# Control of the second of the s



#### الهيرالهنديضنرت توالاناكيتيارِ سعب الميرالهنديضنرت توالاناكيتيارِ سعب الميرالهنديض من من من من المالية الميرالية الميرالية الميرالهندي المستارية المالية الميرالية الميرالية الميرالية الميرالية

Caracana Can



- \* شخقيق مسّلدر فع يدين
- \* رفع يدين، آين بالجبر ( بخاري شريف ميں ويش كرده دلائل كى روشى يس)
- 🖈 فرض نماز کے بعد دعاء (متعلقات ومسائل)
- قرآت خلف الامام ( بخاری شریف میں )
   پیش کرده دلائل کی روشنی میں )
  - \* امام كے پیچےمقتدى كى قرائت كا تھم
  - \* طلاق ثلاث (صحح ما خذ کی روشن میں)
  - \* تین طلاق کامسئله (دلائل شرعیه کی روشنی میں)



اِدَارَهُ تَالِيهُ فَاتِ اَشَرُفِي مُ مِول فواره ملتان ، پاکتان مِول فواره ملتان ، پاکتان 061-540513 ©

#### ا کابرین دارالعلوم دیوبند کی طرف سے فتن غیر مقلدین کی دوک تھام کیلئے ایک کمل نصاب



فیر مقلدین کی شرانگیزیوں اور ان کی طرف سے اسلاف امت وفقہائے کرام کی تو ہیں کہ پرخی لڑیج کی اشاعت پراکا ہرین دارالعلوم نے اُنتیب مسلمہ کے دینی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ۳۳ مسلم میں مشاہیر علاء نے متعلقہ موضوعات پر صدارت میں ' تتحفظ سنت کا نفرنس' کا اہتمام کیا جس میں مشاہیر علاء نے متعلقہ موضوعات پر مقالے پیش کے اور اس کا نفرنس میں چند قرار داویں پاس کیس جو با قاعدہ سعودی عرب کی حکومت کو بھیجی گئیں۔ جس پر حکومت سعودیہ نے الحمد لللہ شبت ردّ عمل کا اظہار کیا ہے ہم اس کا نفرنس میں پڑھے جانے والے تمام مقالہ جات اور ان کے علاوہ اس موضوع سے متعلق دیگر کی متعلقہ تا یاب دستاویزات کو جدید ترتیب اکا ہرین امت کے افا دلت اور اس کے علاوہ ویگر کئی متعلقہ تا یاب دستاویزات کو جدید ترتیب کے ماتھ جموعہ مقالات کے نام سے عوام وخواص کے فائدہ کیلئے پیش کر رہے ہیں۔

المرازق المناسب المسترفية على والموالية المناسبة المسترفية والم 13 المناسبة المناسبة

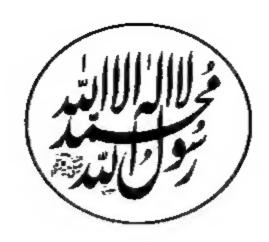

#### جسله حقوق محفوظ بهیں تام کتاب محبوعه مقالات (جدرم) تاریخ اشاعت طبع اول معنوسی مغرسی اور تاریخ اشاعت طبع الثانی میز ۱۳۲۵ء تاریخ اشاعت طبع الثانی میاداره تالیغات اشرفیدی ن تاشر میلامت اقبال پریس ملتان طباعت میلامت اقبال پریس ملتان

ایک مسلمان دین کتابی می دانت الملی کرنے کا تصور می دانت الملی کرنے کا تصور می سور رمی و و و و اسلام کیلئے ہوار ادارہ میں ستاقی شعبہ قائم ہاور کی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی جی برسب سے زیادہ تنجہ اور کی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی جی برسب سے زیادہ تنجہ اور عرق دین کی جاتی ہے۔ تاہم بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے ہم بھی کی ملفی نظر آئے تو ملفی کے دہ جانے کا امکان ہے۔ ابندا قار تین کرام ہے گذارش ہے کہ اگر کوئی ملفی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادی تا کہ آئے کدہ ایڈیشن عی اس کی اصلاح ہو تکے نکل کاس کام ش آپ کا تعاون بقیناً صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

ملتے ادارہ تالیفات اشر فیر یوک فوارہ المان --- ادارہ اسلامیات نارکلی لاہور

کتر سیدا تعرش بیدارد و بازار لاہور --- کتید قاسمیہ ارد و بازار لاہور

کتر سیدا تعرش بیدارد و بازار لاہور --- کتید قاسمیہ داجہ بازار راد لینڈی

کتر سید شید بیر بازار بیٹا ور --- دارالاشاعت ارد و بازار کراچی

ISLANIC EDUCATIONAL TROST D. & (ISLAMIC BOOKS CENTRE)

119-121-HALLMELL ROADBOLTONBLISNE (UKK)

### فهرست مضامین مجموعه مقالات جلد سوم مقاله نمبر ۱۹

|            | شخقیق مسئله رفع یدین۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥I         | القدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12         | عاديث رسول 🚜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 45         | آ ثار صحابه رضوان الله يهم الجعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4</b> r | اقوال تابعين و نتع تابعين رحمهم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | مقاله تمبر٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۲.,       | ر فع بدین (صیح بخاری میں پیش کردہ دلائل کی روشنی میں )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۷.        | فيش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 0        | باب رفع اليدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح سواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 91         | مقصدتر جمهر. و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 91         | تشريخ مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41         | ر فيع يدين كي حكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 91         | باب رفع اليدين اذ كبرو اذا ركع و اذا رفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 91"        | مقصد ترجم المناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90         | مئله کی نوعیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97         | بيانٍ قراهب سند مستند مستند من المستند |
| AM         | 1 15 - 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| وام ِرفع پراستدلال کا جائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99             |
| فع اوروقف میں اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              |
| - 0.0.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [+]            |
| نعزت ابن نمر ﷺ کے مل میں اختلاف میں میں میں انتقال میں اختلاف میں میں میں انتقال میں انتقال میں انتقال میں انتقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1+1*           |
| وایت این عمر دایشه میں ترک رفع کے اشارے مصل مصل مصل مصل م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1•Δ            |
| بدنسجابہ بین میں این عمر بیجه کے عمل کی ایک مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [+Y            |
| فع بدین میں شادا سامیل شہید گی نیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Í•Λ            |
| ئاەغىدالقادرد بلوى كارشاد ناەغىدالقادرد بلوى كارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11+            |
| ين عمر ه پينه کې روايت پر گفتگو کا ضلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1+9            |
| نعنرت شيخ البند كاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11-            |
| نشر ت <sup>ک</sup> صدیث دوم میسید. میسید میسید میسید میسید. میسید م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ur             |
| آگ د فع کے بعد مشدلات میں است میں است میں است میں است میں است است میں است میں است میں است میں است میں است میں<br>است میں میں است میں اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>m</sup> |
| نظرت عبدالله بن مسعود کی روایت مستند میند میند میند میند میند میند میند می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114            |
| نبدالله عليه بن مبارك كالتبره مستده | 114            |
| م یکٹ کے تیر محفوظ ہونے کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IIA            |
| سلک کی بیر دی میں صدود ہے تجاوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177            |
| هو ذخين كامسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ITT            |
| ظبق اورترک رفع میں ملانہ ہ کاعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Iro            |

| ira   | رومقتدیوں کے ساتھ امام کی جائے قیام کا مسئلہ         |
|-------|------------------------------------------------------|
| 184   | حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے چندمنا قب                  |
| 174   | حضرت جابر بن سمرة كي روايت                           |
| IFA   | امام بخاري كاعتراض                                   |
| 114   | اعتراض كايبلا جواب                                   |
| 11"1  | ووسراجواب                                            |
| IFF   | حضرت مولا نامحمر ليعقوب صاحب كاارشاد                 |
| irr   | حضرت ابن عباس کی روایت                               |
| 188   | محدثان انداز کے اعتراضات                             |
| 100   | روایت کے خلاف راوی کے عمل کا اعتراض                  |
| 100   | حفر درست نه ہونے کا اعتراض                           |
| 110   | قفراضافی مراد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| IPY   | علامها بن تجيم كاارشاد                               |
| 12    | علام کشمیری کاارشاد                                  |
| IFA   | روايت كمعنى كالقين                                   |
| 1179  | حضرت برا من پی عاز ب کی روایت                        |
| 1100  | اعتراضات كاجائزه                                     |
| 10°F  | علامه تشميري کے کھافادات                             |
| الدلد | امل سئلد کی تنقیح                                    |
| الدلد | ا حادیث پیس ترک در فع                                |
| 110   | علامهابن تيميه كابيان كرده اصول                      |

|      | تعدادرواة كامنصفانه جائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144  | آ ٹار صحابہ دیشتہ وتا بعین میں ترک رفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 164  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1019 | خلاف داشده میں ترک ورفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۵۲  | مدينه طيبه مين ترک ور فع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۵۳  | مکه مکرمه میں ترک در فع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۵۳  | کوفہ بیل ترک ور فع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100  | ائمہ کے یہاں ترک ورفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100  | تلامذه کی رائے میں تبدیلی کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144  | صورت حال میں تبدیلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۵۱  | امام اعظم کی امام اوڑا عی ہے گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 104  | The state of the s |
| IAA  | امام محمد کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 109  | ترجيح كے معيار ميں تبديلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171  | ابل مكه كانفاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141  | خلاصه مُباحث اور ترک کی وجه ترجیح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | مقالهنمبرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ſ    | آمين بالجمر (صحيح بخاري ميں پيش كرده دلائل كى روشنى ميں )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| יצו  | يېش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14/  | باب جهرالا مام يالتامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/  | مئله کی نوعیت اور بیان ندا هب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| М    | عطاء کا اثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 12+  | اين ذير حه كار ش                      |
|------|---------------------------------------|
| 127  | معرت ابو برير من كالرّ                |
| 125  | حغرت نافخ كااثر                       |
| 14.5 | ترت مديث                              |
| 144  | الم م بخاري كاستدلال كاجائز           |
| 140  | روایت پرغورکرنے کا ایک ادر طریقہ      |
| 124  | امام بخاري كيمونف بردومرااستدلال      |
| 144  | استدلال کی مزید تنقیح                 |
| 149  | ابن شهاب زېرى كاقول                   |
| IA+  | آئن کے بارے میں دیکر روایات           |
| IAI  | حفرت مرمعه بن جنوب كاروايات           |
| IAT  | حعرت وأكل بن ججره كاروايات            |
| IAT  | المام ترندي كاعتراضات                 |
| iAa  | بهلے اعتراض کا جواب                   |
| IAA  | وومر عاعرً اص كاجواب                  |
| MY   | تير اعتراض كاجواب                     |
| 144  | ترجي كى بحث خلاف امول ب               |
| IAA  | جع بين الزوايات كي مورتيل             |
| 1/19 | علامه شميري اورعلامه شوق نيوي كاارشاد |
| 191  | پاب فشل النامين                       |
| 191  | آمين کی فغیلت کابيان                  |

.

|                             | ياب جبرالماموم بالتامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191"                        | مقتدی کے من کو جمرا کہنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 190                         | موضوع پراجمالی نظرادر فیصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | مقاله تمبر٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19                          | فرض نماز کے بعد دعاء (متعلقات دمیائل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19.4                        | Commence of the commence of th |
| <b>I'+1</b>                 | دُعاء ش باتها شانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rta.                        | محدثین اور غیرمقلدعلها ء کی آرا ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٣٦                         | نماز کے بعد مطلق دعا ء کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | مقالهنمبر٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۳                          | قر اُت خلف الامام (صحح بخاری میں پیش کرده دلائل کی روشنی میں ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | יין ישבייטי אין יש פונט בישייטי און יש פונט בישייטי אין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۳۳                         | ر ال معت الا با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| trr<br>tr2                  | ئى لىغا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4672                        | العلام القرائت الامام والمام في الحضر والسفر وما تجمر فيهما وما يخافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47Z<br>474                  | الب وجوب القرأت الامام والمام في الحضر والسفر وما مجمر فيهاوما يخافت معمدة جمه مقصدة جمه القرائل المسلم ال  |
| rrz<br>rrq<br>roi           | پیش لفظ<br>باب وجوب القرائت الامام والمام فی الحضر والسفر و ما مجمر فیما و ما یخافت<br>مقصد ترجمه<br>تشریخ مدیث اقال<br>تشریخ مدیث و درم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17/2<br>17/9<br>101<br>10/7 | الب وجوب القرأت الامام والمام في الحضر والسفر وما مجمر فيهاوما يخافت معمدة جمه مقصدة جمه القرائل المسلم ال  |
| try<br>tol<br>tor<br>toy    | پیش لفظ<br>باب وجوب القرائت الامام والمام فی الحضر والسفر و ما تجمر فیماو ما یخافت<br>مقصد ترجمه<br>تشریخ مدیث و اقل<br>تشریخ مدیث و دم<br>تشریخ مدیث و دم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tor<br>tor<br>tox           | پیش لفظ<br>یاب وجوب القر اُت الامام والمام فی الحضر والسفر و ما تجمر فیما و ما یخافت<br>مقصد ترجمه<br>تشریخ حدیث اقل<br>تخریخ حدیث و دم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ryr          | معزت عباده هفان كى روايت كي عموم سے استدلال                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| דיי          | منصفانه جائز ہے کی ضرورت ادراس کی بنیادیں                   |
| ۲۲۳          | حفرت عباده هفته کی روایت کے دیگر طرق                        |
| 440          | حعرت شيخ البند كاارشاد                                      |
| PYY          | مخقرروایت منصل کا جز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>14</b> 4  | مفعل روایت میں منع قر اُت کے قر ائن                         |
| <b>114</b>   | كياه جوب كاكوئي اورقرينب؟                                   |
| 740          | بيتاتي كي تاويل                                             |
| <b>F2</b> Y  | حعرت عباده على كروايت بن فصاعداً كالضاف                     |
| 122          | اضافه بردواعتراض                                            |
| 12A          | يهلياعتر ال كاجواب                                          |
| 129          | ووسر اعتراض كاجواب                                          |
| M            | بخارى كى مخترروايت عي منم سورت كا قرينه                     |
| PA Y         | روالا صديث كالمجمع الموامطلب                                |
| PAA          | روایت عماده دی مراحث کا خلاصه                               |
| 1/4          | مقتدی کی قرائت اور قران کریم                                |
| 141          | منتذى كيلية قرأت مكن مجي نبيل                               |
| rgr          | محول كي نيل رحرت                                            |
| <b>F9</b> (F | ما فظائن تجرّ کے استدلال پر نفتہ                            |
| rey          | مقتدی کی قر اُت اورا حادیث                                  |
| 794          | مقدى كيليح مخم انصات بر مشمل دوايت                          |

| <b>19</b> A   | الم ملم کے ما اجمعوا کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>199</b>    | دوسرى كمايول من ان روايات كى تخريج سى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***           | اعتراض أورجوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rer           | تھیج اور تضعیفکرنے والوں کے چندہام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J*** (**      | امام کی قرائت کومقتدی کی قرائت بتانے والی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b> </b> "+ " | روایت کس درجه کی ہے۔۔۔۔۔۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>P+Y</b>    | المام دا وقطنی خافیند کی تنقید می در می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>7-9</b>    | مقتری کی قرائت کور کے کرویے کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rır           | رسول پاک الله کامل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۱۳           | مدرك ركوع سے استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>171</b> 2  | محلبة كرام على كآثار المسالة المس |
| MIA           | معرت زید بن تابت دیان کااثر دعرت زید بن تابت دیان کااثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MIX           | حضرت ابن عمر خاف کا اثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1719          | حضرت جابر بن عبدالله على كالرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 774           | حعزرت عبدالله بن مسعود مزانه كالرسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rri           | قرأت خلف الامام كي خرمت كي آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| t*t!          | امام بخاری کا تبصره اوراس کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۲۳           | علامهاین تیمیدگا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rtr           | المامت دافتداء کے بارے میں شخ البندگاار شاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rro           | چندادکام شرعیه نظریه کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>r</b> 12   | نماذِ باجماعت کی اس نظریه کے مطابق تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| rrg          |                                         | خلاصه کمپاحث.                    |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
|              | مقاله نمبر٢٣                            |                                  |
| 1            | ل کی قر اُت کا حکما۳۳                   | امام کے پیچھے مقتد ک             |
| ۲۳۲          |                                         |                                  |
| ויייו        |                                         | قر أت خلف الإمام اورقر آن حكيم   |
| ۵۲۳          |                                         | احاديث رسول عليك                 |
| <b>PA</b> 9  |                                         | آ ثارصحابه 🌦                     |
| <b>1</b> "9• |                                         | آ ثار حضرت عبدالله بن مسعود عليه |
| rgr          |                                         | آ تار معزت عبدالله بن عرفظ       |
| man          | by bin hi pp                            | آ فارحفرت زيد بن فابت            |
| <b>79</b> 0  | Ph                                      | آ ادمغرت جابربن عبدالله على      |
| <b>179</b> 4 | 11 51-51-51                             | الرُّ مفرت عبدالله بن عباس منهاد |
| <b>179</b> 2 | P111881198900                           | الرُّ حضرت الودروا معالية        |
| <b>179</b> 4 |                                         | اثرُ حضرت معد بن الي وقاص ه.     |
| mqA          | *************************************** | اثر خلفائے راشدین ﷺ              |
| ۳۹۸          | **************************************  |                                  |
| <b>1</b> "99 | رالله ين مسعود 🌦                        | اثر حضرت على وحضرت بمر وحضرت عبد |
| ۴۰۰          | **** ***** ** ** ** * * * * * * * * * * | الرُّ دعرت على 🚓                 |

| ۰.۰           | ا از حضرت عا مُشهمه يقد وحضرت ابو جريره هي الم                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۳           | آ خار تا بعين رمهم الله الجمعين                                           |
| r•r           | ارژ حضرت علقمه بن قیس متو فی ۲۸ هه                                        |
| (**)          | اثر حضرت عمرو بن ميمون متو في ٣ ٢ هه دريكر تلاغه وَعبدالله بن مسعود هرينه |
| ا مین         | الر حصرت اسود بن بزيد متوفى ٥٥ه                                           |
| r*+&          | الرّ معزت مويد بن غفلة متو في ٨١ه ه                                       |
| <b>(**</b> *  | الرْ حضرت ابودائل شقیق بن سلمه متوفی ۸۲ ه                                 |
| r°•4          | الرُّ حفرت سعيد بن جبيرٌ متو في ٩٣ هه                                     |
| <b> </b> 14+4 | اثر حضرت سعيد بن المسيب متو في ٩٣ ه                                       |
| (°+ ¥         | اڑ حضرت مرو بن زبیرمتو فی ۹۳ ھ                                            |
| r*- <u>/</u>  | ارْ حعرت ابرا ہیم نخعی متو فی ۹۷ ہے۔                                      |
| r*•∠          | ار معفرت سالم بن عبدالله بن الخطاب رضى الله عند متوفى ١٠١ه                |
| r**A          | الر حضرت قاسم بن محر بن ابو بكر صديق متونى ١٠٠ه ١٠٠٠ من                   |
| <b>6.</b> ₩   | الرُّ حضرت محمد بن سيرين منتو في ۱۱۰                                      |
| <b>6.</b> Α   | اثر حفرت امام زهری متوفی ۱۲۳ ه                                            |
| 1 7/1         |                                                                           |
| <b>1</b> °†•  | قر اُت خلف اللهام اور ندایب ائر مجمهّدین دا کایر کندشین                   |
| <b>(*)+</b>   | ا ماعظم ابوطنیفهٔ نعمان بن تابت متوفی • ۱ <b>۵ حکانه</b> به               |
| <b>ሮ</b> ዘ    | الم دارالجرت الك بن السيمة في ٩ كاهكانديب                                 |
| 414           | تصرت امام شافعی متوفی ۴۰۴ <b>ه کانه ب</b> یب                              |
| erin.         | ففرت امام احمد بن خبل كالمريب                                             |

## مقاله نمبر۲۵ طلاق ثلاث (صحیح مآخذ کی روشنی میس).. سا۸۰۰۰۰

| <b>۳19</b>    | ييش لفظ في الفظ                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| ۲۲۲           | نکاح کی اہمیت                                    |
| ٣٢٣           | اسلام كاضابطة طلاق                               |
| ٣٢٢           | ستاب الله                                        |
| 644           | فيرمقلدعالم كي بهث دهري                          |
| להלה*         | سنت رسول الله الله الله الله الله الله الله ال   |
| <i>~</i> ∠•   | آ ي رصحاب ه الله                                 |
| <b>1</b> ′21′ | خلیفہ راشد حصرت فاروق اعظم ہیں کے آثار           |
| ۳۷۵           | خليفه راشد حعفرت عثمان فحقء فافتوى               |
| ٣٧            | خلیفدراشدحصرت علی داشد کے آثار                   |
| ٣٧            | حضرت عبدالله بن مسعود عليد كي آهار               |
| <b>r</b> ∠4   | آ ثار حضرت عبد الله بن عباس عبد                  |
| M             | آ الار معزرت عبدالله بن محريثه                   |
| <b>ሮአ</b> ሮ   | آثاراً م الموسين حصرت عا تشميع يقدر منى التدمنها |
| ۳۸۵           | فآدى مضرت عبدالله بن عمره فيه وبن العاص فيه      |
| ۲۸'n          | فتوى معترت ابو برريه هي المنظمة                  |
| ۳۸۲           | الرّ معزرت ذید بن ثابت ﷺ                         |
| MAZ           | الرَّ معرَّلت الْس بَن ما لك ﷺ                   |

| MAZ               | اثرًام المومنين حفرت ام سلمه هيئه                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۷               | الر حضرت عمران بن حصيمن ويله والوموى اشعرى ينظه .                                                                                   |
| <b>የ</b> ለለ       | اثر حضرت مغيره بن شعبه هني الم                                                                                                      |
| የለግ               | ب جاجمارت                                                                                                                           |
| rar               |                                                                                                                                     |
| ۵۰۳               | مخالف دلائل پرایک نظر                                                                                                               |
| ۵۰۳               | الصديث طاؤس                                                                                                                         |
| DIF               | ٣ ـ حديث ركانه رضي الله عنه                                                                                                         |
|                   | مقالهمبر٢٦                                                                                                                          |
|                   |                                                                                                                                     |
|                   | تنین طلاق کا مسئله( دلائل شرعیه کی روشنی میں ) ۱۹۲                                                                                  |
| ۵۱۵               | تین طلاق کا مسئله (ولائل شرعیه کی روشنی میں)                                                                                        |
|                   |                                                                                                                                     |
| ۵۱۵               | تىن طلاق كامسئلەد لائل كى روشنى بىس                                                                                                 |
| 212<br>214        | تىن طلاق كامسكدد لائل كى روشى بىس.<br>ئىچىدى فى لطى                                                                                 |
| 616<br>610<br>616 | تین طلاق کا مسئلہ دلائل کی روشنی بیس<br>کچے مف لطے میں کیا حضرت علی مذہبے اجماع کے خلاف تھے میں |
| 616<br>614<br>614 | تمن طلاق کا مسئله دلائل کی روشنی بین<br>کچومنی لطبے<br>کیا حضرت علی پیشه اجماع کے خلاف تنبے<br>تا ہل ذکرشہادت                       |
| 616<br>614<br>614 | تمن طلاق کا مسئلہ دلائل کی روشنی جی گرمنی لطے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   |

#### مقالة بروا ﴿ قوموا للهِ قانتين ﴾

شخفيونم ساله فعيدين حبيب *الرحم*ن أظمى استاذ حديث دارالعلوم ديوبند

## مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين و على آله و اصحابه اجمعين . اما بعد !

عام نمازوں میں تجمیر تحریمہ کے علادہ دیر مواقع میں رفع یدین کے متعلق حضرت رسالت آب بی اللہ علیہ و کم اور آپ کے اصحاب کے اقوال دافعال مخلف منقول ہوئے ہیں اس لیے یہ مسئلہ ہر دور میں زیر بحث رہا ہے ، اور علائے سلف و خلف نے دیگر مسائل اجتہادیہ کی طرح اس مسئلہ پر بھی اپنے اپنے علم وہم اور نقطہ نظر کے مطابق گفتگو کی ہے لیکن ظاہر ہے کہ جس باب میں خود صاحب شریعت علی ضاحبہا الصلوة والسلام اور ان کی ساختہ و پر داختہ جماعت یعنی صحابہ کرام کے عہد علی شوع اور میں ہوں ، اس میں وحدت و یکسائیت بیدا نہیں کی عبد عبد اللہ کہا جا سکتی اور نہ کی ایک صورت کو سنت و ہدایت اور دوسری کو بدعت و ضلالت کہا جا سکتی اور نہ کی ایک صورت کو سنت و ہدایت اور دوسری کو بدعت و ضلالت کہا جا سکتی اور نہ کی ایک صورت کو سنت و ہدایت اور دوسری کو بدعت و ضلالت کہا جا سکتی اور نہ کی ایک صورت کو سنت و ہدایت اور دوسری کو بدعت و ضلالت کہا جا سکتی اور نہ کی ایک صورت کو سنت و ہدایت اور دوسری کو بدعت و ضلالت کہا جا سکتی ایک صورت کی مسئلہ دفع یدین کی اصل حقیقت یہی ہے۔

مر آج کل کے غیر مقلدین کا ایک طبقہ مسکلہ دفع یدین کو حق کی علامت اور اہل سنت والجماعت کی بچان کے طور پر چیش کر رہا ہے اور رفع یدین نہ کرنے والوں کو تارک سنت، مخالف و سول اور ان کی نمازوں کونا قص بلکہ باطل تک کئے میں باک محسوس نہیں کر تا۔ جبکہ ان کا بیہ رویہ عدل وانصاف اور حقیقت بسندی کے کیسر منائی اور دین کی فیم رکھنے والوں کے طریقہ کے بالکل خلاف ہے چنانچہ کا فظ ابن عبد البرایک مشہور مالکی عالم احمد بن خالد سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ ہمارے زمانہ میں مالکی عالم احمد بن خالد سے عفرت عبد الله بن عمر رضی باکہ ہمارے زمانہ میں مالکی عالم احمد بن خالد سے عفرت عبد الله بن عمر رضی

الله عنه ہے منقول حدیث کی بناء پر رفع یوین کرتی تھی،اور ایک دوسر می جماعت امام مالک کے تلمیذ ابن القاسم کی روایت کے مطابق رفع یوین نہیں کرتی تھی تمر کوئی کسی پر کسی طرح کانقذ نہیں کرتا تھا۔"(الاستدکار بے:۳،م م ۱۰۴)

اور علی دو مین دونوں کا نقاضا بھی ہی ہے کہ جن امور میں توسع پلا جا ہے کہ ان جس کی ایک نوع و طریقہ کو لازم کرنے کے بجاے دوسرے طریقہ و نوع کو بھی شریعت جائز د مباح قرار دیتی ہو اور جماعت سلمین پہلے ہے کی ایک طریقہ پر عمل پیرا ہو تو جماعت کی وحدت اور یک جبتی کو باتی و قائم رکھتے کے لیے عام مسلمانوں کے طریق عمل کی موافقت کی جائے اور بلاو چہ دوسرے طریقہ کو اختیار کرکے اختیار واختلاف نہ بیداکیا جائے۔ چنانچہ لام این تیمیہ لکھتے ہیں:

" فان الاعتصام بالجماعة والانتلاف من اصول الدين، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفيه، فكيف يقدح في الاصل بحفظ الفرع و جمهور المتعصبين لا يعرفون من

#### الكتاب والسنة الاماشاء الله."

( مجوع فقوى في الامان تيب دي ١٩٠١ ص ١٥٠٠)

جماعت ملین میخکم رابط اور پیونگی دین کے اسول یں ہے ہو جس مسئلہ جمی اختلاف کیا جار باہے وہ ایک غیر واضح فر کی مسئلہ ہے تو فر گ و ثاخ کی حفاظت جی اصل اور جز کو کیو تکر مجر وٹ کیا ب سکتا ہے لیکن مام متعصبین کتاب و سنت کی فہم و معرفت سے ماری ہیں الاما ٹنا ،انتہ .

تدر علیا و مسلحاء کی اس محبوب و مطلوب راواعتدال کو چیور کر عصر حاضر کے غیر مقلدین مسلمہ رفع بدین اور اس توع کے ویکر اجتہادی مسائل میں اپنے متارات اور بسند بدومسائل کی تبلیغ وتشہیراس جار حانہ انداز سے کررہ ہیں کہ نہ تو انکہ دین کے مشاور دین مقام و مرتبہ کا انجیس پاس و لحاظ ہے اور نہ ہی جماعت مسلمین کی اسلامی انویت اور دینی وحدت کی و فی فکر ہے۔

ان کے اس بھارہ ہے۔ فوہ مسلمانوں میں باہم بحث و محمر ارکا ہاڑار ترم ہے اور عام می اس کا تو ذکر کیا۔ مساجد تک قسادہ جدال کا مرائز بنتی جارہی ہیں، جس سے نہ سرف معاندین اسلام کو اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زبان طعن دراز ترف کا موقع مل رہا ہے بلکہ خود مسلمانوں کے ایک طبقہ میں سلف صافعین وائر بجہ تہدین سے جا احتمادی اور وین وشر بجت سے بیز اری کار بخان بیدا ہورہا ہاور فقہ افتہا ہے احتمادی تشریحات کے مطابق شری احکام و مسائل پر عمل ہیں اعوام فقہا ہے احتمادی تشریحات کے مطابق شری احکام و مسائل پر عمل ہیں اعوام این طریحات کے مطابق شری احکام و مسائل پر عمل ہیں اعوام این طریحات کے مطابق شریکی تردیدہ تخدید اور بہت میں منظر و مشائل کے بادے میں خو مخداج و دو تقرید ہوں سے شخلی اور بحث منظر و

منظر رس برین سے میں یہ رسالہ میں مرویدہ علاید اور جمت مناظر و سے انہیں بلکہ اس فرصت کے سے نہیں بلکہ اس فرض سے تر تیب ویا گیا ہے کہ عام مسلمان جو عم یا فرصت کی کی کی سبب براہ راست فقہ اور حدیث کی بری کا بول کی مراجعت نہیں کریائے اس خفس رسالہ کے مطالب سے انحیس بینی طور پر معلوم ہو جائے کہ رفع یہ یہ ین سے تعلق ان کا طریحہ متعلق ان کا طریحہ موال می صاحبہ العسوقة والسالم، فلفائے یہ یہ ین سے تعلق ان کا طریحہ مقال میں صاحبہ العسوقة والسالم، فلفائے

وناحق كالنبيل به

راشدین اور فقہائے صحابہ رضوان اللہ تعالی کیم اجمعین کے تول و عمل کے بالکل مطابق ہو اور فیمل کے بالکل مطابق ہو افضل اور بہتر ہے۔ مطابق ہو افضل اور بہتر ہے۔ اصل مسئلہ یہ بحث و نظر اور شفتگو ہے ہیلے درج ذیل امور چیش نظر رکھے جا میں تاکہ اصوبی طور یہ مسئلہ کی حقیقت تک چینجنے میں آسانی ہو۔

ا- شرق ادکام و مسائل کی دو تشمیل بین قطعی و ظنی ، پیلی قشم کوغیر مجتدفیه اور دوسر ئی قشم کو غیر مجتدفیه اور دوسر ئی قشم کو مجتدفیه بیاتا ہے۔ قطعی بیتنی غیر مجتذفیه مسائل جم اختلاف حق و باطل کا اختلاف ہوتا ہے جو اہل حق میں باہم نہیں ہوا کرتا ، اور ظنی مجتدفیه مسائل میں اہل حق کا باہمی اختلاف ہوتا ہے جو حق و باطل کا نہیں کہ ایک فریق مسائل میں اہل حق کا باہمی اختلاف ہوتا ہوتا ہوتا والی اور رانج ، مرجوح کا اختلاف ہوتا

ہے، جوشر بیت کی نظر میں اختلاف ند موم نظمی طور پرخاری ہے۔
جہتد فید مسائل انھیں کہا جاتا ہے جن کا تھم قرآن و صدیث سے صاف طور
پر معلوم نہ ہو بلکہ ان میں کتاب و سنت متعدد پہلو کا اختمال رکھتے ہوں، اس صورت میں ایک فقیمہ و جہتد جس پہلو کو سمجھتا اور قرائن کو اس کے مطابق پاتا ہے اس کو رائح سمجھ کر اپنا معمول بہا بنالیتا ہے۔ اور جس پہلو پر اسے قرائن فاہر نہیں ہوتے رائح سمجھ کر اپنا معمول بہا بنالیتا ہے۔ اور جس پہلو پر اسے قرائن کو اس کی توجہ نہیں ہوتے ہوتی، تواس پہلو کو مراجوح قرار دے کر ترک کر دیتا ہے۔ اہل حق کا ایسے ہی متعدد بہلور کھنے والے مسائل میں بسااو قات اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور جن احکام میں سے صورت نہیں ہوتی ان میں آئ تک اللے میں کاند اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور جن احکام میں سے صورت نہیں ہوتی ان میں آئ تک اللے حق کاند اختلاف ہوا ہوا ہوا ہونہ آئندہ ہوگا۔
سے ہمیر تحر یرد کے علاوہ رفع یدین کا مسئلہ بھی قلنی بینی مجتبد فید مسائل میں سے ہے۔ لبندا اس مسئلہ میں بھی رائح و مرجوح بہتر و غیر بہتری کا اختلاف ہوتی حق

۷- سنگ مسئد میں اگر اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک اختلاف کے ساتھ جبنجیں تواس و تحت نفر دری ہوگا کہ ہم علاند ورسول بعنی صحابیہ

کرام کے اقوال وافعال کو دیکھیں کہ اس ہدایت یافتہ جماعت کا ذیر بحث صدیث میں کیا طریق عمل اس متعارض و میں کیا طریق عمل اس متعارض و محل کیا طریق عمل اس متعارض و مختلف حدیث میں کسی ایک بریایا جائے تو وہی حدیث رائح و مقبول ہوگی۔

اور اگر حضرات محابہ کے اقول و عمل میں بھی اختلاف بایا جائے تواس و قت خلفا ہے راشد مین اور فقہائے محابہ کے قول و عمل کو ترجیح ہوگی۔ چنانچہ الم ابوداؤو کھے بیں "اذا تنازع المخبر ان عن النبی صلی الله علیه و سلم نظر اللی عمل اصحابه من بعدہ جب آنخضرت لی اللہ علیہ و کم ہے منقول دو حدیثیں عمل اصحابه من بعدہ جب آنخضرت لی اللہ علیہ و کم ہوں تو آپ کے بعد سحابہ کرام کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ (سن ابوداؤد، بظاہر متعارض ہوں تو آپ کے بعد سحابہ کرام کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ (سن ابوداؤد، نے ایمن ناء پر ترک رفع یہ ین نے ایمن ان میں تا عدہ کے مطابق حضرات خلفاء کے عمل کی بناء پر ترک رفع یہ ین کی دوایت دائے ہوگ۔

۳- اگر صدیث مر فوع ہے کوئی عمل ٹابت ہواور جماعت صحابہ کاعمل یا خلفائے راشدین و فقہائے صحابہ کا عمل حصرات صحابہ کے موجود کی میں اس حدیث مرفوع کے خلاف ہواور کوئی صحابی اس پر تکیرنہ کرے توان دونوں صوراتوں میں ترجیح صحابہ کے عمل کوہوگ۔

ای طرح اگر کسی صحیح، مرفوع حدیث کے معارض و مخالف کوئی نسبتاً کمزور اس فوع حدیث کے معارض و مخالف کوئی نسبتاً کمزور امرف خلفائے راشدین و نقبائے سحابہ کا ممل با تکمیر اس ضغیف و کمزور حدیث کے مطابق ہو تو اس صورت میں بہی نسبتاً کمزور حدیث کے مطابق ہو تو اس صورت میں بہی نسبتاً کمزور حدیث رائح ہوگی۔

چنانچ الم بخاریؒ نے "اکل مما مسّت المار" (یعنی آگ ت مرمشدہ چیزوں کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گایانیں) کے بارے میں اعادیت ک تحارض پیزوں کھانے ہوئے بخاری میں ایک باب یہ قائم فرمایا ہے "باب من لم یتوضاء من لمعہ المشاق (یعنی کن حضرات نے بحری کا گوشت کھانے کے بعدوضو نبیں کیا۔)اوراس باب کے تحت خلفائے راشدین کے "افسو" اکمل ابوبکو و عمو

و عنمان لحما فلم میتوضاء " (حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی الله عنم فی بحری کاکوشت کھایالورو فنونیس کیا) کو نقل کر کے ای ضابطہ کے مطابق متعارض مر فوٹر وایتوں میں ہے ایک کو ظفائے راشدین کے عمل ہے ترجیح دی ہے۔
مر فوٹر وایتوں میں ہے ایک کو ظفائے راشدین کے عمل ہے ترجیح دی ہے۔
ای مل حریمت والوں میں منی اللہ عند ہے منقول دوعا مراستها تر (مینی)

ای طرح دعرت ابوہر ریورضی اللہ عند سے منقول دعائے استفتاح (مین کئیر تحریر کریر کے بعد کی دعا) "اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغوب" الحدیث جس کی تخری امام بخاری وامام مسلم دونول برز گوں نے کی ہے جو متفق علیہ ہونے کی بناء پر محد ٹین کے نزدیک سیخ ترین روایت ہے چانچ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی اصحیت کی تصریح کی رضی اللہ عند کی اس جو مقرت ابوہر رو رضی اللہ عند کی اس فرورو وایت سے بلحاظ سند کمتر در جہ کی ہے، پھر مجی ائمہ اربعہ اور دیگر ججہدین مفرت عمر فاروق رضی اللہ عند کی اس کی وجہ سے اس کو تریح والی دوایت اس کی وجہ سے اس کو تریح وسے میں دیے جس چانچ شخ الحمام ابوالبر کات المعروف بابن تیسے "الحد "الحد "اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی اللہ علامہ ابوالبر کات المعروف بابن تیسے "الحد "الکھتے ہیں:

" واختيار طؤلاء بهذا الاستفتاح وجهر عمر به احيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع ان السنة اخفاء ه يدل عنى انه افضل وانه كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالباً النع (تراااوطاران الدرار)

ان حفزات محاب كاس وعاء استفتاح كالفتياد كرنالود حفرت نحررض القدعنه كاحفرات سحاب كي ليس كاحفرات سحاب كي موجود في من است بلند آواز ست برّهنا تاكه او كاست سكي ليس جبكه و عال استفتاح كا آبسته برّهنا مسئون هيء بيه بتار باسب كه افضل سحانك اللبم الحجار و عنا باور آنخضرت في القد عليه وسلم بالعوم الى برعداد مت فرمات تي تهد السي غابط كي تحت ترك رفع يدين كي حديث سند كے لحاظ من منع يدين كي حديث سند كے لحاظ من منع يدين كي حديث سند كے لحاظ من منع يدين كي مديث سند كے لحاظ من منع يدين كي مديث سند كے لحاظ من منع يدين كي مديث سند كے لحاظ من منع يدين منع بدين منا بر رائح بور في الله عنا كي راشدين و رفتا سے منع بوئے كے باوجود خلفات راشدين و رفتا سے منع به كي شبل كي بنايہ رائح بوگ كي بايد و خلفات راشدين و رفتا سے منع به كي شبل كي بنايہ رائح بوگ كي بوگ كي بنايہ رائح بوگ كي بنايہ رائح بوگ كي بوگ كي بوگ كي بوگ كي بوگ كي بوگ كي بنايہ رائح بوگ كي بوگ كي بوگ كي بوگ كي بوگ كي بوگ كي بوگ بوگ كي بوگ ك

۲۰۰۰ نعل میں واتی طور پر دوام کا معنی نہیں ہو تا اور نظامِ طائق سے سنت واستجاب کا ثبوت ہو تا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے ''کان رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم یطوف علی نسانہ بغسل و احد'' یعنی آپ سلی الله علیہ دسلم ابنی سب بولیوں کے پاس جاتے اور آخر میں صرف ایک دفعہ ل فرماتے، لیمن محدثین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ صرف ایک بار ہوا اور یہ طریقہ نہ سنت ہے نہ مستحب اس طرح آخم سنت ہے نہ مستحب سال دواج مطہر ات سے ہوس و کنار کرنا، وضو کے بعد بعض از واق مطہر ات کو سن وروازہ کھولنا، پی کو کند ھے پر افعالے نماز پڑھنا مستحب کا اماد یہ کی حالت میں دروازہ کھولنا، پی کو کند ھے پر افعالے نماز پڑھنا مستحب علی ان اعمال کے دوام اور بیشکی کا قائل مستحب نہیں اور نہ ان کا موں کو سنت و مستحب بھتا ہے۔ لبند اساری عمر میں ایک دفعہ بھی اگر کوئی ان نہ کورہ کا موں کو سنت و مستحب بھتا ہے۔ لبند اساری عمر میں ایک دفعہ بھی اگر کوئی ان نہ کورہ کا موں کو سنت و مستحب بھتا ہے۔ لبند اساری عمر میں ایک دفعہ بھی اگر کوئی ان نہ کورہ کا موں کو نہ کرے تو اے ترک سنت کا طعنہ نہیں دیا جا سکا۔

بالکل بھی حال و فع یدین کا ہے کہ بعض صحیح فعلی روایات سے بازات ہو گا اور نہ ہی مسنون و
لیکن ایک آ درہ بازاے کر لینے سے نہ تو اس کا دوام ثابت ہوگا اور نہ ہی مسنون و
مستحب ہوتا۔ بلکہ مسنون و مستحب کے ثبوت کے لیے ضروری ہوگا کہ کوئی ایسی
ندیث بیش کی جائے جس ہے رفع یوین پر مداومت معلوم ہو۔ اور رفع یوین کو
مسنون کہنے والے آج تک اس مضمون کی کوئی صحیح حدیث بیش نہیں کر سکے ہیں
اور نہ آ بندہ بیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے تارکین و فع یوین کوئرک سنت کا طعنہ دینا
کسی طرح دوست نہیں۔

۵- اسلام احکام کی تاریخ ہے معمولی واقفیت رکھے والا بھی جانا ہے کہ شر کی احکام میں ضرورت و مصلحت کے مطابق تغیر و تبدل ہوا ہے۔ چنانچہ کسی حکمت کے سبب اگرایک ذمانہ میں قبلہ بیت المقدس تفاقو دوسر نے ذمانہ میں بیت اللہ قبلہ عالم قرار بایا جاسی قشر بھی طریقہ کے مطابق نماز میں بھی متعدد تغیر الت بیش آئے ہیں سنمن الی داؤد کی ایک حدید میں میں ان تغیر الت کاؤ کر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

"احیلت الصلاة علی الملاقہ احوال" نماز میں تمن تغیرات پی آئے ہیں، مثلاً ابتداء اسلام میں صف بندی نہیں تھی نمازی آگے چیچے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بعد میں صف بندی کا اہتمام ہوا، پہلے رکوع میں گفتوں پر ہاتھ نہیں رکھاجاتا تھا، پھر گھنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہوا۔ شروع میں نماز میں بولنے ، سلام اور چھینک تعا، پھر گھنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہوا۔ شروع میں نماز میں بولنے ، سلام اور چھینک کا جواب دینے کی اجازت تھی، بعد میں ان سب کو منع کر دیا میا۔ فرض ابتدا میں اس طرح کے بہت سے امور کی مخوائش تھی لیکن رفتہ رفتہ یہ سب ختم ہو گے اور فشوع و خضوع اور سکون و مناجات پر نماز کا مدار رہ گیا۔

یو نبی ابتداہ میں رفع پرین بھی کیا جاتا تھا گربعد میں تھم خداد ندی افو مواللہ قانتین کے بموجب رفع پرین کے بجائے عدم رفع کورائ قرار دیا گیا۔

۲- حضرات محد ثین و فقہاء کے نزدیک ان مقررہ ضوابط کے علاوہ مسئلہ زیر بحث میں صحیح بہتے تک وینچ کے لیے یہ بات بھی طوظ رکھنی جاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عہد میں تعلیمات رسول علی صاحباالصلاق والسلام کہا باللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عہد میں تعلیمات رسول علی صاحباالصلاق والسلام کہا بھی شرون و عمل کے کہا بھی مدون و عمر تب نہیں تعمیں صحابہ کرام آپ کے قول و عمل کے ذریعہ جو بھی سحابہ کرام آپ کے قول و عمل کے ذریعہ جو بھی سحابہ کے ماتھ واپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے دریا ہے۔

ظیفہ ٹائی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عند کے دور خلافت میں عراق فتح ہوا تو دہاں کے باشندوں کو تعلیمات رسول اور اسلامی احتابات سے آراستہ کرنے کی غرض سے خلیفہ راشد نے بطور خاص حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عند کو بحثیت علم کے ایکے پاس بھیجا، حضرت عبداللہ بن سعود نے اہل عراق کو دبی سب کچے سکھا ایجو انھوں نے براہ راست بارگاہ نبوت سے سیکھا تھا اور جس پر دہ خود عمل بیرا تھے معلم عراق عبداللہ بن سعود کی بی قولی و عملی تعلیم اہل عراق میں شائع اور عام ہوئی۔ عراق عبران مراق سال کے عام مبینوں کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ موسم مجے میں مکہ معظمہ وید یہ مورہ حاضر ہوتے رہنے تھے، ای طرح مجاز میں آباد حضرات

معابہ رضوان الذعلیم اجھین بالخدوص فلیغر وانی سیدنا فاروق اعظم رض الدعنہ کا حراق میں آمدورو دفت ہوتی وائی ہیں ہیں است استحاب دسول بال عراق کوائی طرح نماز پڑھتے دیکھتے تھے جس طرح انحوں نے اپنا دیکھتے میں میں اللہ بن سوو رضی اللہ عنہ سیکھا تھا اور کی ایک محابی ہے بھی پینقول نہیں ہے کہ انحوں نے مالی عراق کے طریقہ نماز پر کوئی تھیر کی ہو، جبکہ صحابہ کرام نے طبی طور پر یہ بعید ہے کہ وہ کی وہ فیکہ محابہ کرام نے طبی طور پر یہ بعید ہے کہ وہ کی وہ فیکہ محابہ کرام نے طبی طور پر یہ بعید ہے کہ وہ کی کو خلاف سنت مل کرتے ہوئے دیکھیں اور فامؤں وہیں، سنتورسول علی صاحبا العملاق والسلام پر مرشنے والوں کی اس قامو تی ۔ الذی طور پر ٹابت ہواکہ معلم عراق حضرت عبداللہ بن مسود کی اس تعلیم پر محابہ کرام موان اللہ علیم اجھین کا اجھائی سکوئی ہے، اود حضرت عبداللہ بن مسود کی اس تعلیم بی محابہ کی رضوان اللہ علیم بیں وقع یہ بن کانہ ہونا مسلمات بی ہے الذائر ک دفع یہ بن پر محابہ کے السام عمل وہ تی بعدائی کے دائے واضل ہوئے بی کیار دو ہو سکا ہے؟

ان فرکورہ امور کوذہن میں رکھے کے ساتھ معرست میداللہ بن عمرر منی اللہ عنها کی اس دوایت پر بھی نظر مروری ہے جس کی بنیاد پر آج کل کے فیر مقلد عنها کی اس دوایت پر بھی نظر مروری ہے جس کی بنیاد پر آج کل کے فیر مقلد بن تارکین رفع یو بن پر زبان طعن دواز کر رہے ہیں، معرست مبداللہ بن عمر کی ہے دوایت جو اگر چہ اس کا الاسانید کے درجہ کی ہے چر بھی اصول محد ثین کے تحت اس میں کی امور قابل فور ہیں۔

الف الله الله وابت كم مرفوع موقوف موسف من اختلاف ب حضرت ميدالله بن عرف على اختلاف ب حضرت ميدالله بن عرف على اور ان ك آزاد كرده على عرف على كرتے بين اور ان ك آزاد كرده غلام اور شاكر درشيد نافع موقوف روايت كرتے بين، پھريه اختلاف فير اہم بهى نبين به كوري اختلاف فير اہم بهى نبين به كوري كد اى اختلاف كى وجہ سے ام مالك تے اس روايت كورك كرديا (غل افرقدينه)

ب: مواضع رقع میں اختلاف واضطراب بے چنانچے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماے اس بارے میں جد طرح کی روایتی نقل کی جاتی ہیں۔ (۱) مرف تحبیر تحریمہ کے وقت رفع پدین جیما کہ مند حمیدی، میمج الی عولنہ اور المدونة الکبری وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔جو آیندہ پیش کی جائے گی۔

(۲) مرف دو جگہ رفع یدین لیعنی تحبیر تحریمہ اور رکوئے ہے سر افعانے کے وقت جیسا کہ مؤطالهام مالک چی بید روایت ہے اور اس کے متعد د متالع مجمی جی اس لیے اے لهم مالک کاوہم نہیں کہا جاسکتا۔

(۳) تین بارر نع بدین، تجبیر تحریمہ کے د تت اور رکوع میں جاتے و تت اور رکوع ہے افتحے و قت جیسا کہ بخاری و غیر ہ میں ہے۔ یہی روایت آج کل کے علمائے غیر مقلدین کی منتدل ہے۔

(۳) جارد فعد رفع يدين لينى قد كوره بالا تمن مقامات كے علاوہ تعدة اولى الله تمن مقامات كے علاوہ تعدة اولى الله تمن مقام عندادی ہے الله الله عندادی ہے الله عندادی ہے الله عندادی ہے عنوان سے است ذكر كيا ہے۔ الله عندال كعنين سكے عنوان سے است ذكر كيا ہے۔

(۵) اور بعض روایات عمل ال فرکورہ چار مقابات کے علاوہ مجدہ عمل اللہ فرکورہ چار مقابات کے علاوہ مجدہ عمل اللہ علی اللہ من من اللہ عمل ہے جانے اور مجدہ سن منائی عمل ہے اور حافظ ابن مجر فے اس روایت کو مسیح ترین روایت قرار ویا ہے اور علامہ نیموی اسے صحیحہ محفوظة غیر شاخة کہا ہے۔ "(آجرالسن من درس دار)

دورام بخاری نے جزور فع البدین میں بروایت و کیے عن الربیج ای پر حسن بعری، مجامد، طاؤس، قیس بن سعد والحن بن مسلم کاعمل نقل کیا ہے۔

(۱) بعض دوایات عمی ان ند کوره جگیوں پر انحصار نہیں ہے بلکہ ہر خفض ور فع جمکنے اورا شخفے کے وقت رفع بیری کی صر احت ہے۔ اس دوایت کو حافظ این جرنے فتح الباری شرح مجلے بخاری بیں ام طحاوی کی مشکل الآثار ہے نقل کیا ہے بیر دوایت بھی صحح ہے اور صحابہ و تا بھی کی ایک جماعت کا ای کے مطابق عمل تھا چنانچہ حافظ اتن عبد البر نکھتے ہیں: "و دوی الوقع فی المخفض و الوقع عن چنانچہ حافظ اتن عبد البر نکھتے ہیں: "و دوی الوقع فی المخفض و الوقع عن

جماعة من الصحابة منهم ابن عمر، وابوموسی، وابومعید و ابوالدرداء، وانس، وابن عباس و جابر، (الاحداد، جهرس، ۱۰۰) نیخی بر جھکے نا اور اشخے کے وقت دفع یوین محابہ کی ایک جماعت ہے مروی ہے جن بی عبد اللہ بن عمر، ابوموکی اشعری، ابوسعید خدری، ابوالدرواء، انس بن مالک، عبد اللہ بن عباس اور جابر بن عبد اللہ دفتی مثال ہیں۔

اور التميد، ج. ٩٠ م ٢٢٨ م الكفة يل و كال طاؤس مولى ابن عمر و ايوب السختياتي يرفعون بين السجلتين وروى عن ابن عمر انه كان يرفع في كل تكبيرة ابن عمر رضى الله عنها ك آزاد كرده غلام طاؤس اور مشهور لهم مديث ايوب ختيانى دونول مجدول كدر ميان ين جلسه من مجى رفع يدين كرت شفاور معرت عبد الله بن عمر مردى م كدوه بر مجبير كودت رفع يدين كرت شفاور معرت عبد الله بن عمر مردى م كدوه بر مجبير كودت رفع يدين كرت شفاور معرت عبد الله بن عمر مدى م دى م كدوه بر مجبير كودت رفع يدين كرت شفاور معرت عبد الله بن عمر مدى م دى م كدوه بر مجبير كودت

الحاصل صرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنها کا وہ دوایت جس بی تجیہ تحریم ہے علاوہ رکوئ بیل جانے اور دکوئ سے اشخے کے وقت دفع یدین کا جوت ہے اگرے سند کے لحاظ ہے تھے ہے لیکن محدجین کے ضابلہ کے مطابق اس بی اضطراب ہے، جے فتم کرنا عمکن نہیں لین علم وانصاف کی دوسے میمکن نہیں کہ ایک دوایت کو تو لے لیا جائے اور بقیہ ساری دواجوں کو ترک کردیا جائے، کو تکہ یہ بھی تو ہوسکنا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل بی تنوع دہا ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دوایت میں تنوع دہا ہو یعنی آپ صلی اللہ اس تنصیل ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر دسی اللہ عنها کی دوایت ہے جس طرح ذفع یدین کا جوت ہورہا ہے ای طرح ترک دفع بھی ثابت ہے۔ ابندا تار کین دفع یدین پر ترک سنت کا طحت دینا کی طرح ورست نہیں بلکہ ان نہ کورو دولیات کی نہاد پر آگر کوئی ان غیر مقلدین کی ذبان عی خود انھیں ترک سنت کا اور اسے دولیات کی نہاد پر آگر کوئی ان غیر مقلدین کی ذبان عی خود انھیں ترک سنت کا ادارہ دے تواس الزام کاان کے یاس کیا جواب ہوگا؟

## احادبيث رسول ملى الثيماليلم

حدثنا ابوبكر بن ابي شيبة و ابو كريب قالا نا معاوية عن الاعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مالي اراكم رافعي ايديكم كأنَّها أذ ناب خيل شُمس، أسكنوا في الصلوة. الحديث (محمسم جاءم، الماوايرواورج:١٠٠٥:٣٣١مالارائيج:١٠٠٨) وفي لفظ المنسائي، خرج علينا وسول الله صلى الله عليه وصلم و نحن رافعوا ايدينا في الصلوة الخ (١) ترجمه: تميم بن طرفه حضرت جابر بن سمره رضي الله عنه دوايت كرت بي كه حضرت جابر نے کہا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم (حجرہ شریفہ ہے) نکل کر ہارے پاس تشریف لاے اور ہم نماز جس رفع پدین کرد ہے تنے تو آپ نے فرمایا جمعے کیا ہو گیا ہے کہ میں حمہیں ہاتھوں کوا تھاتے ہوئے دیکے رہا ہول کویا کہ وہ شرم

محوڑے کی دم ہیں۔ نماز میں پر سکون رہو۔

تشر تے:اس سی عدیث کا ظاہری ہے کہ معلیہ کرام مجد نبوی میں نوا قل پڑھ رہے تنے ای مالت میں آ تخضرت لیاں اللہ علیہ وسلم حجرة مبارك سے باہر تشريف لائے اورا تمیں دوران نماز رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ کر تکیر فرمائی اور ہاتھوں کو بار بار الفانے کوشر بر محوزے کی دم سے تشبید دی اور اسے خلاف سکون قرار دیتے ہوئے فربلا "اسكنوا في الصلوة " نمازيش يرسكون دباكرو- يبي عَمَّم قرآن حكيم مِن مجى ديا كيا ہے۔ قربان الى ہے "قوموا لله قانتين" الله ك حضور پرسكون كمرے ہو، جس سے تھبیر تح مید کے علاو ور ضع مدین کا خلاف اولی ہو تا بالکل ظاہر ہے۔

<sup>(</sup>b) معزت جاہرین سمرة رمنی اللہ تعالی عندے ایک اور حدیث ان کے دوسرے شاکر دہیم

#### الله بن المقبليد نقل كرت بي جم ك الفاظري بين:

كنا اذا صلّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اشار بيده الى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علا " ماتومؤن بايديكم كأنّها اذ ناب خيل شمس انما يكفى احدكم ان يضع يده على فخذه لم يسلم على اخيه من على يمينه و شماله . ( سيح مسلم ١٨١٥/١٥)

ترجمہ: ہم جب اللہ کے ہی مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تماز پڑھے تو سلام کے وقت السلام علیم ورحمۃ اللہ کینے کے ساتھ ہاتھوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے ہمارے اس عمل کو دکھے کر فر بلائم اپنے ہاتھوں کو شرع گھوڑے کی دم کی طرح کیوں اٹھاتے ہو، تہارے لیے ہی کا فی ہے کہ افی اس می کا فی ہے کہ افی اللہ کے اپنی رافوں پہاتھ و کھے ہوے دا کیں، ہا کی اپنے ہمائی کو سلام کر لیا کرو۔ اللہ ان دونوں نے کورہ میں قدر مشترک ہی ہی تشہیہ کا جملہ کو شرع گھوڑے کی دم سے تشہیہ دی ہے دونوں دوا تھوں جی قدر مشترک ہی ہی تشہیہ کا جملہ ہے۔ جس کی ہناہ پر بعض کہار محد شین اورا فیس کی تھیہ وہیم دی ہی تدری ہی آئ کل کے فیر مقلدین ہے باور کرانے پر مصری کہ ان دونوں مدی توں میں فہ کورہ رفی ہویں پر کیر کا تعلق تماز کے انتظام پر باور کرانے پر مصری کہ الن دونوں مدینوں جس فی فر قد سے مروی مصر سے وائر کی دوایت ہی اکا اختصار کی دوسر می دوایت جائر گی دوایت ہی ای اختصار کی دوسر می دوایت ہی ای اختصار کی تفصیل کیان کی تو ہے۔ ایکن فروہ میں کہ کردونوں کو صدیت واحد قرار دینا خلاف دری تو بین کی بیا میں دوایت کو مہلی کا تفصیل کیہ کردونوں کو صدیت واحد قرار دینا خلاف دری تو اور میں کہا جا سکتا ہے۔

الف: دونوں کی سندیں الگ الگ ہیں اور خود حصر ات محد ثین کادونوں طریق کو جدا جدا نقل کرنا یکی بنار ہاہے کہ بیدود نول ارشاد مختلف او قات میں صادر ہوئے ہیں۔

ب: هميم بن طرف كى روايت على آنخفرت صلى الله عليه وسلم كافريان "اسكنوا على الله عليه وسلم كافريان "اسكنوا على المصلوة" كا تعلق الى رفع يوين ب ب جودوران نماذ كياجار با تعلد جيد الله بن المقبليد كى روايت على آب كى محير المن يوين ب جو آخر نماذ على سلام بيمير في كوقت كياجار با تعالد الما الله الما روايت بن المام كاوفت نماذ على سلام كاوفت بوتا ب الى وقت كارون و تا ب الى وقت كارون و تا ب الله وقت بالمام كاوفت نماذ على المام كاوفت بوتا ب الله وقت بوتا ب الله وقت الله و المام كاوفت بالله و المام كاوفت بالله كاوفت بوتا ب الله و المام كاوفت بالله كارون به كه سلام كاوفت بالله كارون به كه سلام كارون به كه كلام كارون به كه كارون به كه كلام كارون به كلام كارون به كه كلام كارون به كلام كا

سمی ممل کو نہیں کہا جاسکتا کہ یہ نماز کے اندر کا عمل ہے مثلاً سلام کے وفت دائمیں بائمیں رخ موڑنے والے کویہ تبیں کہاجاتا کہ اس نے تمازیس وائیں بائیں دخ بھیرا۔ ٹھیک ای طرح سلام مجرتے والے سے یہ تیس کہا جائے گا کہ تمازیس پرسکون رہوہ اس لیے "اسکنوا فی المصانوة" كاجمله والشح طور ير بتارياب كديد تحم دوران تمازيس ديا كيا تفاند كد آخر نمازيس اس لے خود صدیث کے الفاظ سے واضح ہو تاہے کہ یہ دونوں مختلف و قنوں کی الگ الگ بدایات ہیں۔ ج تميم بن طرف سے مروى مديث ي صاف ف كور ب ك محليد كرام اي انفرادى نفلول على دفع يدين كردب تع اى وقت آنخضرت ملى الله عليه وسلم تجرة حبرك سے باہر تشريف لاے بین آبان کے ساتھ نماز میں شریک نہیں تھے جبکہ عبید اللہ بن القبليد كى روايت على بعراصه فد كورب كد محاب في آب ك ساته نماز يز عند كى حالت يس وفع يدين كيا تغار و: حميم بن طرف كي روايت سے يد معلوم بور إب كدر فع يدين كايد عمل صرف ال اوكول نے کیا تھا جواس وقت معجد نبوی یس نقل بڑھ دے تھے۔معجد نبوی میں ماضرسب او کول نے بیامل علی کیا تھا کیو تکہ سازے ماضرین اس وقت نقل بی معردف نیس تھے بھر جو معرات ابی ابی نظیں بڑھ رہے تھان میں سے سب کار فع یوین کرنا بھی اس دوایت سے معلوم نہیں ہورہاہ۔ جب كد عبيد الله بن القبليدكى روايت سے واضح بور إب كد رفع يدين كا عمل سادے حاضرین نے کیا تھا کیونکہ مسجد جس موجود رہے ہوئے جماحت سے پیچے رہ جانے کا تصور محلبہ كرام كے بارے ش فيس كياجا سكار

و: تميم بن طرفه كى نقل كرده دوايت بحسار فع يدين سے ممانعت كے الفاظ "اسكنوا فى المصلوة" عام بين نماز و بنگاند كے اندر كمى فاص حالت و بيئت سے اس كا تعنق نبيس ہے۔
جب كه عبيدالله بن المقبليہ سے منقول دوايت ميں ممانعت كا تعنق خاص اس دفع يدين

عهد جوملام پجيرنے كووتت كياجار باتحار

الن ذكر كرده وجود ماف طور پر معلوم بور إب ك مخلف موقع و كل معلق يدالك الكمستقل ار شادات بين جنيل ان ك ظاهر سيال ك ظاف مديث واحد قرار وينا معرات محد ثين ك تعر فات اوران ك بيان كردها صول سياني كم اف كم اوف ب معد ثين ك تعر فات اوران ك بيان كردها صول سيانيم اف كم راوف ب علاده از بي اس موقع بريد بات بهي لخوظ رئن جا بي كدر سول خدا صلى الله عليه وسلم ك

- حدثنا هناد، نا و كيع، عن صفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبدالرحمن بن الاصود، عن علقمة، قال: قال عبد الله بن مسعود: الا اصلى بكم صلاة رصول الله صلى الله عليه وصلم ؟ فصلى فلم يرفع ينيه الا في اول مرة، قال: وفي الباب عن البراء بن عازب.

قال ابو عیسی : حدیث ابن مسعود، حدیث حسن، وبه یقول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبی صلی الله علیه و صلم، و التابعین، وهو قول صفیان و اهل الکوفة. (بائن تری مند، من معدر باله ربال سلم) ترجمه: افته من قیس فنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ من مسعودر منی الله عند فر مایا کیا ہی شدو کھاؤی جمیس اس طرح نماذ پڑھ کر جس طرح رسول الله صلی الله علیہ و سلم نماز پڑھاکرتے ہے؟ (یہ کہ کرانموں نے) نماز پڑھی تور فع منی ایک طاوہ نہیں کیا۔

ام ترقدی و ضاحت کرتے ہیں کہ حضرت حبداللہ بن مسعود کی اس روایت کے علاوہ ترک رفع بدین کے بارے ہیں حضرت براہ بن عازب وضی اللہ تعالی عندے مجی حدیث مروی ہے۔

ار شاد المحریمها النكبیر و تحلیلها النسلیم "كامفادیه به كريد اور سلام نماز كاجره الی بلکه اس كا حدود چی اوریه فلار به كه حدود هی حقیقت هی سے خارج بواكرتی چی، كوهی سے ساتھ اس كے شدت اتصال كى بناه يران كاباجى فرق واتياز محسوس ند بو۔

اس لیے سلام کی حالت بھی تمازی کی نوجہ خاری صلاۃ اور من وجہ داخل صلاۃ ہوتا ہے ، اہذا دونوں حدیثوں کو ایک مانے کی صورت بھی بھی جب بحالت سلام رفع بدین کے بجائے سکون راین عدم جرکت ) مطلوب ہے تورکو و فیرہ کی حالت بھی جبکہ نمازی من کل الوجوہ اور ہر اشتہارے داخل صلاۃ ہوتا ہے سکون مطلوب کے ہر خلاف وقع بدین کی طرح مناسب ہو سکن اہتبارے داخل صلاۃ ہوتا ہے سکون مطلوب کے ہر خلاف وقع بدین کی طرح مناسب ہو سکن ہے۔ اس لیے ان دونوں حدیثوں کو ان کے ظاہر سیات کے مقتضی کا لحاظ کرتے ہوئے دونی ملا جائے ابعض اکا ہر محدث کی اصرار ہر انھی حدیث واحد کہا جائے ہم صورت رکی و فیرہ کی جائے ابعض اکا ہر محددت رکی ہوئے تیں کی مخوائش نہیں نکانی جائے۔

لام ترندی یہ بھی صراحت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے منظول ہے حد یث حسن ہے، اور بہت سادے الل علم صحابہ و تابعین صرف تحبیر تحریبہ کے وقت رفع یدین کے قائل ہیں۔ اور بھی بات مشہور الم حدیث و فقہ سفیان توری اور الل کوفہ کہتے ہیں۔

٣- حدثنا عنمان بن ابى شيبة، نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبدالرحمن بن الامود، عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: الا اصلى بكم صلاة رمول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قبال: فصلى قلم يرقع يديه الا مرة ."

(سنرياليواؤون:١٠٩م:٩٠١ رجاله رجال الصحيحين)

ترجمہ: علقمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ندد کھاؤں ہیں حمہیں اس طرح نماز پڑھ کر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ علقمہ کہتے ہیں (یہ کہہ کر) حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی اورا یک بار (یعنی صرف تجہیر تح بیہ کے دفت) رفع یوین کیا۔

حدثنا الحسن بن على، نا معاوية و خالد بن عمرو، وابو حذيفة
 قالوا: نا سفيان باسناده بهذا، قال: فرفع يديه في اول مرة، وقال
 بعضهم مرة واحدة ." (شهالي الأدرج الركا)

ترجمہ: معاویہ بن بشام، فالد بن عمرواور الوحدیفہ ان تیوں نے سفیان توری سے
اور ند کور سند ( لینی عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود،
عن علقمه ) سے معرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کاور ند کور حدیث
روایت کی البت میلی روایت کے لفظ "فلم یوفع یلیه الا مرة" کے بجاے
"فرفع یلیه فی اول مرة" اور بعض نے "فوفع یلیه موة واحدة" کے الفاظ
بیان کیے۔ ان سب لفظول کا معنی ایک تی ہے لین صرف ایک مرتبہ تجمیر تحریمہ
کے وقت د ضح یوین کیا۔

ترجمه: علقد روایت کرتے بیں کہ حضرت حبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا بیل حبیبی آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کی تماذ کی خبر نہ دول؟ علقہ بیان کرتے بیں کہ (بیتنبی جملہ کہ کر) حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ہاتھوں کوادل مرتبہ اٹھایا (بیتی بحبیر تحرید کے دفت ) پھراس کا اعادہ نہیں کیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ دفت و کیسع، حسد ثنا صفیان، عن عاصم بن کلیب، عن عبد الرحمن بن الاسود، عن علقمة قال: قبال ابن مسعود: الا اصلی لکم صلاة رسول الله صلی علیسه وسلم؟ قبال : فصلی فلم یرفع یدیه الا عرق." (سند الم الم من کیسه و سلم؟ قبال : فصلی فلم یرفع یدیه الا عرق." (سند الم الم من کارہ من اداء ن اس دال و قبه قرفع یدیه قبل مرق. " (سند الم الم من کارہ من اداء ن اس دال وقبه قرفع یدیه قبل مرق.

٨- حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن
 بن الاسود، عن علقمة، عن عبد الله قال: الا اريكم صلاة رسول الله

تشریح فاتی مرتبت، نی رحمت صلی الله علیه وسلم کی مجلس کے حاضر باش سفر و حضر میں آپ کے خادم خاص، آپ کی سیرت و سنت کے نمونہ، اور آپ کی تغلیمات و ہدلیات کے خزینے ، فقیہ امت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسيخ اللذه و حاضرين مجلس كوالله كے نبي عليه الصلوّة والسلام كے طريقة تمازكي عملی طور پر تعلیم کی غرض سے تمازیرے کر دکھائی اور اس نماز میں صرف تحبیر تح يمه كے وقت رفع يدين كيا، جس سے صاف طور ير معلوم ہو تا ہے كہ ركوع میں جاتے اور رکوع ہے اٹھتے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رفع یدین کا نہیں تھا۔ کیو تکہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فدائی ر سول اور فاصل ترین محالی (جن کے تول وعمل پر مہراعتاد ثبت فرماتے ہوئے آب صلى الله عليه وسلم فرمات بين "ما حدثكم ابن مسعود فصلقوه" (مندرک ماکم ج: ۱۳۰ من ۳۱۹) ( یعنی عبدالله بن مسعود تم ہے جو بات بیان کریں اے تصحیح بادر کرو) کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرے کوئی بات بیان کریں یا کوئی کام کریں اور اس میں آپ کے طريقة كى مخالفت كريس چنانيد الماه دار قطنى ايك موقع يرلكيت بين:

<sup>(</sup>۱) یہ حدیث ان ند کورویا ج کتب حدیث کے علاوہ سنن الکبری، پیمی وج: ۲، ص: ۸۷، محلی ابن حزم، ج. ۳۰، ص: ۴۳۵، شرح الهنة بغوى، ج. ۱۳، ص: ۱۳۳ وغير و ديگر مسانيد ، معاجم و تخاريج میں ہمی ہے، سنن ابی داؤد، سنن نسائی کی مملی روایت، اور مستد احمد و مصنف این ابی شیبه کی روایتیں صحیح علی شرط الشیخین میں کیو تک مند احمداور معنف ابن ابی شیبہ کی سند میں یہ پانچی راوی بير ،وكمع بن الجراح، سفيان توري، عاصم بن كليب، عبدالر حمَن بن الاسود اور علقمه بن قيس تكميذ

ائن مسعودر منی اللہ اور یہ سب کے سب سی بھاری و سیح مسلم و سنن ادبعہ کے راوی ہیں، البت عاصم من کلیب سے الم بھاری نے صرف تعلیقادوات کیاہے۔

سنن فی داور شرا کید داوی عال بن افی شید ذا که بین اور یه ترخدی کے علاوہ اسماب ست کے داوی جی بور سنن نسائی کی سند علی حال بین افی شید کی جگہ محدود بن فیلان جی جو معیمین کے داوی جی بالکہ ابوداو کے علاوہ اسماب سند نے ان سے دوایت کی ہے۔ اور ترخدی کی سند علی شرط مسلم ہے کیو تکہ ان کی سند بی حال بین افی شید کی بجائے ہا دجی جن سے اہم بخادی کے علاوہ بقید سارے اسماب سند دوایت کرتے ہیں۔ اس لیے نام این حزم طاجری کہتے ہیں ان هذا العام الله بی سند موایت کی ہے۔ مافع ابن المتطان فاک مجی المنام میں مصوبے " (محلی بی جم می ۱۹۸۹) بلا شبہ یہ حدیث می ہے۔ مافع ابن المتطان فاک مجی المنام دور تعلق ابن المتطان فاک مجی المنام دار تعلق ابن المتطان فاک مجی مشہور کی ہے جان اور حدیث کی ہے۔ مافع ابن المتطان فاک مجی مشہور کی ہے جان المو هم و الایہ ام "خ ساء می ۱۳۵۰ میں ام دار تعلق ہے۔ اس مدیث کی مشہور کی ہے جان المو هم و الایہ ام "خ ساء می ۱۳۵۰ میں ام دار تعلق ہے۔ اس مدیث کی میں اسماد سے اس مدیث کی میں اسماد ہے ہیں:

وممن قال ذلك المدار قطنى، قال انه حديث صحيح، وانما المنكر فيه على وكيع زيادة "ثم لا يعود" قالوا انه كان يقولها من قبل نفسه" تجرائي يحيّلان القائل ش بيان كرتي إلى "والمحديث عندى بعدالة رواته اقرب الى الصحة وما به علة سوئ ما ذكرت.

 اس من جو علت نکال ہے وہ ان محققین کے زود یک الی اعتبار فہیں جس سے صدیث کی صحت متاثر ہور کیو کے لیام وار قطنی اور حافظ این القطان کا لفظ "تم الابعود" سے انکار اور اسے و کھے کا اضافہ بتانانہ صرف یہ کہ بلاد لیل ہے بلکہ خلاف دلیل ہے کیو کلہ لفظ "قیم الا بعود" کو نقل کرنے میں و کیج منفر و نہیں ہیں کہ اسے انکا اضافہ کہا جائے بلکہ نسائی کی روایت (۲) میں عبد الله بن المہارک، بھی سفیان ثوری سے شم لم بعد کے الفاظ بیان کرتے ہیں، اور سنن الی داؤد کی روایت (۳) می معاویہ بن بشام، خالد بن عمر و اور الا حذیفہ بھی سفیان ثوری سے "ثم لا ایعود" کے ہم معنی الفاظ نقل کرتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس لفظ کے بیان میں و کیج منفر داور اکیلے نہیں میں یکھ موجود ہیں تو پھر کیے باور کیا جاسکا ہے کہ یہ لفظ خود د کھے کا پی جانب سے اضافہ ہے۔

نیزام دار قطنی کا تب العلل عی به کہنا کہ وکیج سے ان کے مشاہیر خاندہ مثاقام احمد بن مغیل ،ابو بحر بن ابی شیبہ اور این نمیر نے اس مدیث کوروایت کیاہے محربہ مشاہیر "فم لا یعوو" کے لفظ کوذکر نہیں کرتے۔ البذابیہ زیادتی فیر محفوظ ہے ، تو ان کا بید وعوی بھی خلاف واقع ہے کی کہ مدیث (ے و م) علی التر تیب مند فام احمد و مصنف این ابی شیبہ سے نقل کی گئی ہیں جن علی امام احمد اور امام این ابی شیبہ دونوں وکیج سے "فلم یو فع یدید الا موة" کے الفاظ روایت کرتے ہیں اور یہ جملہ "فو فع یدید شم لم یعد" یا شم لا یعود کے ہم محنی بی ہے۔ پھر امام احمد بین مغیل اور ابو بحر بن ابی شیبہ کے متابع ابی داؤد علی عثان بن ابی شیبہ ، جامع تر ذری علی بناو بن معبل اور ابو بحر بن ابی شیبہ کے متابع ابی داؤد علی عثان بن ابی شیبہ ، جامع تر ذری علی بناو بن السری ، سنن زبائی عیں محمود بن فیال اور شرح معائی الآ تار عی نیم بن حماد اور کئی بن کئی ہیں جو سب کے سب وکیج ہے "فلم یو هع یدید الا عوق" یا اس کے ہم محنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس کے اس مد یہ کہام دار قطنی کا یا اعتراض بھی ہے معتی سے میں جام الم دار قطنی کا یا اعتراض بھی ہے معتی سے میں برام دار قطنی کا یا اعتراض بھی ہے معتی سے میں برام دار قطنی کا یا اعتراض بھی ہے معتی ہے معتی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس کے اس مد یہ برام دار قطنی کا یا اعتراض بھی ہے معتی سے میں برام دار قطنی کا یا اعتراض بھی ہے معتی سے معتی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس کے اس مد یہ برام دار قطنی کا یا اعتراض بھی ہے معتی سے معتی الفاظ میں میں برام دار قطنی کا یا اعتراض بھی ہے معتی الفاظ ہو اس کے اس معتی ہے۔

ای طرح دام ابو ماتم و فیر و کاب بناک "نم لا یعود" کے لفظ کی زیادتی سفیان توری کا یم کے بہت ہے ، کیو تک عبد اللہ بن اور ایس کی روایت میں بید زیادتی نبیس ہے۔ نہایت تعجب فیز ہے کیو تک انہی سفیان توری کو آمن بالجمر کی روایت میں باور کرایا گیا تھا کہ بید اسفظ الناس ہیں اور اان کے متعالجہ میں ایام احمد بن حنبل و فیر و کے اس فیصلہ کے باوجود کہ "و شعبة احسن حلیناً می المنوری" امیر المو منین فی الحد برث المام شعبہ کا مفظ و صبط بھی یا یہ اعتبارے ساقط بنایا گیا تھا الیکن م

اب يئى سفيان تورى مسئلد رفع بدين على وہم كے شكار بتائے جارہے ہيں اور ان كى روائت پر مبد الله عن اور اس كى روائت كے مقابلہ على جوان كى طرح نہ قو حافظ ہيں نہ لام و جو خطا مادور ضعيف كا عظم جہاں كيا جارہا ہے جو المادور ضعيف كا حكم جہاں كيا جارہا ہے جس كا سفيان تورى كى محم جہاں كيا جارہا ہے جس كا سفيان تورى كى دوائت سے في الواقع كوئى اختلاف عى نبش كيو كلہ ائن اور ليس كى يہ روائت مسئلہ تعلق سے متعلق ہو دفول مد بھوں كا سياتى خود بتارہا ہو كى دوائت كا تعلق رفع بدين سے ہودونوں مد بھوں كا سياتى خود بتارہا ہے كہ مختلف مسئلوں سے متعلق ہو و مستقل موريشيں ہيں اس ليے مرسے سے ان جس كوئى خطاعا مستحد مشعر بياجائے۔

اور اگر ان بزرگول کے احرام علی بیان بھی لیا جائے کہ بید دونوں ایک می صدیدہ جیں تو اصولی طور پر سفیان توری می کی دوارت رائے ہوگی کو تکہ سفیان توری تقد، فقید، عابد کے باوصف حافظ المام اور جید بھی جی جی این اور لی صرف تقد، فقید اور عابد جیں۔ اور حطرات محد خین کا مسلم قاعد دے کہ تقد کے مقابلہ عی او تی کی دوارت دائے ہوتی ہے۔

## یبت ہے مرف میچ کی ننی ہوگی حن کی نہیں۔

ای لیے مافقائن و آن الدید کیے ہیں "و عدم ثبوت العنو عند ابن المساول لا بعنع النظر فید و هو یلود علی عاصم بن کلیب و قد و ثقه ابن معین" (نصب الرایة ، نجا ، مین الساول کے تردیک اس فیر کا ثابت تہ ہونائی بات سے اٹی فہیل ہے کہ اس کے راویوں میں بحث و نظر کی جائے (اور بحث و فیمتن سے ثابت ہوتا ہے کہ ) یہ مدیث عاصم بن کلیب پر دائر ہے اور ائن معین ان کی قریش کرتے ہیں (ابترایہ مدیث محمح ہے) معدیث عاصم بن کلیب پر دائر ہے اور ائن معین ان کی قریش کرتے ہیں (ابترایہ مدیث محمح ہے) علاوہ ازیں فود میراللہ تن البارک کے الفاظ "ولم بنیت حلیث ابن مسعود ان النبی علی الله علیه و صلم لم ہر فع بدید الا اول عرق" صاف بتارہ ہیں کہ وہ حضرت میراللہ بن مسعود سے منتول اس قول دوایت پر جرح کر دے ہیں جس می صند او مرفوعاً انخضرت میراللہ علیہ و سلم کے ترک رفع یہ بن کے گل کو بیان کیا گیا ہے۔ کو نکہ حضرت میراللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ و میل سے مروی یہ مراحثام فورگر دوایت ، حضرت میراللہ بن عمر دخی اللہ حتمائی روایت سے جس سے مروی یہ مراحثام فورگر دوایت ، حضرت میراللہ بن عمر دخی اللہ حتمائی روایت سے جس سے مروی یہ ماراحثام فورگر دوایت ، حضرت میراللہ بن مورضی اللہ حتمائی روایت سے جس سے ترک رہے ہیں کہ اللہ حلیہ بن کر عملی اللہ علیہ و ماراحثام فورگر دوایت ، حضرت میراللہ بن مورضی اللہ حتمائی روایت سے جس سے تی کر بھی میں کہ اللہ دئیت حدیث من یو فع بدید "قوائی کے معارض و مخالف کو کس طرح تا بت مار خی و بات بی کہ عارض و مخالف کو کس

فودامام ترفدی نے اپنی سیاتی عبارت سے اس کی طرف واضح اشارہ کردیا ہے کہ عبداللہ بن المبارک کی جرح معفرت برہے۔ کو کا۔
المبارک کی جرح معفرت عبدائلہ بن عمر رضی اللہ فتیما کی دوایت ذکر کی ہے اور اس کی حسین و تھی ایموں نے پہلے معفرت عبدائلہ بن عمر رضی اللہ فتیما کی دوایت ذکر کی ہے اور اس کی حسین و تھی اور اس کے مطابق محل ہو تا بعین اور فقیا کے عمل کا تذکرہ کرنے کے بعد معفرت عبداللہ بن المبارک کے کلام قد ثبت حدیث من یوفع بلیعه اللغ کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد الله بن سندے معفوات من اللہ المبارک کے کلام قد ثبت حدیث من یوفع بلیعه اللغ کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد الله مسلی بندم صلواتی سندے معفوات معبداللہ بن مسعودر منی اللہ عند کی زیر بحث فعلی روایت "الا اصلی بندم صلواتی رسول الله الله الله بندی مسعودر منی اللہ عبد بھر اس کی تائید علی معفرات محاب اور فقیا کے عمل کو بیش کیا ہے۔

الم مر تدى كى عبارت كى اس ترتيب من او في تال سد واضح بوجاتا ب كد عبد الله من

وعبسد الله بسن مسعود التلى لسربسه واشع على ديسه من ان يروى عن رمسول الله صلى الله عليسه ومسلم انسه يقضى بقضساء ويفتى هسو بخسلاف هسله لا يتسوهسم مثلب على

المبادك كاس جرح كا تعلق معرستائن مسعود رسى الله عند كاس فعلى روايت سے نبيل بلك اس قولى روايت سے نبيل بلك اس قولى روايت سے نبيل بلك اس قولى روايت سے ہے الم ترقدى في ميد الله عن المبادك سے تعليقا اور امام طحاوى و فير و فير منداؤكر كيا ہے اس خردى في اس جرح كے بعد اس زمر بحث فعلى رويت كوذكر كيا ہے اوراس كى تحسين كى ہے۔

پھرسنن نسائی کی روایت (۱) یمی خود المام عبد الله بن المبارک، معزرت عبد الله بن معود رمنی الله عند کیاس فعلی عدیث کے راوی ہیں تودہ کیے یہ کہ سکتے ہیں کہ بے روایت ٹابت نہیں ہے۔

پٹر یہ بات ہی فوظ وہ بن جا ہے کہ تمام محد مین و فقیا بیک ذبان حضرت میداللہ بن مسعود
ر منی اللہ عنہ کا بیم مسلک نقل کرتے ہیں کہ وہ تجبیر تحریر کے بان حضرت میداللہ بن مسعود
اورای پران کے سادے خاندہ کا بھی ممل تعاداس لیے اگر کوئی محض معترت میداللہ بن مسعود
ر منی اللہ عنہ کے بارے جس یہ بیان کرے کہ مضعلی و لم یو فع بدید الا اول مواہ کہ
انھوں نے نماز پڑھی اور مرق آیک باری باتھوں کو اٹھایا۔ تو یہ بیان واقع ہوگا جس کے متعلق
جانے ہو جھے کہ وہ سے کہا جاسکا ہے۔

اس بحث و محقیق سے بیات مرکل طور پرروشن ہوگئی کہ عضرت عبداللہ بن مسوور منی اللہ تعالیٰ عند کی بید دوایت بلاخبار مسجع ہے اور اس کی صحت پر جو اشکالات کے کے جی ،اصول محد شین کی روسے بے بنیاد جی جن سے روایت کی صحت متاثر نہیں ہوتی اس لیے تو جماعت فیر مقلد بن کے نامور محدث شخالباتی ہوری توت کے ساتھ لکھتے ہیں:

"والحق انه حليث صحيح و اسناده صحيح على شرط مسلم، ولم نجد لمن اعلّه حجة يصلح التعلق بها وردّ الحليث من اجلها. (مشكوة المصابيح متحقيق الشيخ الباتي، خناه النه (٢٥٣)

حن بات توریہ ہے کہ میہ حدیث محیج ہے اور اس کی سند علی شرط مسلم محیج ہے اور جن او کوں نے اس حدیث میں علمت نکالی ہے ہمیں ان کی کوئی ایسی دلیل نہیں الی جے دلیل کے طور پر چیش کیا جا سکے اور اس کی بناد پر حدیث کور و کر دیا جائے۔ عبد الله بن مسعود (سرالدار قطى ت ١٠٠٠) ١١٦)

النہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عند اس بارے میں اپنے رب سے بہت زیادہ اور نے والے اور اپنے دین کو ترجیج دینے والے تھے کہ حضرت رسانت آب صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کوئی فیصلہ نقل کریں اور فتوئی اس کے خلاف دیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کے متعانی اس کا وہم نجی نہیں کیا جا سکتا۔

اس لیے بغیر نسی ترود کے حصرت عبداللہ بن مسعود رفنی اللہ عند سے منقول ہے فعلی حدیث ناطق ہے کہ عام نمازوں میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہ کرنا سنت رسول ہے۔

-- حدثنا ابن ابی داؤ د قال حدثنا نعیم بن حماد، قال ثنا و کیع، عن سعیان ، عن عاصم بن کلیب، عن علد الرحمن بن الاسود عن علقمه، عن عبد الله عن الله علیه و مسلم انه کان یرفع بدیه فی اول تکبیرة ثم لا یعود." (شرح معانی الآناد، خان س. ۱۳۳۰ و اسناده فوی) ترجمه: حنرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند رسالت آب صلی الله علیه وسلم ترجمه: حنرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند رسالت آب صلی الله علیه وسلم سی روایت کریم تحریر تحریم ای الله علیه وسلم میل تحریر (یعن تحمیر تحریم) کو د تن با تو افعات شی اس کے بعد و ویاره تبین انجاع تقد می الله علیه و سلم میل تحمیر انتخاب می انته علیه و سلم میل تحمیر انتخاب می انته علیه و سلم می انته تحمیر تحریم انتخاب می انته تحمیر تحریم انتخاب تنا انتخاب تحمیر تحریم انتخاب تحمیر انتخاب تنا انتخاب ت

وحدثنا محمد بن النعمان، قال حدثنا يحى بن يحى، قال حدثنا
 وكيع، عن سفيان فذكر مثله باستاده.

اشرے معانی الآثاد ، ٹا اس ۱۳۴ و اسنادہ ایضا فوی) اس مدیت کی ستد سفیان تُور کی کے آئے لیجیتہ وہی ہے جو صدیت (۸) کی ہے اور متن کے الفاظ بھی وہی ہیں۔

ابو حيفة، عن حماد، عن ابراهيم، عن الاسود ان عبد الله بن
 مسعود وصى الله عنه كان يرفع يديه في اول التكبير ثم لا يعود لشئ

من ذلك و يؤثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (عفرد الجواهر المبعة، ١٠٤/س١٠١ وسنداني حيقة رجاله كلهم ثقات)

ترجمہ: اسود نخفی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہلی کھیر میں رفع یدین کرتے ہے اس کے بعد نماز کے کسی حصہ میں ہاتھوں کو نہیں انعاتے ہے اوراپنا اللہ کے بعد نماز کے کسی حصہ میں ہاتھوں کو نہیں انعاتے ہے۔ انعال کرتے ہے۔ تشخر ترج بہی وہ صدیت ہے جسے لیام اعظم الوحقیق نے مناظرہ میں ایام اوزائ سے بیان فرمائی تھی اور قابت کیا تھا کہ اس کی سند کا ہر دادی فقیہ ہے اور ایام اوزاعی بیان فرمائی تھی اور قابت کیا تھا کہ اس کی سند کا ہر دادی فقیہ ہے اور ایام اوزاعی بیان فرمائی تھی اور قابوش ہو کئے ہے۔

اا اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، ثنا محمد بن صالح بن هاني، ثنا ابراهيم بن محمد بن مخلد الضرير، ثنا اسحاق بن ابي اسرائيل ثنا محمد بن جابر، عن حماد بن ابي سليمان، عن ابراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت خلف الحبي ساي الله عليه وسلم و ابي بكر، وعمر فلم يرفعوا ايديهم الا عند افتتاح الصلوة رائسن الكبرئ للبهني، ٢٠٠٥، ومال ناحافظ ابن المارديس اساده جيد ورواه ايضا الدار قطني وفيه قال اسحاق ويه ناعد في طملوة كلها) (۱)

<sup>(</sup>۱) اس مدیت کے جملہ واوی ققہ جی البتہ محدین جابرا تھی ایمای پر بہت سے اند کو دی نے برل کے بین کی ہے لیکن سے انحیں مدوق انتے ہیں۔
جرن کے بین کی نے انحی کذب سے معیم نہیں کیا ہے بلکہ سب انحیں مدوق انتے ہیں۔
نیکن بڑھا ہے جس نا برطا ہو گئے تھے ، ھاڈھ بھی خراب ہو گیا تھاور تلقین قبول کر لئے تھے۔ بای ہمہ امام ابا ھاتم الرازی انحی این لہید پر فوقیت دیتے ہیں اور این لہید محقین کے نزدیب حسن الحدیث ہیں اس لیے محدین جابر کی مدیث بھی حسن سے کم درجہ کی نہیں ہو سنق ہی ان سے روایت کرنے والوں جی ابوب خیائی، عبداللہ بن محواللہ بن مون شعبہ بن الحجائ ، سفیان بن عید ، سفیان فوری ، دکتے بن الحجائ ، سفیان بن عید ، سفیان ورایت کرنے والوں جی ابدا اگر ہے قابل روایت ہوتے الحقومی امام شعبہ اور ابوب خیائی جو روایت نہوتے تو ہے امرابوب خیائی جو شعب راویوں سے مدے نہیں لئے تھے۔ نیز ما دیا ا

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی سب نے سر ف تحکیم تحریر تحریمہ کے بیجھے نماز پڑھی سب نے سر ف تحکیم تحریمہ تحریمہ کے وقت ہاتھوں کواٹھایا۔

تشری حدیث ۸ تا اسے بھر احت ٹابت ہورہا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اکابر اصحاب حضرت ابو بکر وعمر فاروق ادر عبد اللہ بن مسعود رسمی اللہ عنبی منازوں میں صرف تحبیر تحریمہ کے دفت رفع یدین کرتے بھے۔ البند ان طریقہ کے اولی وافعنل ہونے میں کیا کام ہو سکتا ہے۔

۱۲ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، نا شريك، عن يزيد بن ابي زياد، عن عبد الرحمن بن ابي ليلي، عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه الى قريب من اذئيه ثم لا يعود (سنن ابي داؤد، ١٠٥/)

ترجمہ: حضرت براہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو ہاتھوں کو کانوں کے قریب تک اٹھاتے پھر اس کا اعادہ نہیں کرتے تھے۔

یدید حین افتت الصلاة لم الم یرفعهما حتی انصرف." (جامع المسانید والسنن، تا اس ۱۹۲۰ و الله المعدن اخرجه الامام احمد فی مسنده اله ۱۹۸۰ (۱) (۲۸۲۰ و الله المعدن اخرجه الامام احمد فی مسنده اله اله تر مول الله ترجمه : حفر ت براه بن عازب و ضی الله عته بیان کرتے میں کہ بیس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کود یکھا کہ تماز شروع کرنے کے وقت آپ نے ہاتھوں کواٹھایا پھر تمازے وقت آپ نے ہاتھوں کواٹھایا۔

۱۳۰ حدثنا اسحاق، حدثنا هشیم، عن یزید بن ابی زیاد، عن عبد الرحمن بن ابی لیلی، عن البراء قال: رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم حین افتتح الصلاة کبر و رفع یدیه حتی کادتا تحاذیان اذنیه لم لم یعد رسند ابو یعلی ۱۳۰۰، ۱۳۰۰،

اترجمہ: حضرت براء بن عازب وضى الله عند سے مروى ہے كہ انھوں نے كہا ميں في الله كا ديكھاكہ جب آپ نے نماز شروع كى تو في الله كے دسول عليه الصاؤة والسلام كود يكھاكہ جب آپ نے نماز شروع كى تو تحبير كى اور دونوں ہاتھوں كوا تھا ہا يہاں تك كہ وہ تقريباًكانوں كے برابر ہو گئے ہجر آپ نے (ہاتھوں كے اٹھانے كار محل) دو بارونہيں كيا۔

ترجمہ :حضرت براہ بن عاز ب رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ میں نے رسول اللہ علیہ دسلم کو دیکھا کہ آپ نے جس وقت نماز شروع کی تو ہاتھوں کو اٹھا یا

<sup>(</sup>۱) مند المام احمد على "ثم لم ير ده بهما حتى المصرف، يا ثم لا يعود و فير و بيعي بم معنى الفاظ نبيل ممكن ب المم احمد كاطريقه بيه بوك روايت كے جوالفاظ ان كے زويك معلول المشكل بول انعيل حد ف كروية بول چنانچه الم بخارى ك بارے عن ال نوع ك تصرف كاذكر كيا جاتا ہے وك الم يتم الركوع ، ورز بهشم كى روايت مى ويكر محد ثين كے يبال به الفاظ موزو، تين د

یہاں تک کہ میں نے در کھا آپ کے دونوں انگوشے آپ کے کانوں کے قریب ہو گئے اس کے بعد ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔

11- شبدالرزاق، عن ابن عینة، عن یزید عن عبد الرحمن بن ابی لیلی، عن البراء بن عازب قال: کان رصول الله صلی الله علیه وسلم اذا کبر رفع یدیه حتی یری ابهامه قریبا من اذنیه، و زاد قال مرة و احدة شم لا تعد لوفعهما فی تلك الصلوة." (مصنف عد الرزاق، ن ۱۰ س. ۱۰ -۱۰) ترجمہ: حضرت براء بن عازب منی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ آ تخضرت صلی الله عنه یوسلم جب تجبیر (تحریم) کتے تو ہاتھوں کو اشاتے یہاں تک کہ آپ کے اگو شے آپ کے کانوں کے قریب دیکھے جاتے ... پھر اس تماز میں دو ہارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے ہے۔

اس حدثنا ابوبکرة قال حدثنا مؤمّل، قال ثنا صفیان، قال حدثنا یزید بن ابی زیاد، عن ابن ابی لیلی، عن البراء بن عازب قال: کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا کبو لافتاح الصلاة رفع یدیه حتی یکون ابهاماه قریبا من شحمتی اذنیه ثم لا یعود (شرح معانی الآثار، خاام، ۱۳۲۱) ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی الله عندے روایت ہا تعول نے کہا کہ الله کے نی صلی الله علیه وسلم جب تجبیر تحرید کیتے تو با تعول کو اٹھاتے یہاں تک که آپ کے انگو شحے آپ کا توں کی لو کے قریب ہو جاتے۔ اس کے بعد با تحول کو تہیں اٹھاتے ہے۔

۱۸ حدثنا احمد بن على بن العلاء، ثنا ابو الاشعث، ثنا محمد بن بكر، ثنا شعبة، عن يزيد بن ابى زياد قال: سمعت ابن ابى ليلى يقول: سمعت البراء فى هذا المجلس يحدث منهم كعب بن عجرة قال: وايت رسول الله صلى الله يسلم حين افتتح الصلاة يرفع يديه فى اول تكبيرة." رسن فدار قطنى، نا، سهم منه المسلم عن المسلم

ترجمہ: عبدالرحمٰن بن الى بلل كہتے ہیں كہ على نے حضرت براہ بن عازب منى الله عند سے خاص الى مجلس ( ایمنی جامع كوفه ) على حدیث بیان كرتے ہوئے ساالل مجلس على سے ایک حضرت كعب بن عجرہ وضى الله عند بھى تھے۔ حضرت براہ رضى الله عند نے كہا على نے آئخضرت صلى الله عليه وسلم كو ديكھا كه جب نماز شروع فرمات توصرف اول تحبير ( ایمنی تجبير تحریمہ) على اتحوں كو اٹھاتے تے۔ شروع فرمات توصرف اول تحبير ( ایمنی تجبير تحریمہ) على اتحوں كو اٹھاتے تے۔ اسماعيل بن ذكويا، ثنا يزيد بن ابى زياد، عن عبدالرحمن بن ابى اسماعيل بن ذكويا، ثنا يزيد بن ابى زياد، عن عبدالرحمن بن ابى ليلى، عن البواء انه وأى وصول الله صلى الله عليه و صلم حين افتت الصلاة و فع يديه حتى حاذ ابهما اذنيه ثم لم يعد الى شى من ذلك حتى افتح من صلاته ." (من الداو قطنى ، ج)، من ١١٠)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ انھوں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جس دفت آپ نے نماز شروع فرمائی تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کانوں کے مقابل ہوگئے بھر دوہارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا حتی کہ نمازے فارغ ہوگئے۔

۳۰ حدثنا ابوبكر الآدمى احمد بن محمد بن اسماعیل، نا عبد الله بن محمد بن ابوبكر المخرّمی، نا علی بن عاصم، نا محمد بن ابی لیلی عن یزید بن ابی زیاد، عن عبد الرحمن بن ابی لیلی عن السراء بن عازب قال: رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم حین قام الی الصلوة فكبر و رفع یدیه حتی ساوی بهما اذنیه ثم لم یعد."

(منن الدار فطيءنّ ١٠٩١)

ترجمہ حضرت براء بن عازب وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا میں فر میں حضرت براء بن عازب وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ انھوں الساؤہ والساؤم کو دیکھا کہ جس وقت آپ نماز کے لیے کھزے ہوے ہوے تو دونوں ہا تھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ انھیں کانوں کے برابر کر دیااس کے

بعددوباره نبيس اثمايا

۲۱- حدثنا حسين بن عبدالرحمن، انا وكيع، عن ابن ابى ليانى، عن اخيمه عيشى، عن الحكم (١)، عن عبدالرحمن بن ابى ليانى عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلوة ثم لم يرفعهما حتى انصرف."

رستن ایی داؤد، ج ۲ ۽ ص.۱۰۹-۱۱۱

ترجمہ: حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جس وقت تماز شروع فرمائی تو دونوں ماتھوں کو اٹھایا۔ ہاتھوں کو اٹھایا اس کے بعد تمازے قارع ہونے تک ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔

۲۲- حدثنا ابوبكر قال: نا وكيع ، عن ابن ابي ليلي، عن الحكم و عيسى، عن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يرفعهما حتى يفرغ." (مصمه ابن ابي شبه نادام ۲۲۵)

ترجمہ حضرت براہ بن نازب رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ہی صلی اللہ علیہ دسلم جب نماز سے فارغ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہا تھوں کو اٹھاتے اس کے بعد نماز سے فارغ ہوئے تک نہیں اٹھاتے جیے۔

۲۳- حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا عمرو بن عون، قال انا خالد عن
 ابن ابی لیلی عن اخیه وعن الحکم عن ابن ابی لیلی عن البراء بن
 عازب عن البی صلی الله علیه وسلم مثله.

۲۳- وحدثنا محمد بن النعمان قال ثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا
 وكيع عن ابن ابى ليلى عن اخيه و عن الحكم عن ابن ابى ليلى عن

<sup>(</sup>۱) ''عن احبه عبسى عن المحكم'' ''وكاتب به مجي سند يول ب عن احبه عبسى والمحكمة؛ ويَجي مصنف اتن الحرشيب شُ نَ مِعَانَى الآثارة قيرة

البراء عن النبی صلی الله علیه و صلم مثله (حرح معنی ایناد، خادم، ۱۳۸۰) کے جی افغاظ بینے وی جی جو صدیث (۱۵) کے جی بینی نی کریم ملی الله علیه وسلم جب تحبیر تحریر کہتے تو ہاتھوں کو یہاں تک افغاتے کہ آپ کے انگوں کو خوج آپ کے کانوں کی لوکے قریب ہوجاتے تجمیر تحریر تحریر کے بعد ہاتھوں کو نہیں انتخابے سے۔

تشری متعدد سندول سے مروی بیر حدیث بھی حضرت عبداللہ بن معودر منی اللہ عند سے منقول روایت کی طرح اس بارے میں بالکل صریح ہے کہ آنخضرت ملی اللہ عند سے منقول روایت کی طرح اس بارے میں بالکل صریح ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم صرف تحمیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے ہے۔ اس لیے ترک رفع یدین تا تا وافعنل ہوگا۔ (۱)

(۱) رفع يدين چل كرفے والون كى جانب اس مديث كو ضعيف بتائے كے ليے كہا جاتا ہے۔ الف ذاس مديث كے ايك مركزى واوى يزيد بن الي زياد ضعيف جي، آخرى عمر جس ان كا ما فظ فراب ہو كيا تھا۔

ب: الى دوايت كا آفرى انتظ الله الا بعود" اى قرائي مانظ كا نتجب پنانچ معروف ام مديد مفيان عن عيد فرمات إلى كري في بيد عن المانياد سه مديث كرده فل بين قواس عن بيد من المولات في مديث كرده فل بين كواس عن بيد المنظ في المرجب بين كوف آيا اوران سه دوباره بيد مديث كي قواس و دت انمول في المه المنظ في المربود" كي زياد في بين بيان كى جس سه بي بيد كمان او اكر لوكول في المحميد النظ مجروبات او و فرالم مانظ كه بين المنت به جائي او بين المروايت كرف كري بين (فنطنت انهم لقنوه) من المانظ كه باحث به جائي او بين المروايت كرف كري بين الموزيات كرف كري بين الموزيات كرف كري بيد بين الموزيات كرف المناسلة من زبير بين معاويد، خالد عن عبد الله المنان ورك المنظ المن من ورك بين الموزي و المن عبد الله المنان من عبد الله المنان عبد الله المناف من المناف من المناف ال

تنعیل کے لیے جزود نع یدین از امام بھاری مین ۱۵ مشن الی داؤد مین ۱۹ مین ۱۹ مارالسنن الکبری از امام بیعتی مین دو مین ۲۱ می تخفیۃ الاحوذی مین ۲۶ میں ۱۹ ماز حافظ حبد الرحمٰن مبارک پوری ماضون المعبود مین ۱۶ مین ۱۵ مهاز مولانا عمس الحق عظیم آبادی وغیر ۱۰ کمانی دیمی جاکیں۔

ذیل می ان اشکالات کے جواب ملاحظہ سکھیے۔

(الف) براء بن عازب رضى الله عنه كى اس دوايت كه ايك داوى يزيد بن الي زياد المقرشى الهاشى ولاء والكونى يراكرج بعض ارباب جرح و تعديل في ان كي قد مب تشيع اور آخر عمر جي ما نظ خراب ہوجائے کی ہتا پر کام کیا ہے۔ لیکن انہیں علی الاطلاق ضعیف قرار و بنا خلاف انساف ہے۔ كيو تكدالهم مسلم يزيد بن الي زياد كوان رجال عبن شكر كرتے جي جوسيے اور عدالت ومروت کے منانی امور سے بری ہیں، (مقدمہ مسلم معد فتح الملیم، ص:۱۲۱) لمام احد بن صافح کہتے ہیں " يزيد عن الى زياد تقد بيل جولوك ان ش كلام كرت بيل ان كا قول جيم يند خيل " ( عاري اساء المقات لا كن الشابين، ص: ١٩٤) المام شعبد الن كے بادے ش كيتے جي "يزيد عن الي زياد سے مدیش کھنے کے بعد بھے اس کی کوئی پرواہ تھی کہ کمی اور سے اصادیت نہ کھول۔" (میزان الأعتدال، ج: ١٧، ص: ٢٢٣) لام ابوداؤد كتية بي كه " مجمع معلوم نبيل كد كسى فيان كاحديثين ترک کردی ہون البت ان کے مقابلہ میں دوسرے قوی و متنق داوی مجھے نیاد ویسند ہیں "(تہذیب المتهذيب، ج: ١١، ص: ٢٨٦) سفيان بن يعقوب كتية بيل كد " تغير ما فظ كى بناديم كوكد لوكول في ان میں کلام کیاہے چر بھی وہ عادل و ثقتہ ہیں اگرچہ تھم ومنصور کے ورجہ کے نہ ہوں۔ "کام مجل انہیں جائز الحدیث کتے ہیں اور یہ بھی صراحت کرتے ہیں کہ آخر عمر بیں ان کا مافقہ خراب ہو گیا تھا۔" (تہذیب اجمدیب، ج: اا، من: ۲۸۹) لام این حبان کہتے ہیں کہ "بن پر صدوق ہیں البديوزها وجاف يران كامافظ خراب بوكيا تعالور تلقن قول كرف كك تصاس وجد سان کی مدیثوں میں متاکیر داخل ہو حمیر ۔ لبذا جن لوگوں نے ان سے تغیر مانظ سے پہلے مدیشیں سنس ان كا سلط منج ہے۔" (تہذیب البہذیب، ج:اا، ص:۲۸۷) لام وہى اس احتراف كے ساتھ كدود متقن خيش ہے انھيں الام ، الحدث، وكان ادمية العلم جيے وقع القاظ ہے ياد كرتے میں اور ان کے لائن اعتبار ہونے کی جاتا ہا شارہ کرتے ہوئے لکیتے ہیں کہ ممام شعبہ نقدر جال على كمال مبارت و مذاقت كے باو صف ان ب روايت كرتے ميں۔" (سير اطلام المنظام، ج:١١،

من ١٩١١، ١١٠ ) المام عفادى في مح عن الن سے تعلقا يك كلد كم معنى كى دوا يت كى سے اور امام سفم الى مح عنى مقرونالان سے دوا يت كرتے على لئام ترفرى في الن كى دوا يوں كى تحسين كى ہے۔ علاوہ از يك بيد عطاء بن السائب سے المام بغادى اور اصحاب سنن روا يت كرتے عيل الل طلاق المحيل ضعف كہنا درست نہيں۔ چنا نچہ علامہ احمد شاكر كيمتے عيل: "ويزيد هله صفحه بعضهم من قبل انه شيعى و من قبل انه اختلط في شاكر كيمتے عيل: "ويزيد هله صفحه بعضهم من قبل انه شيعى و من قبل انه اختلط في آخر حياته و المحق انه ثقة. " (چامع ترقرى تحقيق و شرح الشيخ احمد شاكر ، خا، من الماك الماك ين يزيد بن الى زياد كو بعض محد شين في ان كے قبيعى ہونے كى وج سے ضعيف كباہ اور بعض نے يزيد بن الى زياد كو بعض محد شين في ان كے قبيعى ہونے كى وج سے ضعيف كباہ اور بعض ہے ان كے قبيعى ہونے كى وہ قبہ ہے كہ دہ لئة جيل۔ ان كے قبيعى ہونے كى وہ قبہ ہے كہ دہ لئة جيل۔

ایک ضروری تئیہ اس موقع پریہ بات و این نظین دے کہ مشہور غیر مقلد محدث قامنی شوکانی نے بربنائے ملک فی برید بن باوالقر شی الہا می الکونی ابو عبد الله ، کو بزید بن زیاد و بقول بعض بن ابی زیاد القرشی الد مشتی سجھ لیااور علائے ر جال نے بزید د مشتی پر جوشد با جر حیں کی ہیں ان سب کو بنی الاوطار ، ج: ا، می ۱۵۵۲ می زیر بحث بزید بن الباذیاد کوئی پر چہاں کردیں ، اور انھیں کی تھید و انتاع بی مولانا حافظ عبد الرحمٰن مبارک پوری نے تحذہ ابوء ذی ، ج: ۲۰ می میں ۱۹۲ می لکھ دیا کہ بزید حسن الحد یث بنی ہیں اس لیے الم تر ذی نے آن سے مر وی حدیث کی میں ۱۹۲ می لکھ دیا کہ بزید حسن الحد یث بنی ہیں اس لیے الم تر ذی نے ان سے مر وی حدیث کی شعبین کی اور وجہ سے کی جب کہ بزید بن ابی زیاد کوئی حسن الحد یث سے کی طر ت بھی کم شر میں اور الم تر ذی کی تحسین کی اور وجہ سے کی جب ب کہ بزید بن ابی زیاد کوئی حسن الحد یث سے کی طر ت بھی کم شر میں ہیں اور الم تر ذی کی تاویل و تو جید کی ضرور سے اور بے عبار ہے جس جس کی تاویل و تو جید کی ضرور سے نور میں ہیں آئیا ہے جس پر حافظ ضرور سے نبیں۔ بیمنہ بی وہم الم نووی کو مقدمہ مسلم کی شرح جس چین آئیا ہے جس پر حافظ این میر میں چین آئیا ہے جس پر حافظ این مجر نے تہذیب الجد یب بن الم نووی کو مقدمہ مسلم کی شرح جس چین آئیا ہے جس پر حافظ این مجر نے تہذیب الجد یب بن الم نووی کو مقدمہ مسلم کی شرح جس چین آئیا ہے جس پر حافظ این مجر نے تہذیب الم نووی کو مقدمہ مسلم کی شرح جس چین آئیا ہے جس پر حافظ این مجر نے تہذیب الم نووی کو مقدمہ مسلم کی شرح جس چین آئیا ہے جس پر حافظ کیا ہے۔

(ب)رہاید و وی کہ معرت براء بن عازب و منی اللہ عند کاس وایت بی آخری جملہ "ہم لا بعود" یا "م لم بعد" بعد کا اضافہ ہے جس کی دلیل ہے کہ بزید بن الی زیاد ہے اس صدیت کو روایت کرنے والے ان کے قدیم علاقہ اس جملہ کو فقل نہیں کرتے البت ان کی آخری عمر می روایت کرنے والے ان کی آخری عمر می (جب کہ ان کا حافظ خراب ہو گیا تھا اور سمتھن قبول کرنے گئے تھے) جن او کوں نے ان سے حدیث کی ساعت کی ہے وی اس اضافی جملہ کوان سے نقل کرتے ہیں۔

ان ائمہ صدیث کی جلالت قدر اور بلندی در جات کے بھر بور احماس واعتراف کے ساتھ

عرض ہے کہ خودائی بزرگوں کے مقررہ و مسلمہ اصول کے کاظ سے یہ وجو نی اوراس کی دلیل دونوں کل نظر ہیں، کیو نکہ بزید بن ابی زیاد سے "ٹھ لا بھود" یااس کے ہم معنی الفاظ، مند ابی یعلی اور جامع المسانید والسنن ہیں ہشیم ہے، مصنف عبد الرزاق ہیں ابن عبینہ سے ، شرح معانی الآ ہر ہیں سفیان توری ہے ، مندالی لیل ہیں ابن اور لیس ہے، سفن الدار قطنی ہیں شعبہ ، اسا میل بن ذکر یا اور محد بن عبد الرخل حل نی ابی لیل ہی ابن اور لیس ہے ، سفیان توری ہوں عبد ، سفیان توری شعبہ ، سفیان توری سب کے سب بزید بن الی زیاد کے قدیم تلاذہ ہیں بالخصوص شعبہ ، سفیان توری سفیان بن عبینہ ، ابن اور ایس اور ہشیم کے بارے ہیں تو خود المام بخاری ، الم داؤر اور ابو سعید الداری نے صراحت کی ہے کہ یہ بزید ند کور کے قدیم تلاق میں دافل ہیں اور جب سفیان بن عبینہ کا سام داؤر اور ابو سمید عبینہ کا سام داؤر اور ابو کور کے قدیم تلا بی داخل ہیں اور جب سفیان بین عبینہ کا سام داؤر اور بزید برن الی نیان ، اسامیل بن در کریا اور شیم بھی لازی طور کور کے قدیم وطن کوری ہی ہیں۔

یزیدین افی زیاد کے قدیم الفاظ کر وایت یک متنق یں تو پھر یہ جاور کیا جاسکا ہے کہ اس لا یعود یا اس کے ہم معنی الفاظ کر وایت یک متنق یں تو پھر یہ کیے باور کیا جاسکا ہے کہ اس لفظ کو صرف الن کے آخری دور کے خاندہ دوایت کرتے ہیں قدیم الفذہ کی دوایتی اس زیاد تی ہے خالی ہیں۔ اس لیے امام بخاری کے قیملہ "والمعحفوظ ما روی سفیان، و شعبة، و اس عیدة" (جزور نع یدین، عن اله) کے بموجب "ہم الا یعود" کالفظ محفوظ ہو اور شرک کے عیدة روان بیان نیاد کی تنقین کی بات محض ایک خمن ہے اور والفش الا یعنی من المحق شبئا تفر دیا یزید بن الی زیاد کی تنقین کی بات محض ایک خمن ہے اور والفش الا یعنی من المحق شبئا پھریزید بن الی زیاد کی بارے یک امام الحد ثین سفیان بن میں ہے۔ چور نقل کیا جاتا ہے کہ "حدث اور ید س ابی زیاد سمکة فاذ کو ہذا المحلیث لیس ہوہ "ہو جور نقل کیا جاتا ہے کہ "حدث اور ید س ابی زیاد سمکة فاذ کو ہذا المحلیث لیس ہوہ "ہو و قال سعیان فلما قلمت المکوفة سمعت بحدث به فیقول فیہ "ہم الا بعود" و قال اصحابنا ان حفظہ قد تغیر او قالوا قد اساء"

(السنن الكبرى، ١٤:٦، ٤٠٢)

المام سفیان بن عیمینه فرماتے ہیں کہ بزیر بن الی زیاد نے مکہ معظمہ بی ہم سے حدیث بیان لی اور حطرت براور منی اللہ عند کی بیر حدیث بھی ذکر کی اس بی "فتم لا بیووسی الفظ نہیں تھا پھر جب على كوف آياتوان سے مجى مديث "ثم لا يعود" كے اضاف كے ساتھ بيان كرتے ہوئے كى تو جمع عمان ہواك لوكوں نے اضحى برانظ يكر ادبا ہے اور انھوں نے اسے تبول كر ليا ہے۔

تو آیے اس روایت کو تاری کے جینہ علی و یکھا جائے کہ تاری اس بارے علی جاری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ علاے اسامالر جال کے بیان کے مطابق۔

ا - الإيدين اليازياد كاليوش بمقام كوف بيدا موسئة اور كوف عن شريع العام ١٩٨ سال ان كانتقال مولد

۳- سفیان من مییند کوفید میں کوفد میں پیداہوئے اور ۱۹۲سے میں کوفد سے نعفل ہو کر کمہ معظمہ کود طن بتالیااور کمہ معظمہ بی شر ۱۹۸سے میں امر ۹۱ سال دفاستیائی۔

یزید بن الی زیاد ، اور سفیان بن عیمینه کی والادت و دفات اور سفیان کے مکه معظمه کو وطن منالینے کی تاریخوں سے ورن تول باتی معلوم ہوتی ہیں..

الف: سفیان بن میبندگی پردائش کے وقت بزید بن الی زیاد کی عمر ۱۰ سال کی تھی۔ ب نابی میبند کی کوفہ ہے نقل مکانی بزید بن الی زیاد کی وفات ہے ۲۲ برس بعد ہوئی۔ ج نسفیان کو بزید کے زمان حیات ہے کل ۲۹ سال لے اور اس مدت جس دونوں کوفہ بی جس

سكونت يزيرسه

تاریخ گاآس شہادت کے تحت یہ کیے مکن ہوگاکہ بزید بن الی زیاد کی عمر کے ابتدائی زبانہ ملک علاقات کی اور عدیثیں سنیں۔ تاریخی شہادت سے علاقات کی اور حدیثیں سنیں۔ تاریخی شہادت سے فود اس روایت کا ثبوت بی مشتبہ ہو جاتا ہے تواس کی بنیاد یر" ٹم لا بیود "کو فیر محفوظ کیو کھر کہا جاسکتا ہے۔

اگرید کہا جائے کہ ووٹوں کی بید الاقات کمد معظمہ علی ووران تج ہوئی ہوگی، تواس وقت بید بھی الازی طور پر مانتا پڑے گا کہ بید الماقات بزید بن الی زیاد کی عمر کے اواکل عمل نہیں بلکہ آخری فرات علی ہوئی ہے جب کہ ووائول محد شین انسلاط کے شکار ہو بچکے تھے اس صورت عمل سفیان مین عمید کی اس دوایت کے مقابلہ عمل بزید کے قدیم علاقہ و محد بن الی لیلی، شعبہ ،اسامیل بن ذکریا، سفیان توری، ہشیم، شریک بن عبداللہ و فیر وکی دوایتی بی محفوظ ورائے ہوگی۔ فقد برسمیان فری ہوئی۔ فقد برسامیل بن الی نیاد مرید برال جن میں بالی لیل سے فقل کرنے عمل بزید بن الی نیاد

70- حدثنا عبد الله بن ايوب المخرّمی و معدان بن نصر و شعيب بن عمرو فی آخرين قالوا: حدثنا سفيّان بن عينة عن الزهری، عن سالم، عن ابيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الختنح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما وقال بعضهم حذ و منكبيه، و اذا اراد ان يركع و بعد مايرفع رأسه من الركوع لا يرفعهما، وقال بعضهم: لا يرفعهما، وقال بعضهم: لا يرفع بين السجدتين "والمعنى واحد"."

(صحيح ايو عواله، ن5: ١١٩): ٩٠)

ترجمہ: سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عندے دوایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ جس وقت آپ نے نماز شروع کی قودو توں ہاتھوں کو موغ حوں کے مقابل تک اٹھایا... اور رکوع میں جانے کا اواوہ فرمانے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو جیس اٹھایا۔ امام مایو کو اند کہتے ہیں کہ عبداللہ مسعد الن، شعیب وغیرہ میں سے بعض نے یہ بھی بیان مایاکہ دو توں مجدول کے در میان (مینی جلسہ میں) ہاتھوں کو جیس اٹھایا۔

٢٦- حدثنا الصائغ بمكة قال: حدثنا الحميدى قال: حدثنا سفيان،

منفر داور اسکیلے خیس ہیں کہ اسے ان کا مدرج اورا فی جانب سے اضافہ کیا جائے۔ بلکہ اس انتظا کو عبد الرحمٰن بن الى لیک سے اور دو اُفقہ راوی عیدئی این الى لیل اور الحکم بن عصبه بھی روایت کرتے ہیں۔ جیسا کہ سنن ابوداؤد، مصنف این الی شیبہ اور شرح معانی الا اثار جی فہ کور اماوی شاہ ۲۲،۲۱ میں اسلام کی بے روایتی جمہراین الی لیل کی سندسے ہیں اور وہ کہ ثین کے نزدیک ضعیف ہیں لیکن دعترات محد ثین می صراحت کے مطابق یہ صدوق، ک الحفظ کے نزدیک ضعیف ہیں لیکن دعترات محد ثین می صراحت کے مطابق یہ صدوق، ک الحفظ ہیں، اور اس درجہ کاراوی محد ثین کے نزدیک قابل متابعت با جاتا ہے، ابندا اس معتمر متابعت ہیں، اور اس درجہ کاراوی محد ثین کے نزدیک قابل متابعت با جاتا ہے، ابندا اس معتمر متابعت ہیں۔ میں اللہ وہ اس تغیرات سے بیات روز وہ شن کی طرح آشکارا ہو جائی ہے کہ حضرت براہ می عازب اس تغیرات سے بیات روز ووشن کی طرح آشکارا ہو جائی ہے کہ حضرت براہ می عازب رمنی اللہ عنہ کی اس دوایت برجو کلام کیا گیا ہے وہ اصول محد شن کے اعتبادے غیر معتمرے اور یہ روایت بلاشبہ لائتی استدلال ہے۔

عن الزهرى، قال اخبرنى سالم، عن ابيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله رسليح ابر عوانه، ١٠٠٠/١٠٥٠

اس صدیث کے الفاظ و معانی بعینہ وہی ہیں جو صدیث ۲۵ کے ہیں صرف سند بدلی ہو کی ہے۔

۲۵ حدثنا الحميدى قال حدثنا صفيان، قال حدثنا الزهرى، قال الخبرنى سالم بن عبد الله، عن ابيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه و اذا اراد ان يركع و بعد ما يرفع راسه من الركوع قلا يرفع ولا بين السجدتين.

(مسند حميدي، ن: ۱۱ ال ١٤٤٢)

ترجمہ: سالم بن عبداللہ اپ والد حضرت عبداللہ بن عمرد منی اللہ عنہا اللہ اللہ اللہ عبد روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی توہا تھوں کو کندھوں کے برابرا ٹھایا اور رکوع کا ارادہ فرمانے اور رکوع کے سر اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو تبیس اٹھایا اور نہ دونوں سجدوں کے در میان ہاتھوں کو اٹھایا۔

تشریح منتخرج ابوعوانہ (جو محدثین کے بہال سیح بخاری و سیح مسلم کی طرح کتب صحاح مسلم کی طرح کتب صحاح میں شار ہوتی ہے) اور امام بخاری کے اہم ترین استہ امام حمیدی کی مسند میں نہ کوریہ تینوں حدیثیں سند کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کی سیح ہیں نیز علت و شذوذہ ہے بھی بری ہیں۔ اور ترک رفع یدین میں بلکہ صرح ہیں۔

ر ما بعض علمائے غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ فئی علماء نے اس میں تحریف کر دی ہے،
یہ ایک ایساد عوی ہے دلیل ہے جس کی علمی دنیا میں برکاہ کی بھی حیثیت نہیں۔ بلکہ
یہ فائص بہنا ہے۔ دونوں فرکورہ کتا بیں شائع ہو چکی جی ان میں ان حدیثوں کو
دیکھا جاسکن ہے۔ علادہ ازیں علماء غیر مقلدین کے استاذ الکل موالانا سید نذر جسین
محدث کے دوشا کردوں حافظ نذر جسین معروف یہ زین العابدین اور کی اللہ مین

ریمی کے اتھوں کا کھا ہوا مستد حمیدی کا تھی تھ دار الطوم داویند کے کب خانہ
میں موجود ہے جس کائی چاہے آگرد کھ سکا ہے (صلاے عام ہے اران ...)

۱۸۸ عن عبد الله بن عون المنحر و ، فنا مالك، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمو ، ان النبى صلى الله عليه و سلم كان يوفع بليه اذا الحت المصلاة الم لا يعود . " وذكره المهنى في المعلاقات كما في نصب الآبة، خدار ۱۹۰۳)(ا)

المعود . " وذكره المهنى في المعلاقات كما في نصب الآبة، خدار ۱۹۰۳)(ا)

الله عليه وسلم مرف تماز شروع كرف (يعنى تجير تحرير) كوفت رفع يدين الله عليه وسلم مرف تمازش ورح كرف (يعنى تجير تحرير) كوفت رفع يدين كرفت في يدين كرفت بيدين كرفت بيدين تحرير تحرير) كوفت رفع يدين تحرير كوفت بيدين تحرير تحرير) كوفت رفع يدين تحرير تحرير) كوفت رفع يدين تحرير تحرير تحرير كرف الموني و توجيد كی تحریر تحری

(۱) المام زیلی فی سفر کے اہدائی صد کو تعلیا عذف کردیا ہے ، ستدیل فر کورہ د جال ہے پہلے اگر کوئی داوی ضعیف ہو تا تو محدیثین کی عادت کے مطابق اس کاز کر شرور کرتے ، اور سند کے فر دصہ کے پہلے داوی عبداللہ بن مون الہلائی افر اور اور سلم و نسائی کے داوی ہیں ) کے مطاوہ پوری سند معزات محدیثین کی تقریح کے مطابق اس المحالی کے الاسائید کے قبیل سے ہے لہذا یہ دوایت جس کی تاثید الم ابو مولد اور المام حیدی کی ذکر کردہ مدید اللہ خود معز سے ایک عرر شی اللہ منہا کی ساتھ ہی اور شیف کر دی سے ہر کر ضعیف کے عادید شعیف کہد دیے ہر کر ضعیف میں ہوگی۔ چتا ہے محل سند کے شادری مورث کی کے جاور یہ کی اور شعیف کہد دیے ہر کر ضعیف میں وگے۔ چتا ہے محل سند کے شادری مورث کی کے جاور یہ محل سے میں اللہ میں

"قلت تضعیف الحدیث لا پئیت بمجرد الحکم و انما پئیت ببیان وجوه الطعن فیه وحدیث این عمر الذی رواه البیهتی فی خلالیاته وجاله وجال الصحیح، فما ازی له ضعفا بعد ذلک، اللهم الا ان یکون الراوی عن مالك مطعرنا، لکن الاصل العدم فهذ الحدیث عندی صحیح لا محالة" (موابب للیدشر حمدالی سوید تمی کوال معارف الشماری ۲۰۰۰) للیدشر حمدالی سوید تمی کوال معارف الشماری کردید می کابت ترجم : یمی کیا یول کردید یمی ضعف محل کی کے ضیف کی کے شیف کی دیتے ہے تابت

ترجر: یم کہنا ہوں کہ مدیث یمی ضعف محق کمی کے ضیف کید دینے ہے تابت نہیں ہو تا بکد اس یمی اسب طمن بیان کرنے ہے ہوگاور یہ مدیث ہے دام بہن نے فاق میں میں معلوں کے دجال میں میں کے دجال میں میں کے دجال میں میں کے

٢٩- ابن وهب، عن مالك بن انس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد
 الله، عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه حذو
 منكبيه اذا افتتح التكبير للصالاة." (المدونة الكبرى، ١٩:٠/١٠)

ترجمہ: سالم بن عبداللہ اسنے والد حضرت عبداللہ بن عمرد منی اللہ عنہاں روایت کرتے میں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم صرف تحبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کند حوں کے برابرا محاتے تنے۔

تشر تے: ند بہب اکلی کی عظیم و معتد ترین کتاب "المدونة الکبری" بی بے حدیث ترک رفع یدین کی ولیل بی چیش کی گئے۔ جس کے راوی امام الک کے مشہور شاکر دائن د بہب جیں نیز امام الک کے مشہور شاکر دائن د بہب جیں نیز امام الک کے ایک دوسرے فاضل تمیذ ائن القاسم بھی فام مالک ہے ایک دوسرے فاضل تمیذ ائن القاسم بھی فام مالک ہے اس مدیث کی روایت کرتے ہیں اس لیے اس کے سمجھ ہونے ہی کو کی افریال نہیں۔

البت مدیث ش رکوع می جانے کے وقت اور رکوع سے افتے کے بعد ترک رفع یدین کالفظاذ کر نہیں لیکن مدیث پاک می شرط لینی "افا افتتح التکبیر للصلاة" کومؤخر اور جزالین" کان یوقع بدید" کومقدم کرکے رفع

ر جال ہیں، ابذاسند کے گی ہوئے کے بعداس بن کوئی شسف بھے معلوم نہیں ہو تاہاں اگر اہام مالک سے فقل کرنے والے وادی بحر درج ہوں تو (دومر ک بات ہے اور ان می جرح ی برت نہیں) فہذا اس بعدم شوت کی صورت میں اصل کے لحاظ ہے ان میں بعدم جرح بی ہوگی۔ اس لیے میرے فزد یک ہے مدے شیخی طور پر سمجے۔

محن ال بنیاد پر کہ یہ دوایت حضرت عبد اللہ بن عمر دخی اللہ عنہ مردی محروف مدین کے خلاف ہے اسے متلوب و حوضوع کہاور ست نیل۔ کو کھ اس بنیاد پر تو جن اکر مدین دفتہ کے خلاف ہے اسے متلوب و حوضوع کہاور ست نیل۔ کو کھ اس بنیاد پر تو جن اکر مدین دفتہ کے فرد کے ترک دفتی کی عجب مادی دوایتوں کو مدین دفتہ کے فرد کے ترک دوایتوں کو موضوع کو متلوب کہ دیں تو جن حضرات نے محض ای بناد پر اس می الاستاد مدیدے کو ضیف اور متلوب و موضوع کہ دیا ہے ان کی یہ بات کی طرح تبول کی جا کہ دیا ہے ان کی یہ بات کی طرح تبول کی جا کتی ہے۔

یدین کو تخبیر تحریر کے ساتھ محدود و محصور کردیا گیاہے کو تکہ کلام عرب کا مشہور ضابط ہے کہ "التقدیم ما حقہ التاخیر یفید المحصر" اس لیے تخبیر تحریر کے علاوہ ترک رفع بدین پر صفرات مالکیہ وفیرہ کا اس حدیث سے استدلال بلاغبار مسجے ہے اور جن لوگول نے مسئلہ دیر بحث جس اس حدیث سے استدلال بلاغبار مسجے ہے اور جن لوگول نے مسئلہ دیر بحث جس اس حدیث سے استدلال براعتراض کیا ہے وہ براے اعتراض تی ہے۔

-۳۰ حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبة، حدثنا محمد بن عمران بن ابي ليلي، حدثنا محمد بن عمران بن ابي ليلي، حدثني ابي، عن ابن ابي ليلي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفع الايدى الا في سبعة مواطن إحين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر الي البيت، وحين يقوم على الصفاء وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة وبجمع، والمقامين حين يرمى الجموة. " (رواه الطراني في معجمه كماني نصب الراية، خام من ١٣٩٠، و ذكره البعاري في جزء رفع اليدين تعليقا، من ١٣٩٠، وقال النواب صديق حسن عان الموبالي: سنده البعاري في جزء رفع اليدين تعليقا، من ١٣٩٠، وقال النواب صديق حسن عان المفوالي: سنده جيد، نزل الايراد، من ١٣٩٠)

ترجمہ: حصوت عبداللہ بن عباس منی اللہ عنماللہ کئی علیہ اللہ الم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ نہ اٹھائے جا کیں کر سانت جگہوں میں، جب نماز شروع کی جائے، جب مجد حرام میں وافل ہو اور بیت اللہ پر نگاہ پڑے اور جب مفاو مروہ پر کھڑا ہو، اور جب لوگوں کے ساتھ بعد زوال عرفہ میں وقوف کرے اور دونوں جمرہ کی ری کے وقت۔ وقوف کرے اور دونوں جمرہ کی ری کے وقت۔ تھر تی اس حدیث میں قصر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے اس لیے، وتر، جنازہ، عید بن موافع پر رفع پر ین کے بیا صدیث میں ہے۔ وتر، جنازہ، عید بن، دعاو غیرہ کے موقع پر رفع پر ین کے بیاصد بیث مخالف نہیں ہے۔

اس مدیث پاک ہے میمی بھر احت ٹابت ہو تا ہے کہ عام تمازوں میں

مرن تمبیر تحریمہ کے دفت رفع پدین کیا جاےگا۔

٣١- حدثنا احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن نسائي، ثنا عمرو بن يزيد الو بُريد الجرمي، ثنا سيف بن عبيد الله ، ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ان السي صلى الله عليه وسلم قال: السجود على سبعة اعضاء: اليدين، والقدمين، والركبتين، والجبهة، ورفع الايدى اذا رأيت البيت، وعلى الصفاء والمروة وبعرفة، وعند رمي الجمار، واذا اقيمت الصلاة رمعجم كبير طبراني، ١٤٠٠/ ٢٥٣) وقال الهيشمي و في الاسناد الاول محمد بن ابي ليلي وهو مني الحفظ و حديثه حسن انشاء الله، وفي الثاني عطاء بن السائب وقد اختلط" مجمع الزواد، ج ١٠٠٠. ١٠٠٠ وقال العزيزي شارح الجامع الصغير: قال الشيخ: حديث صحيح" (نبل الفرقدين، ص.١٣٤)(١) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوّة والتسليم نے فرمایا کہ سجد وسات اعضاء پر ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھ ، دونوں پیر، رونوں مخفظے اور بیشانی پر اور رقع پدین ان موقعوں پر ہوتا ہے۔ جب بیت اللہ د کھے، اور صفاوم وہ بر، عرفہ میں (و توف کے وقت)ری جمار کے وقت، اور جب نمازشر وع کی جائے۔

<sup>(</sup>۱) ودفاہ بن عمو النشگری ابو بشو الکوفی الم شعبہ کے ہم عمر ہیں اور معزات عمد شین کے نزدیک شعبہ کا عطاء سے سائ آدیم و سیح ہے۔ اس لیے بظاہر ور قام کا سائ ہی آدیم اس کی بوگا ہو گئے ہوگا ہے۔ اس لیے بظاہر ور قام کا سائ ہی آدیم اس میں ہوگا کے شکار ہوگا کے نظام کے شکار ہوگا کے نظام اس در جہ کا اختلاط کے شکار وور اواعتدال سے بہت جاتے ، علاووازیں ہوگئے تھے اور ان ہیں اس در جہ کا اختلاط ہی نہیں تھا کہ وور اواعتدال سے بہت جاتے ، علاووازی الم طبرانی نے یہ حد بہت الم طبرانی نے یہ حد بہت الم میں اس کی سند بالا شب سیح کہ وو بلا اسطہ یا بالواسطہ کی ساقط و متر وک سے روایت نہیں کرتے اس لیے اس کی سند بالا شبہ سیح ہوں موقوف کے اختلاف کا تو یہ دوایت دونوں طرح سے تابت ہے بھر اس نوع کے اختلاف کا تو یہ دوایت دونوں طرح سے تابت ہے بھر اس لیے بر اس کے موت پر اثرا تھا ذرنیمیں ہوگی۔

٣٦- حدثنا ابن داؤد، قال حدثنا نعيم قال حدثنا الفضل بن موسى قال ثنا ابن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر، وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الايدى في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، و عند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات، وبالمزدلفة، وعند الجمرتين.

(شرح معاني الآثار، ١٥٠٥/١٠٠٥ ومنده حسن)

ترجمہ: محد ابن الی کیل بواسط نافع حضرت عبد الله بن عمر سے اور بواسط الحکم عن مقسم حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنبم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وابن عباس رضی الله عنبم آنخضرت علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سات موقعوں پر ہاتھ المحائے جاکیں، ابتدائے نماز میں (لیمن تحجیر تحریمہ کے وقت، صفاو مروہ پر، عرفات میں (بعد زوال و توف کے وقت، صفاو مروہ پر، عرفات میں (بعد زوال و توف کے وقت، صفاو مرحم تمن پر کھری میں (بوقت و قوف) اور جمرتمن پر کھری مارنے کے وقت۔

تشر تے: حدیث ۳۰ کی طرح ۳۱ و ۳۳ میں بھی ای بات کی تعلیم دی گئے ہے کہ عام نماز دل میں صرف تحبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جائے گا۔

۳۳-حدثنا مسدد، نا یعیی، عن ابن ابی ذئب، عن صعید بن مسمعان، عن ابی هریرة قال: کان رصول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل فی الصلواة رفع یدیه مدّاً. " (سنن ابی داؤد، خاه منه و سکت هو والمنری و قال المصلواة رفع یدیه مدّاً. " (سنن ابی داؤد، خاه منه و سکت هو والمنری و قال المقاضی الشوکانی لا مطعن فی اسناده، نیل الاوطار، خاه من ۱۹۵۰ و احرجه الترمذی فی حامعه، خاه من ۲۰۵۰ المنانی، خاه من الله الاوطار، خاه من ۱۹۵۰ و احرجه الترمذی فی

ترجمہ: حضرت ابو ہر مرود منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے (بین تحبیر تحریمہ کہتے) تو ہاتھوں کو خوب بلند کرے اٹھاتے تھے۔ کرکے اٹھاتے تھے۔

تشر تے: ال حدیث کوالم ابوداؤد نے باب "من لم یذکر الوقع عند الرکوع"

کے تحت ذکر کر کے تحبیر تحریر کے علاوہ رکوئ دغیرہ کے وقت ترک دفع یدین

پراس سے استدلال کیا ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ حضرت ابو ہر میرہ دفتی اللہ عنہ

اس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفع یدین اور اس کی کیفیت کو

بیان کر رہے ہیں اور صرف تجبیر تح یہ کے وقت ہاتھوں کے اٹھانے کاذکر کیا اگر

دیگر تحبیروں کے وقت بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے تواس
کاذکر بھی ضرور کرتے۔

٣٣- عن نعيم المجمر و ابى جعفر القارى عن ابى هريرة انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة و يكبر كلما خفض و رفع ويقول: انا اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم." «همهيد للمافط ابن عد

المبوء خ:9، ص:410)

ترجمہ: لیم انجر اور ابوجعفر قاری حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تورفع بدین
کرتے (اور بقیہ) جھکنے واشخے کے وقت صرف تجمیر کہتے تھے اور فرماتے ہے کہ
ہیں تم میں سب سے زیادہ آنحضرت صفی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ مشابہت
ر کھتا ہوں۔

تشر تے: اس مر فوع روایت ہے بھی بھی تابت ہوتا ہے کہ صرف تحمیر تحریمہ کے دفت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے۔

۳۵- عن عبد الرحيم بن سليمان، عن ابي بكر النهشلي، عن عاصم بن كليب، عن ابيه ، عن على، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه في اول الصلاة ثم لا يعود." (طمل الواودة في الاحادب النوبة، عن ١٠٦٠) "وقد انفرد برفعه عبد الرحيم سليمان وهو ثقة" ترجمه: حضرت على رضى الله عند مروى مي كد الله كني صلى الله عليه وسلم

ابتداے نماز (لیمن تکمیر تح یمہ کے وقت) رفع یدین کرتے تھے پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔

تشر تے: یہ حدیث بھی اپنے مغیوم میں واضح ہے اور اس بارے میں صر تے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تحبیر تحریمہ میں رفع پرین کرتے تھے۔

٣٦- حدثنا أبو النصر، حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفرازي، عن شهر بن حوشب، حدثنا عبد الرحمن بن غنم، أن أبا مالك الأشعرى جمع قومه فقال يا معشر الاشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم و ابناءكم، اعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا بالمدينة، فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وابناءهم فتوضاء واراهم كيف يتوضاء فاحصى الوضوء الى اماكنه حتى لما قاء الفئ وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال في ادنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان ثم اقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقراء فاتحة الكتاب وسورة يسرهما ثم كبر فركع فقال سبحان الله و بحمده ثلاث مرات ثم قال مسمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر و خرّ ساجلنا ثم كبر فرفع راسه ثم كبر فسجد ثم كير فانهض قائما فكان تكبيره في اول ركعت ست تكبيرات و كبر حين قام الى الركعة الثانية فلما قصى صلاته اقبل الى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري و تعلموا ركوعي و سجودي فانهما صلاة رسول الله صلى الله عليه وملم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار." الحديث رسند المام احمد، ح تا، ص ٣٤٣ و حامع المساتية والسنن لابن كثير، ١٥٣ أ١٥٠ ٢٥٢، ٢٥٣ وامناده جنس)<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) ابوالد"، المام احد بن منبل كے شخ، ثقد و ثبت بير - (تقریب من: ۵۵۰) عبد الحميد الم

ترجمه: عبد الرحمٰن بن عنم بان كرتے بيں كه حضرت ابو مالك اشعرى رضى الله عند نے اپنی قوم کو اکٹھا کرنے کا ارادہ کیا اور فرملیا کہ اشعریو جمع ہو جاد اور اپنی عور توں اور بچوں کو بھی اکشاکرلو، میں حمہیں اللہ کے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاؤں گاجو آپ میں مدینہ میں پڑھلیا کرتے تھے۔ توسادے مرد ہان کی عور نیں اور لڑ کے اکٹھا ہو گئے۔ ( پہلے )حضرت ابومالک نے وضو کیااور انھیں دیکھایا کہ کیسے وضو کیا جاتا ہے۔ اور یانی کو سارے اعصاء وضو تک الحیمی طرح پہنچایا۔ اور جب سامیہ ڈھل میااور اس کی شدت کم ہوگئ تو کھڑے ہوے اور اذان دی پھر امام کے بالكل قريب مردول كى صف قائم كى اور مردول كے يہے بجوں كى اور ان كے ييهي مورتول كى صف بنائى چراقامت بوكى اور عفرت ابومالك المت كے ليے آئے برمے اور باتھوں کو اٹھلیا پھر تحجیر (تحریمہ) کی، اس کے بعد آہتہ ہے فاتحه اور سورة يزمني بحر تحبير كهه كروكوع كيااوراس هن تمن بارسجان الله و بحده يزها كارسم الله أن حمره كبالور سيده كمزے بوسط كر تجبير كبي اور سجده بي ھے گئے، پھر تھبیر کی اور سجدہ ہے سر اٹھلیا پھر تھبیر کی اور دوسرے سجدہ بس محے فكر تحبير كى ادر سيد مع كمزے ہو كئے۔ آپ كى كل تحبيريں بہلى ركعت من جد مو كيل- اور اس ونت مجى تحبير كى جب دوسرى ركعت ك واسط كمرے موے۔اور جب نماز ممل کرلی توانی قوم کی جانب متوجہ موے اور فرمایا میری

کین الم بخاری افسی حن الحد من کیتے ہیں الم الا مائن معین، گلی اور ایتقوب بن شید ان کی تو یُس کرتے ہیں۔ (بیز ان الا حمد الله بی ای کا ۱۸۸۳) ما فقا این المقال قای کہتے ہیں ان کی تقدید کرتے ہیں۔ (بیز ان الا حمد الله بی نے نیم کی ان پر جر پر حمل کی تی ہیں یا تو وہ فلا ہیں تقدید کرنے والوں کی کوئی می دیا ہیں ہے اس کی بیان الوہ م والا بیام بن ہے ہی میں الاس کی مراحت کرتے ہیں کہ محد ثین کی بیان الوہ م والا بیام بن ہے ہی میں الاس کی مراحت کرتے ہیں کہ محد ثین کی ایک بیا متاب الله الله الله الم الله بیا الله بیان میں می الله بیان الوہ م والا بیام بن ہے مید الرحل الله بیان میں می الله بیان الله بیان الله بیان الله بیان الله بیان میں می اللہ بیان الله بیان میں میں اور ابنی الله بیان میں میں ہوگئی ہے۔ حمد الرحل میں میں ہوگئی ہے۔ حمد الرحل میں میں ہوگئی ہے۔ مید الرحل الله بیان میں میں ہوگئی ہیں۔ (تقریب، حمد الله الله بیان میں میں ہوگئی ہیں تنصیل سے قاہر ہوگئی ہے۔ الله بیان میں میں ہوگئی ہیں تنصیل سے قاہر ہوگئی ہیں دواجہ بیرالمند ہے۔

تحبیروں کویاد کر لو اور میرے رکوئ دیدہ کو سیکھ لو کو تکہ یہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی نمازے جو آپ جمیں دن کے ای حصہ جی پڑھایا کرتے ہے۔
تشریخ : صحابی رسول ابو مالک اشعری رضی اللہ عند اپنی قوم کو سنت کے مطابق نماز سکھانے کے لیے کس قدر اہتمام سے سارے مردوزن اور بچ ل کو جن کیا اور عملی طور پر انھیں تعلیم دینے کی غرض سے جو نماز انھیں پڑھائی اس جی صرف تجبیر تخریر کے موقع پر رفع یہ بین کیا اور ایھے بھکنے اور اٹھنے کی صالت جی صرف زبانی سخیر پر اکتفاء کیا۔ پھر نماز پوری کر لینے کے بعد مزید اہتمام و تنبیہ کے فرمایا کہ جس سے رف زبانی میں نے جس طرح اور جنی بار تجبیری کی جیں انھیں یا در کھنا نیز میرے د کوئ و سام مدینہ منورہ جی اور جبی اور کی جی اور کو تکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم مدینہ منورہ جی نمیں ای طرح نماز پڑھایا کرتے ہے۔ یہ ساری تفصیلات میں مرف ایک بار تجبیر تخریر تحرید کے وقت ہاتھ المخانا میں مرف ایک بار تجبیر تحرید کے وقت ہاتھ المخانا میں مرف ایک بار تجبیر تحرید کے وقت ہاتھ البخانا میں مرف ایک بار تجبیر تحرید کے ماتھ البخ المخانا میں منت ہے اور صحابہ انہمام کے ساتھ البخ المخانا فید اللہ کا منت ہے اور صحابہ انہمام کے ساتھ البخ المخانا فید اللہ کا منت کے اور صحابہ انہمام کے ساتھ البخ المخانا نے المخانا کو کا منت کے اور صحابہ انہمام کے ساتھ البخ المخانا کو کا منت کے اور صحابہ انہمام کے ساتھ البخ المخانا کو کا منت کی تعلیم کی سنت کے اور صحابہ انہمام کے ساتھ البخ المخانا کو کا منت کی تعلیم کی سنت کی تعلیم کے ساتھ البخ المخان

۳۵-اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، عن ابي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسحاق، عن الحسن بن الربيع، عن حفص بى غياث على محمد بن ابى يحيى، عن عباد بن الربير، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا الحت الصلاة رفع يديه في اول الصلاة، ثم لم يرقعهما في شي حتى يفرغ." والحلافات للبهني كما في معب الرابة، خا، عرصل مرسل عبد، بل العرقدين، ص ۱۳۳ و مرسل الفرون الثلاثة مقول عبد الحمهور لاسيما ادا اعتصد)

ترجمہ ، حضرت عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کے بیٹے عباد ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو ابتداءِ نماز میں ( یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ) ہاتھوں کواٹھاتے تھے،اس کے بعد نماز کے کسی حصہ میں ہاتھوں کوندا مُعاتے بہال تک کہ نمازے فارغ ہو جاتے۔

' تشریح اس جید السند مرسل روایت سے بھی بہی ابت ہوتا ہے کہ حضرات تابعین کے بیبال آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہی عمل معلوم و معروف تھاکہ آپ صرف تمبیر تحریمہ کے وقت رفع بدین کیا کرتے تھے۔

اور جمہور علائے متفقہ مین کے نزدیک مرسل روایت سے استدلال درست
ہادراگر مرسل کی تائید دوسر کی حدیث سے یا اقوال محابہ سے ہوجائے تواس
وقت مرسل کو ضعیف اننے والوں کے نزدیک بھی دو قابل استدلال ہوجاتی ہے۔
گذشتہ سطور میں ترک وقع سے متعلق جتنی روایتیں چیش کی می ہیں دوساس کی مؤید ہیں " سکھا ہو ظاہر"



## أثار صحابه رضوان الثداجمعين

## ا- ارتشخین منی الله عنها

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، ثنا محمد بن صالح بن هانی، ثنا ابراهیم بن محمد بن مخلد الضریر، ثنا اسحاق بن ابی اسرائیل، ثنا محمد بن جابر، عن حماد بن ابی سلیمان، عن ابراهیم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: صلیت خلف النبی صلی الله علیه وسلم، وابی بکر، و عمر فلم یرفعوا ایدیهم الا عند افتتاح الصلاة راستن الکبری البیهتی، تر ۱۰٬۰۰۰ و قال الحافظ ابن الماردینی استاده جید، و رواه ایضا الدار قطنی و فیه قال اسحاق و به ناخذ فی الصلاة کلها.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے بیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے بیجھے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہا کے بیجھے نماز پڑھی ان حضرات نے صرف تحبیر تحریمہ کے وقت باتھوں کو اٹھایا۔ پڑھی ان حضرات نے صرف تحبیر تحریمہ کے وقت باتھوں کو اٹھایا۔ ۲- اٹر حضرت عمرفار وق رضی اللہ عنہ

حدثنا يحيى بن آدم، عن حسن بن عياش، عن شبد الملك بن المجر، عن الزبير بن عدى، عن ابراهيم، عن الاسود ملى: عليت مع عسر فلم يرفع يديد في شئ من صلاته الاحين افتتح الصلاة، قال عبد الملك. و رأيت الشعبي و ابراهيم و ابا اسحاق لا يرفعون ايديهم الاحين يفتتحون الصلاة رمصنف ابن ابن شبه، ١٠٥٥، و شرح معاني الآثار و

قال الطحارى" وهو حديث صحيح" ،ج. ا، ص ١٣٣ و قال الحافظ ابي حجر " رجاله ثقات" الدوايه، ص ٨٥)

ترجمہ مشہور تابعی امام اسود بن بزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے خلیفہ کانی فاروق اعظم رنسی اللہ عند کے ساتھ نماز پڑھی، انھوں نے بجر ابتدائے نماز کے کسی بھی موقع پر دفع یوین نہیں کیا۔

سند کے ایک راوی عبد الملک بن ابجر کہتے ہیں میں نے امام شعمی ، امام ابرائیسٹنی اور ابواسحاق سبعی کودیکھایہ ائمہ حدیث صرف تکمبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔

تشری مشہور تابعی اسود بن پزیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دو سال رہے اور حضرت فاروق اعظم کے کہنے ہے نماز میں تطبیق ترک کردی تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ صرف تکمیر تح بہہ کے وقت رفع یوین کرتے تھے۔

اس سیح اڑ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام شعبی ابراہیم نخبی اور ابواسحاق السبیق رفع یدین نہیں کرتے ہے یہ تینوں مشہور تابعی ہیں یا گخصوص امام شعبی تو السبیق رفع یدین نہیں کر نے ہے یہ تینوں مشہور تابعی ہیں یا گخصوص امام شعبی تو ایسے جلیل القدر تابعی ہیں کہ دو، جار نہیں بلکہ پانچ سوصحابہ کی زیارت کی ہے اور الن سے اکساب علم و فضل کیا ہے۔ ای طرح امام ابراہیم نخبی اور ابواسحاق بھی الن سے اکساب علم و فضل کیا ہے۔ ای طرح امام ابراہیم نخبی اور ابواسحاق بھی النہ علم و فضل اور تفقہ فی الدین کے لحاظ سے اکابر تابعین میں شار ہوتے ہیں۔ سے اثر حضرت علی مرضی ضی اللہ عنہ

حدث و كيع، عن ابى بكر بن عبد الله بن قطاف، البهشلى، عن عاصم بن كليب، عن البهشلى، عن العصم بن كليب، عن اليه، ال عليا كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة ثم لا يعود رمصف ابن ابى شبه، خ اس ١٣٦٤، و شرح معامى الآثار ، خ اس ١٣٢٨، وقال المحافظ المراعى "وهو الرصحيح" بعب الرايه، خ اس ٢٠٦ و قال الحافظ ابن حجر "رجاله ثقات" المعرابه ص ٨٥ و قال العلامه العبى "صحيح على شرط مسلم" عمدة القارى، خ ٥٠،٥، ص ٢٠٢م

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تلمید کلیب بن شہاب کوئی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو ہا تھوں کو اٹھاتے تھے چر میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو ہا تھوں کو اٹھاتے تھے چر دوبارہ جبی اٹھاتے تھے۔

7- قال محمد اخبرنا ابوبكر بن عبد الله النهشلى، عن عاصم بن كليب الجرمى، عن ابيه و كان من اصحاب على، ان على بن ابى طالب كرم الله وجهه كان يرفع يديه فى التكبيرة الاولى التى يفتح بها الصلاة ثم لا يرفعهما فى شى من الصلاة (۱) "(موطا مام محمد، من ۱۹) ترجمه وعنوت على كر تاكر دكليب جرى بيان كرت بين كر منزت على كرم الله وجهه من المحكم بن كرن من المحكم الله وجهه من المحكم الله و المحكم الله و المحكم عدم المحكم الله و المحكم المحكم الله و المحكم الله و المحكم الله و المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم الله و المحكم الم

(۱) اس مح اور ترک دفع بدین می صرح اثر کوفیر معتبر تغیران کی فرض سے الم بیکی اپی مشہور کتاب "معرفة السنن والآثار میں رقم طراز میں "لیس ابو بکو صمن بعضع بروابته" ابو بکر نهشنی ان راوبوں میں نہیں میں جن کی دوایت سے دلیل و جحت بکڑی جائے۔

اس لیے ابو بکر نہیٹی ہے متعلق دام بیعتی کے اس تول باد کیل بلکہ خلاف دلیل کا بجمہ اسمبار نہیں اور بیدا ٹر بلا خبار صحح ہے۔ قال محمد الحبرنا محمد بن ابان بن صالح عن عاصم بن كليب الجرمى، عن ابيه قال: رأيت على بن ابى طالب رفع يديه فى التكبيرة الاولى من الصلاة المكتوبة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك". (۱)

(4.45) (4.45)

ترجمہ: کلیب جری کہتے ہیں کہ بھی نے حضرت علی دسنی اللہ عنہ کودیکھا کہ انھوں نے فرض کی بہلی تحبیر (تحبیر تحریمہ) بھی دخ یدین کیا اس کے علاوہ ہاتھوں کو نہیں افعالہ۔

تشر ہے: متعدد سندول سے مروی یہ سے اثر بھی بھیر تخرید کے علاوہ ترک رفع بیان میں مرت ہے۔ معلود سندول سے رفع بیان میں مرت ہے۔ معنوت علی رضی اللہ عند خود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے رفع بیان کی دوایت کرتے ہیں لیکن آپ کے بعد ترک رفع بیان کو اپنامعمول بنایا ہوائی ہات کی واضح دلیل ہے کہ آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل ممل ترک رفع می کا تعلد اثر معنوت عبد اللہ من مسعود رضی اللہ عنہ

۱۳ حلانا و کیع، عن مسعو، عن ابی معشو، عن ابراهیم، عن عبد الله اله گان پرفع پنیه فی اول ما یستفتح ثم لا یرفعهما (معنف بن ای شیده گان پرفع پنیه فی اول ما یستفتح ثم لا یرفعهما (معنف بن ای شیده گان از ۱۳۲۵، وقال شعط ابن الو کمانی: وهذا سند صحیح، المجوم الفی مع (ا) انام محمل ان الم محمل این الم کمان ایم المحمل این الم محمل المحمل المحمل

ائد جرجہ تعدیل کے ان اول سے ظاہر ہے کہ جرین ابان کمار کم او کن حالی جی۔ لہذا ال معتر حابعت سے او کر معلی کو حرید تقویت حاصل ہو جاتی ہے اور بعض محد ثین نے ان کے فکر دکی جوہات کی ہے وہ کی ختم ہو جاتی ہے۔ السنن الكبرئ لليهاني، ١٤:٧٠/٠٠ وابراهيم لم يسمع من ابن مسعود ولكن مرسله عن ابن مسعود في حكم الموصول كما هو مقرر عند المحدثين)

ترجمہ :اہراہیم نخفی معترت میداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ میداللہ بن مسعود تماز شر وح کرنے کے دقت ہاتھوں کو اٹھاتے تھے بجر نہیں افھاتے تھے۔

۵- حلثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا احمد بن یونس قال لنا ابوالاحوص، عن حصین، عن ابراهیم قال کان عبد الله لا یرفع پنیه فی شی من الصلاة الا فی الافتتاح." (درح معنی الالار، ۱۳۳۰، و الله المحدث الیموی و استاده مرسل جید، آلار السنن، ۱۰۹۰)

ترجمہ:ایراہیم مختی ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودر منی اللہ عندر فع یدین جیس کرتے تھے نماز کے کسی حصہ جس سوائے شروع کے۔

تشریخ: حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عند کے بارے بی بلا اختلاف ہی معقول ہے کہ دوعام نماز دن بی صرف تجبیر تحریمہ کے وقت رفع پرین کرتے تھے اور اس کی اسینے حلاقہ و کو تعلیم بھی دیتے تھے۔

الرحضرت ابوبريره دمني الندعنه

۸- اخبرنا مالك، اخبرنى نعيم المجمر وابو جعفر القارى، ان ابا هريرة كان يصلى بهم فكبر كلما خفض و رفع، وقال القارى وكان يرفع يديه حين يكبر و يفتتح الصلاة." ومؤطاء اللم محمد ١٠٠٠٠ ، كاب

المجامية المراجعة ومستده صحيح

رّجمہ: قیم انجر اور یزید بن انفعقاع ابو جعفر القاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوجم انجر یرہ دخی اللہ عنہ جمیں نماز پڑھاتے تنے تو ہر جھکتے اور اشنے کے وقت تحبیر کہتے تنے مالو جعفر نے مزید روضاحت کی کہ نماز شروع کرتے وقت جب تحبیر (تحریمہ) کہتے تو ہا تھوں کواٹھاتے تنے۔

## انزعبدالله بنعمر رضي الله عنهما

حدثنا ابوبكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد قال: ما رأيت
 ابن عمر يرفع يديه الا في اول ما يفتح." (مصنف ابن ابي شببة، ج ١٠٨٠.١٠٨)
 ررجال اسناده رجال البخارى)

ترجمہ :امام مجامد بیان کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھاحضرت عبداللہ بن عمرر منی اللہ عنہ کور فع یدین کرتے ہوئے سواے ابتداے نماذ کے۔

\*ا- حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا احمد بن یونس قال ثنا ابوبکر بن عیاش، عن حصین، عن مجاهد قال: صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیه الا فی التکبیرة الاولی من الصلاة (شرح معانی الآثار، ج:۱، مناده صحیح، عمدة القاری، ج:۵، (۲۷۳)(۱)

ترجمہ: مشہور تابی لام مجام کتے ہیں کہ معرت عبداللہ بن عمروض اللہ عند کے پیچے میں سنے تماز پڑھی اللہ عند کے پیچے میں نے تماز پڑھی انھوں نے صرف جمیر اولی (یعن کلیر تحریمہ) میں دفع یدین کیا۔ اا- قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح ، عن عبد العزیز بن

(۱) امام بخاری کے استاذابہ بکر بن ائی شیبہ اور امام طماوی ہے مروی معترت عہد اللہ بن عمر و منی اللہ عنہا کے اس اللہ بن اس کے مسیح ہوئے بن اللہ عنہا کے اس کے مسیح ہوئے بن کی ترفی ہوئے بن کی اتر دو ہو سکتا ہے۔ اس مسیح بائر سے بعمر احت ٹابت ہے کہ رفع یوین کے راوی معترت مبد اللہ بن عمر و منی اللہ حنہا خود و فع یوین نہیں کرتے ہے۔

ر بابعض معرات کاس اثر کی سند علی بد کلام کد سند کے ایک راوی ابو بحرین عیاش آخری عمر علی خرائی مافقہ کے شکار ہو گئے تھے اور ایسے راوی کی روایت محد ثین کے یہاں ضعیف ہوتی ہے۔ لہذا بدو وایت ضعیف ہے۔

توال کاجواب بیہ ہے کہ ابد بکرین عماش سمجے بخاری کے رادی ہیں،اور انھوں نے مطرت عبداللہ بن عمر و منی اللہ عن عمال کے اس اثر کو صافظ خراب ہونے سے پہلے روایت کیاہے ، کیو نکداس اثر کو اللہ عن الرکوان سے نظل کرنے والے احمد بن ہوئس ہیں جیسا کہ طحاوی کی سند سے طاہر ہے اور معزات محمد عمن سے فزویک مختلط کی قدیم روایتی بغیر کمی تردد کے مقبول مائی جاتی ہیں جہانچہ خود امام

حكيم قال رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء اذنيه في اول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك." (مؤطاء امام محمد، ص:٩٢،٩٣) وفيه محمد بن ابان وهو صالح للمتابعة

ترجمہ: عبدالعزیز بن علیم معروف بہ ابن ابی علیم کا بیان ہے کہ جیں نے حضرت عبد الله بن عمر رمنی الله عنها کو دیکھا کہ وہ نماز کے شروع جی اول بھبیر (تھبیر تحریمہ) کے وقت ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے تنے اس کے علاوہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تنے۔

اثر حعرت عبدالله بن عباس

۱۲- حدثنا ابن فضیل، عن عطاء، عن صعید بن جبیر، عن ابن عباس
 قال: لا ترفع الایدی الا فی صبع مواطن، اذا قام الی الصلاة، و اذا رأی

بغاری نے " میں بغاری " میں احد بن ہوئس من الی بحر بن عیاش ہے کتاب النفیر و فیر و بھی متعدد و روایتی و کی متعدد روایتی و کری ہیں و کی متعدد دروایتی و کری ہیں واس لیے ان کا آخری عمر میں شکط ہو جانا س اثر کے لیے تنظما معز قبیل۔

بعض دھرات نے مجاہد کے تفر وکا بھی ذکر کیا ہے تو قد کا تفر دسب کے زو کی معتبر ہوتا

ہون سے علاوہ موطانام محد بی ان کے متابع این انی تھیم موجود ہیں۔ بعض بزرگوں نے

اس می اثر کو بدائر بتا نے کے لیے بہات کی ہے کہ ممکن ہے دھڑت مید اللہ بی عمر نے بھول

کر دفع یدین کرنا مجبوڈ دیا ہو، تو یہ احتال نہایت بعید ہے کہ تک امام مجاہد نے معزت این مر نے

یجھے ایک دو نماذ بی نہیں بلکہ بہت مادی نماذی پڑھی ہیں کہ تک وہ کہ سے دید تک سک سنر

می معزت این عمر کے ہم اور ہے جیسا کہ می بخاری کے تک وہ کہ سے دید تک سک سنر

می معزت این عمر کے ہم اور ہے جیسا کہ می بخاری کے باب الفہم فی اصلی میں ایام بخاری مجاہد سے نقل کرتے ہیں "صحبت ابن عمو المی المعدینة" (فتح البذی ہی تھا، می نام کا کی اس طویل سنر میں باہد معزت ابن عمر کے ساتھ تماز پڑھتے رہے اور ایک باد مجی اتھی دفع یدین کرتے نمیں دیکھا تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس دواز درت می این عمر دفع یدین کو بھولے بی وہ جی جاہد کی موافقت کردہ ہیں۔

اس و ضاحت سے بدیات روزروش کی طرح ظاہر ہوگئ کے حضرت این عمر دشی اللہ عند کے اس اثر پر جواشکا لات کے گئے ہیں وواصول محد ثین کے لحاظ سے بے بنیاد ہیں اور بدائر بلا غبار صحیح ہے۔ البيت، وعلى الصفا والمروة، وفي عرفات و في جمع ، و عند الجمار." (مصنف ابن ابي شية، ١٤٠٥/١٠٠٠)

ترجمہ: حفزت عبداللہ بن عبال رضی اللہ عند نے فرمایا کہ صرف سات مواقع میں ہاتھ اٹھائے جائیں، جب نماز کو کھڑا ہو (بینی تحبیر تحریمہ کے دنت) اور جب بیت اللہ کودیکھے ، اور صفاو مروو پر ، اور عرفات میں (وقوف کے دفت) اور مزدلفہ میں اور جمرو پر ککری ارنے کے وقت۔

تھر تے: ظلفا راشدین حضرت صدیق اکبر، فاردق اعظم، علی مرتضی (حضرت حال فی رضی الله عند سے اس مسئلہ جس نفیاد الباتا کچھ منقول نہیں) فقیہ است حضرت عبد الله بن مسعود، حافظ حدیث حضرت ابو جریرہ، عاشق سنت نبوی حضرت عبد الله بن عمر، اور ترجمان القرآن حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنبم اجھین کے بید آثار آپ کے پیش نظر جس، الله کے بیارے نبی صلی الله علیہ وسلم کے اس و نیا سے رحلت فرمالینے کے بعد خلفائے راشدین اور اکا بر فقیہا نے صحابہ کا تحبیر تحریبہ کے سوار فع یدین نہ کرنا صاف بتا رہا ہے کہ عام نمازوں جس الله کے اس و نبیا سے رحلت فرمالینے کے بعد حسلم کی اصل سنت ہے۔ فقیہا صحابہ کا تحبیر تحریبہ کے سوار فع یدین نہ کرنا صاف بتا رہا ہے کہ عام کی اصل سنت ہے۔ نمازوں جس رفع یدین نہ کرنا رسول خدا صلی الله علیہ وسلم کی اصل سنت ہے۔ کیونکہ اس مقد س جمام کی اصل سنت ہے۔ کیونکہ اس مقد س جمام کی اصل سنت ہے۔ رسول صلی الله علیہ وسلم کی عبت و عظمت اس طرح ہوست تھی کہ وہ آپ کی رسول صلی الله علیہ وسلم کی عبت و عظمت اس طرح ہوست تھی کہ وہ آپ کی ایک ایک ادار ابنا سب کھی نجھاور کردیے جس سکون وراحت محسوس کرتے ہے۔ ایک ایک ادار ابنا سب کھی نجم کی مشقت وہ قت بھی نہیں کو بحر کے حوث تھے۔ پنانچہ حافظ ابن عبد البر ایک مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں:

لانه محال ان یکون عنده فی ذلك عن النبی صلی الله علیه وسلم شی و یخالفه ولو كان مباحا ولا سیما ابن عمر (التمهید، ج: ۹، ص: ۱۸۰) كونكدید مال ب كه محالی ك علم هراس مند سی اگفترت صلی الله علید وسلم كی كوئی سنت بو

اور وہ اس کی خالفت کریں اگر چہ وہ سنت مباح دو ہے گی کیوں نہ ہو

ہالخصوص حضرت عبداللہ بن عمر د ضی اللہ عنہ (ے تو یہ مکن بی نہیں)

ہالے ان فد اکاروں کے بارے علی یہ تصور کہ در فع بدین کو چو تکہ یہ حضر است سنت کو کد دیا تھا یک حضر است سنت کو کد دیا تھا یک ایسانصور ہے جو ان کے حالات وواقعات کے قطعی منافی ہے، اس لیے جن بزر گول ایسانصور ہے جو ان کے حالات وواقعات کے قطعی منافی ہے، اس لیے جن بزر گول نے ان آثار کے جواب میں یہ بات کہی ہے غالبًا ہے مسلک مختار سے شدت شدت شدت نبوی علی صاحبہ الصالوة والسال مے ساتھ ہے پناہ تعلق و عقیدت سے المحص سنت نبوی علی صاحبہ الصالوة والسال مے ساتھ ہے پناہ تعلق و عقیدت سے المحص سنت نبوی علی صاحبہ الصالوة والسال مے ساتھ ہے پناہ تعلق و عقیدت سے المحص سنت نبوی علی صاحبہ الصالوة والسال مے ساتھ ہے پناہ تعلق و عقیدت سے المحص شدہ بول ہو گیا س لیے المحص اس بارے عمل معذور تی سمجما جائے گا۔

بہر مال یہ آ عاد مسئلہ زیر بحث میں قول فیمل کی حیثیت رکھتے ہیں کو تکہ فقہاے اصول و علاے حدیث کا متفقہ ضابطہ ہے کہ کسی مسئلہ میں اگر د سالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی احاد یث متعارض و مختف ہوں تو اس صورت میں تلاثہ کا رسول علیہ الصلوّة والسلام بالخصوص فقہائے سحابہ و خلفائے راشدین کے قول و عمل ہمارے لیے د جنما ہوں گے۔

چناني لام ايوداؤد لكي ين:

اذا تنازع النعبر ان عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى عمل اصحابه بعده. "رسي بي داود، ندص ده الله عليه وسلم كاماويت بابم لين جب كى مئله عن رسول خداصلى الله عليه وسلم كى اماويت بابم متعارض بول تواس وقت معرات محاب كاس عمل كود يكما جائك متعارض بول قواس وقت معرات محاب كاس عمل كود يكما جائك هي المول غدا الما عمل كود يكما جائك هي المول غدا الما عمل كود يكما جائك هي المول غدا الما عمل كود يكما جائك الله على ال

# اقوال تابعين وتنع تابعين حمهم الله

حضرت علی اور حضرت عبد الله بن مسعود رمنی الله عنبرا کے تلا فدہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

ا- حدثنا و كيع و ابو اسامة عن شعبة، عن ابي اسحاق قال: كان اصحاب عبد الله و اصحاب على لا يرفعون ايديهم الا في افتتاح الصلاة قال و كيع ثم لا يعودون." (مصنف ابن ابي شيه، ١٠٦٥، ١٠٠٠٠) وصده مده ما دا ما دا مده مده المده مده ما دا مده مده المده المده مده ما دا مده مده المده مده المده مده مده مده مده المده مده مده المده مده المده مده المده مده المده مده المده مده المده مده مده المده المده مده المده مده المده مده المده الم

ترجمہ: مشہور محدث الم الواسحان السبعی میان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کے اصحاب و اللہ وابدائے نماز (لین تجمیر تحریمہ) کے علاوہ رفع پرین نہیں کرتے ہے ، (یہ الواساسہ کے الفاظ ہیں اور وکع کے الفاظ ہیں) ابتدائے نماز کے بعد دوبار ورفع پرین نہیں کرتے ہے۔

تشر تی : غور کیجے حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجبہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی للہ عنہ کے یہ اصحاب و اللہ وجو بقاہر صحابہ و تا بعین بی ہو تے جن کی تعداد رضی للہ عنہ کہ یہ اصحاب و اللہ وجو بھا مرصابہ و آن عظیم کے عطا کر وہ اعزاز الله می الولئك ہم الولئلہ وہ اور "واقبعو ہم باحسان" ہے سر فراز، اسلام کی بنوانے برگ ترین شخصیات، قرآن وحد بیٹ اور شریعت اسلامی کو امت تک بنوانے برگ ترین شخصیات، قرآن وحد بیٹ اور شریعت اسلامی کو امت تک بنوانے والے کیا سنت رسول علی صاحبما الصافی والسام کے ترک پر اشاق کر سکتے ہیں؟ برگز نہیں! اس لیے ان حضرات کا یہ عمل مجی ای بات کی رہنمائی کر دباہے کہ رفع بدین نہ کرنا تی اللہ کے رسول سلی اللہ ملیہ وسلم کی وائی سنت ہے۔ پھر رفع بدین نہ کرنا تی اللہ کے رسول سلی اللہ ملیہ وسلم کی وائی سنت ہے۔ پھر رفع بدین نہ کرنا تی اللہ کی دور سلم کی وائی سنت ہے۔ پھر رفع بدین نہ کرنا تی اللہ کے رسول سلی اللہ ملیہ وسلم کی وائی سنت ہے۔ پھر رفع بدین نہ کرنا تی اللہ کے رسول سلی اللہ ملیہ وسلم کی وائی سنت ہے۔ پھر رفع بدین نہ کرنا تی اللہ کے رسول سلی اللہ ملیہ وسلم کی وائی سنت ہے۔ پھر رفع بدین نہ کرنا تی اللہ کے رسول سلی اللہ ملیہ وسلم کی وائی سنت ہے۔ پھر

شاکردول کاید متفقد عمل بھی بتار ہاہے کہ ان کے استاذیعنی حضرت علی مرتفنی اور حضرت علی مرتفنی اور حضرت علی مرتفنی اور حضرت حبرات عبد الله بن مسعودر منی الله عنها کا بھی بھی طریقه تفالہ

مشہور محدث و نقیہ اسود بن پزیدو علقمہ بن قیس رفع پر بن ہیں کرتے تھے۔

حدثنا وكيع، عن شريك، عن جابر، عن الاسود و علقمة انهما
 كانا يرفعان ايديهما اذا افتتحاثم لا يعودون.

(مصنف این ایی شیبة مج:۱۱، ص:۲۹۸)

ترجمہ: جاہرے مروی ہے کہ لام اسود و علقمہ تحبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو الفاتے ہے۔ اس کے بعد پھر نہیں اٹھاتے ہے۔ الفاتے ہے۔ معروف لام عدید عبد الرحمٰن بن الی کیا کا عمل معروف لام عدید عبد الرحمٰن بن الی کیا کا عمل

۳- حدثنا معاویة بن هشیم، عن سفیان بن مسلم الجهنی قال: کان ابن ابی لیلی یرفع یدیه اول شیئ اذا کبر. " (مصنف ابی شبه نه نه سمنه ۱۲۱۸) ترجرد دسفیان بن مسلم الجنی تا قل بین که عبد الرحمٰن بن الی سل مرف بهل تحبیر کے وقت دفع یدین کرتے تھے۔

تابعي كبير محدث شهيرتيس بن ابي حازم كاعمل

۳- حدثنا يحيى بن صعيد، عن اسماعيل قال: كان قيس يرفع يديه اول ما يدخل في الصلاة ثم لا يرفعهما. " رصنع ابر ابي شبة، نادس ٢٧٧) ترجمه: اساعيل بيان كرت بين كدامام قيس بن الي مازم نماز على واخل بون كدامام قيس بن الي مازم نماز على واخل بون كدامام وقت باتحول كواثفات تحد

. جامع حدیث و فقه ابراہیم نخعی و رجل صالح خیشه بن عبد الرحمٰن **کار فع** یدمین نه کرنا

د- حدثنا ابولكر عن الحجاج، عن طلحة، عن حبتسة و ابراهيم
 قال: كانا لا يرفعان ايديهما الا في بدء الصلاة.

(مصنف ابن ابي شيبة، ١٥٤٥م)

ترجمہ: طلحہ بن معرف مشہور تابی خیثہ وابراہیم نخبی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ بیدوونوں بزرگ صرف ابتدائے نماز میں رفع بدین کرتے تھے۔ لام ابراہیم نخبی اپنے شاکردوں کور ضع بدین سے منع کرتے تھے۔

۲- حدثنا ابوبكر بن عياش ، عن حصين و مغيرة، عن ابراهيم قال:
 لا ترفع يديك في شئ من الصالاة الا في افتتاحه الاوليٰ." (مصنف ابن بي هية ١٠٥٠/١٠)

ترجمہ: حمین و مغیر ہے مروی ہے کہ فام ایراہیم نخنی نے فرملیا کہ تم ابتدائے نماز (مینی تجبیر تحریمہ) کے علاوہ نماز کے کسی مصدیش وضع پرین نہ کرو۔ مشہور فام مدیث دفتہ عامر الصحی د ضع پرین نہیں کرتے ہتے۔

2- حلمتنا ابن مبارك، عن اشعث، عن الشعبی، انه كان يرفع يديه فی اول التحبير ثم لا يرفعهما." (مصنف بن بی شبه، خادس: ۱۲۷)
ترجمہ: افعیف بیان کرتے ہیں کہ قام ضمی اول تحبیر (لین تحبیر تحریرہ) ہیں باتموں کوافحاتے ہے ہم تیس افعات ہے۔

تشر تے: اثر فاروق اعظم رضی افلہ مند (۱) یس گذر چکاہے کہ راوی مدیث عبد الملک بن ابجر فے بتایا کہ یس فے لام شعنی ابراہیم بختی اور نام ابواسحاق السمیمی کو دیکھا کہ یہ جیزن بزرگ مرف تجبیر تحریمہ کے وقت رفع بدین کرتے ہے۔ اکا بر تابیین کے عمل ہے بھی ای کی تائید ہوتی ہے کہ عام نمازوں میں تحریمہ تحریمہ کے علاوہ رفع بدین نہ کرنا خیر القرون میں ارباب علم کا عام معمول ت

معردف داوى مديث اورتي تالي ايو بكرين عياش كابيان

حدثنى ابن ابى داؤد، قال ثنا احمد بن يونس، قال ثنا ابوبكر بن
 عياش قال: ما رأيت فقيهاً قط يفعله يرفع يديه في غير التكبيرة الاولىٰ
 (درح معنى الآثار، ئندى:٣٣٠)

ترجمہ: احمد بن یونس سے مروی ہے کہ ابو بکر بن عیاش نے کہا کہ بی نے کسی فقیہ کو تکبیر اولی کے علاوہ دفع یدین کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔

تشری اس جیدالسند روابت میمی کابت موراب که اسلام کے عہد زریں میں علاء و فقہاء عام طور پر ترک دفع یدین پر عال تھے۔ جس کی تائیداس واقعہ سے بھی موتی ہے کہ عمر و بن مرة نے کوف کی مجد اعظم میں حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عنہ کی دفع یدین والی مدیث بیان کی تولام ابراہیم نخی نے فرملیا:

<sup>(</sup>۱) حضرت ابراہیم نخفی کے اس معارضہ کا حاصل ہے کہ باب دوایت ہیں راوی کے حفظ و
انتہان، علوے طبقہ فغاہت اور کشرت ماز مت کو ترجیح حاصل ہوا کرتی ہے اور ان سب او صاف
میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب حضرت واکل بن تجر پر فوقیت رکھتے ہیں کو نکہ
انتھیں چندایام بی آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت بخش صحبت میں دہنے کا اتفاق ہوا۔ اس
لیے حضرت وارت کے مقابلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو ترجیح ہوگی۔

ابو بكر بن عياش اتباع تابعين من ت بين اورامام ابراتيم نخبي تابعي بين اور المام ابراتيم نخبي تابعي بين اور المام ابراتيم خبي تابعي بين اور المام ابراتيم خبي اطلاع و مال يقه ميد مير المرح امحاب فضل و كمال يقه بيد وونون بزرگ بين اطلاع و به بين كدر ان مشهود لها بالخير مين عام طور بر عاه و فقهاء مين ترك رفع يدين بي كاشيوع تقاد

الل کو فیہ کاتر ک رفع یدین پر اتفاق حافظ ابن عبدالبر مالکی لکھتے ہیں :

"قال ابو عبد الله محمد بن نصر المروزى في كتابه في رفع اليدين من الكتاب الكبير: لا نعلم مصرا من الامصار ينسب الى اهله العلم قديما، تركوا باجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة الا اهل الكوفة." (همهد المنهدة الا اهل الكوفة."

والاستذكار، ع: ١٠٠٠م، ١٩٥٠،

ترجمہ: الم ابو عبد اللہ محد() بن نصر مر دزی ابی عظیم تصنیف کی کتاب رفع یدین میں لکھتے ہیں کہ ہم شہرول میں ہے کی ایسے شیر کو نہیں جائے جس کے باشندے زمانہ قدیم ہے علم کی جانب منسوب ہیں کہ انحول نے درکوع میں جھکنے اور رکوع ہے اشخنے کے وقت ابھا کی طور پر رفع یدین کو ترک کر دیا ہو سوائل کو فد کے۔

تشری اس کو ا باجماعهم کے الفاظ ہے کی طاہر ہے کہ بغیر کسی اسٹناء کے سادے الل کو فدر فع یدین کے ترک پر عال تھے اس لیے اب تار کین رفع یدین کا فرد آفرد آنام شار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

ادرائل علم سے میہ بات جیسی ہوئی نہیں ہے کہ کوفہ خلیفہ مانی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور سے چوتھی صدی کے آغاز تک اسلامی علوم و ثقافت کا کہوار،

<sup>(</sup>۱) ابو عبد الله محد بن نفر الروزي واوت والمع وفات مهم الله ماكل عن سندكى حيثيت د كل عن سندكى حيثيت د كمح بين وكال من اعلم الناس باختلاف الصحابة و من بعدهم في الاحكام

رہا ہے۔ ڈیڑھ ہزار سی ہے کرام بہاں آکر آباد ہوئے جن جی جو ہیں برری اور تین میں جو ہیں برری اور تین طرہ میشرہ سے کی این کے درائی کو فد نے اپنے شہر کے علوم پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ مدینہ منورہ کے ان کے علمی استفادہ کرنے ۔ کے ماقعات کت رجال و تراجم میں دیکھے جاسکتے ہیں اور اہام بخاری کے زمانہ تک کو فد کی بین مرکز بہت پوری طرح ہر قرار معلوم ہوتی ہے کیونکہ سے بخاری میں سب کی بینمی مرکز بہت پوری طرح ہر قرار معلوم ہوتی ہے کیونکہ سے بخاری میں سب نے زیادہ روایتیں کو فد کے محد ثین ورواۃ ہی کی ہیں، مزید ہراں خود اہام بخاری کا بیان ہے کہ کوفد اور بغداد میں محدثین کے ساتھ میرا جاتا آتی ہار ہواہے کہ میں اس کوشار بھی نہیں کر سکا۔

ان مالکاً رخیح تولا الرفع لموافقة عمل به" (خااص ۱۹۳)

الین امام مالک نے (جو خود رفع یوین کی مدیث کے رادی ہیں) الی مدینہ
کے عمل کی موافقت میں ترک رفع یوین کوتر نیج دیا ہے۔

طافظ ائن القيم بدائع الفواكد من الك فاكده كم تحت الكينة من ا "من اصول مالك اتباع عمل اهل المدينة و ان خالف الحديث" (ن٠٠٠م)

"امام مالک کے اصول میں ہے ہے کہ وہ اٹل مدینہ کے عمل کی اتباع کرتے ہیں اگر چہ وہ عمل بظاہر حدیث کے خلاف کیوں نہ ہو"

ان وقع حوالوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ امام مالک کے ذمانہ تک مدینہ منور وہس کٹرت سے ترک رفع یہ بن کا معمول تھا۔ اور امام مالک نے مؤ طامیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رفع یہ بن والی حدیث کی تخریخ کے باوجو واپنے اصول کے تحت الل مدینہ کے عمل کی موافقت میں ترک رفع یہ بن ہی کوافق یا رکیا۔ اور آج ای پر مالکہ کا عمل ہے۔

اسلام کے دو سر ہے کمی مرکز مکہ معظمہ کا حال بھی تقریباً بہی ہے کہ حضرات محابہ و کہار تا بعین کے عب کہ حضرات محابہ و کہار تا بعین کے عب تک یبال بھی ترک رفع یدین بی کا غلبہ تھا۔ جیسا کہ سنن الی واؤد و مسند امام احمد کی حسب ذیل روایت ہے انداز و ہو تا ہے۔

"عن ميمون المكى انه راى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم و حين يركع، وحين يسجد، و حين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيده فانطلقت الى ابن عياس فقلت الى رأيت ابن الزبير صدر صلاة لم از احدا يصليها فوصفت لم الاشارة، فقال ان احبت ان تنظر الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير رسن الى

هاؤها ن اوس. ۱۹۰۸ و مسند حمدان -اوس ۲۵۵)

میمون کی سے مروی ہے کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رسی اللہ عنما کودیکھا کہ لوگول کو نماز پڑتار ہے ہیں، توجس وقت کھڑ سے ہوئے تو ہاتھوں سے اشارہ کیا ( ایمی رفع یدین کیا ) اور رول کے وقت اور دوسری

رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے وقت دونوں ہتھیابوں سے اشارہ کیا، (میمون کہتے ہیں یہ و کیے کر میں) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماکی خدمت میں حاضر ہوالور عرض کیا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کوال طرح نماز پڑھتے ہوئے و کھوا ہے کہ کسی اور کوال طرح نماز پڑھتے نہیں ویکھا؟ اور الن کے رفع یہ بن کرنے کی صورت بیان کی۔ تو حضرت ابن عبال نے فرمایا کہ اگر تم کو پہند ہو کہ آئے خضرت ملی اللہ علیہ و سلم کی نماز ویکھو تو عبداللہ بن ذبیر کی اقتداء کرو۔

میون کی کار جملہ "انی رأیت ابن الزبیر صلی صلاة لم او احدا
یصلیها" صاف بتارہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے پہلے دفع یدین کا عمل
کہ معتقرہ میں نہ ہوئے کے درجہ میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن ذبیر دضی اللہ عنماه
یزید کے انتقال کے بعد سالاج میں غلیفہ ہوئے اور سائے کے تک اس منصب پر فائز
دے ان کے نماز پڑھانے کا داقعہ اس زبانہ کا ہے۔ اس کا حاصل ہیں۔ کہ سالاج
سے سلے تک کہ معتقرہ میں رفع یرین کا عمل اس قدر کم تھاکہ عام طور پرلوگ اس
سے داقف بھی نہیں تھے۔

ائمه مجتهدين كأعمل

خلافت راشدہ اور ان مشہور اسلائی مرکزوں کے تعالی کا اثرا مد مجتدین کے مسلک میں نمایاں ہے۔ امام اعظم ابو صنیفہ کا مسلک ترک رفع کا ہے۔ امام محمد کیجتے ہیں:

"فاما رفع البدين في الصلاة، فانه يرفع يديه حذو الاذنبن في ابتداء الصلاة مرة واحدة ثم لا يرفع في شئ من الصلاة بعد ذلك وهذا كله قول ابي حنيفة" ويؤناه الماه محمد، ٥٨٠)

ر بانماز میں رفع یدین کرنا تو ابتدائے نماز میں سرف ایک مرتبہ کانوں تک باتھوں کو افعائے ،اس کے بعد نماز کے کسی حسر میں رفع یدین نہ کرے یہ سب امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ ترک رفع یوین کا بید سلسلد کوفد می قیام کرنے والے حضرات صحابہ خصوصاحضرت عبدالله بن مسعوداوران کے تلافدہ بجر خلیفہ راشد علی مرتضی اور ان کے تلافدہ بجر خلیفہ راشد علی مرتضی اور ان کے تلافدہ سے جلا۔ اگر ان حضرات کے یہاں کثرت سے رفع یدین پر عمل ہوتا تو کوفد میں اس کارواج بانا ضروری تھا لیکن تمام ابل کوفد اجماعی طور پرترک رفع پر عمل بیرارہے۔

دوسرے الم حضر ت الم مالک ہیں جو مدینہ طیبہ میں مقیم رہے اگلی سطور میں وضاحت کے ساتھ یہ ہات گذر چی ہے کہ الم مالک کے عہد تک مدینہ منورہ میں ترک رفع پر تعامل و توارث رہا۔ جس کی وجہ بظاہر یکی ہے کہ ظیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہارہ سالہ اپنے عہد خلافت میں کثرت سے ترک رفع پرعمل کرتے رہے اور انبی کے تعامل سے مدینہ منورہ میں ترک رفع کو استقر امر ماصل ہوا۔ اور الم مالک نے اس تعامل کی بنیاد پر ترک رفع کو اختیار کیا۔ چنانچہ ماصل ہوا۔ اور الم مالک نے اس تعامل کی بنیاد پر ترک رفع کو اختیار کیا۔ چنانچہ مذہب الکی کے مشہور محقق محد شدہ فقیہ حافظ ابن عبد البر کھیتے ہیں .

 وفت رفع یدین کے بارے میں علماء کا ختلاف ہے۔

ابن القاسم كى روايت كے مطابق لام الك فرماتے بيں كرمرف بحبير تحريمه كے وقت رفع يدين كيا جائے گا ال كے علاوہ نہيں، ابن القاسم يہ بھى روايت كرتے بيں كہ امام الك نماز بي رفع يدين كوضعيف سجھتے ہے اور فرماتے ہے كہ اگر رفع يدين كر ماجى ہے تقاور فرماتے ہے كہ اگر رفع يدين كرنائى ہے تو بحبير تحريم يدك وقت كرے۔ بى مسلك امام ابو صنيفه المام سفيان ثورى، امام حسن بن صالح بن حى اور قد يج وجديد ساوے فقهاے كوف كا هام سفيان ثورى، امام حسن بن صالح بن حى اور قد يج وجديد ساوے فقهاے كوف كا ہے اور عبدالله بن سعوة ، ان كے تلاف واور قبدين كا مجى يہى قول ہے۔

البت اہام شافعی اور اہام احمد کا مسلک رفع یدین کا ہے۔ اوپر معلوم ہو چکاہے کہ حفرت عبد اللہ بن ذہیر رفنی اللہ عند کے دور خلافت افر ۱۳ ہے جاس کے جس مکہ معظمہ میں رفع بدین کا شیوع ہوااور اہام شافعی مجر الن کے تلمیذ اہام احمد رحمہما اللہ فیاس طریق عمل کو اختیار کیا۔

یہ تفصیل بتاری ہے کہ اساتذہ کے درجہ کے دو بڑے ایکہ (امام ابو صنیفہ اور امام مالک) ترک رفع یدین کو ترجیج دیتے ہیں اور تلافہ ہ کے درجہ کے (یعنی امام شافعی جو امام مالک کے شائر دہیں اور امام احمہ تلمیذ امام شافعی) رفع یدین کے تاکل ہیں۔ اس لحاظ ہے بھی دیکھا جائے تو ترک رفع بی کو قوت و فو قیت حاصل ہوگی کیو تکہ تلافہ دکے مقابلہ میں اساتذہ کی دانے پہنتہ اور مضبوط تسلیم کی جاتی ہے۔

اختلاف کی تو حیت

سی رفع پدین کرنے یائہ کرنے کا اختلاف سیجے و باطل اور جائز و تا جائز کا نہیں بعکہ اول و غیر و مواتی میں رفع پدین کرنے یائہ کرنے کا اختلاف سیجے و باطل اور جائز و تا جائز کا نہیں بعکہ اولی و غیر اولی اور رائج و مرجوح کا اختلاف ہے۔ چن سلاء و نساء کے نزویک رفع پدین نہ کرنے والوں کی تماز کو بالکل سیجے و درست مائے میں ای طرح جو اسحاب سم و انظر ترک رفع کے قائل ہیں ان کے نزویک ہمی رفع پدین کرنے والوں کی تمان ہیں ان کے نزویک ہمی رفع پدین کرنے والوں کی تمان ہیں ان کے نزویک ہمی رفع پدین کرنے والوں کی نماز بغیر کسی نقص و کی کے مکمل ہے۔ پنہ غدیب حنبل

### ك بي مثال تبحر عالم حافظ ابن تميه لكهة بين:

"سواء رفع يديه او لم يرفع يديه لا يقدح ذلك في صلاتهم و لا يبطلها، لا عند ابي حنيفة و لا الشافعي، و لا مالك، و لا احمد، ولو رفع الامام دون المأموم، او المأموم دون الامام لم يقدح ذلك في صلاة و احد منهما." (معموع عاوى شيخ الاسلام احمد س يبعه، ١٠٤٠/١٠/١٠)

اور نمازی خواور فع یدین کریں یائے کریں اسے ان کی نماز میں نہ کوئی خرابی آئے گی اور نہ باطل ہو گی ام ابو حتیفہ ، امام شافعی ، امام مالک اور امام احر کسی کے نزدیک بھی اسے کوئی خرابی نہیں ہوگی۔

اور اگر لام نے رفع یدین کیا اور مقتر ہوں نے ترک کردیا، یا مقتر ہوں نے رک کردیا، یا مقتر ہوں نے رفع یدین کیا اس رفع یدین کیا اور الم نے نہیں کیا ، اس صورت میں بھی کسی کی تماز میں کوئی فتور نہیں آے گا۔

قديب اللي كمشيور عالم و محدث حافظ ابن عبد البرصرات كرتے إلى:
"كل من راى الرقع و عمل به من العلماء لا يبطل صلاة من لم
يرقع، الا الحميدى و بعض اصحاب داؤد، ورواية عن
الاوزاعى... فلا وجه لمن جعل صلاة من لم يرفع ناقصة، ولا
لمن ابطلها مع اختلاف الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم،
واختلاف الصحابة ومن بعدهم واختلاف اتمة الامصار فى
ذلك، والقرائض لا تثبت الا بما لا مدفع له و لا مطعن فيه،
وقول الحميدى ومن تابعه شفوذ عند الجمهور و خطاء لا
يلتقت اهل العلم اليه. " والاستذكار، عن البري، عده،

اور علمادیس جو بھی رفع یدین کے قائل اور اس پر عامل ہیں، رفع یہ یہ در کرنے والول کی تماز کو باطل تبیں کہتے۔ سواے لمام حمیدی اور تمام داؤد ظاہر ن سے بعض شاکردوں کے اور آیک و ایستام اوز اگ سے میمی تقل کی جاتی ہے۔

رفع یدین کے بارے میں آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں

اختلاف، نیز حفرات صحابہ و تابعین کے اختلاف اور اسلامی شیروں کے فقہاء کے

اختلاف کے باوجود جو لوگ رفع یدین نہ کرنے والوں کی تماذ کو باطل کہتے ہیں ان

کی بات ب ولیل ہے۔ کو تکہ فرائفن کا شہوت الی دلیل سے ہو تاہے جو محارضہ

اور جرح وطعن سے محفوظ ہوتی ہیں۔ الم حمیدی اور ان کے پیروکاروں کا قول

جہور کے نزدیک شاؤ و غلط ہے۔ الل علم اسے قابل النفات والم ان توجہ نہیں

جمور کے نزدیک شاؤ و غلط ہے۔ الل علم اسے قابل النفات والم ان توجہ نہیں

مسلک شافعی کے بافیض عالم لم ام وی شرح مسلم میں تح ریکرتے ہیں:

مسلک شافعی کے بافیض عالم لم ام وی شرح مسلم میں تح ریکرتے ہیں:

"جمعت الاحدام، واختلفوا فیما سواھا .. أو واجمعوا علی انه لا یجب

الاحوام، واختلفوا فیما سواھا .. أو واجمعوا علی انه لا یجب

البئ من الرفع." (١٦٨٠/١١٨)

است کااس براجائے ہے کہ تجمیر تحریبہ کے وقت رفع یوین کرنامتو ... اور ہے۔ اس کے علاوہ ویکر مواقع میں رفع یوین کے بارے میں اختلاف ہے ... اور اس بھی انقاق واجمائے ہے کہ رفع یوین کی مقام میں بھی واجب نہیں ہے۔ اس پر بھی اتفاق واجمائے ہے کہ رفع یوین کسی مقام میں بھی واجب نہیں ہے۔ نہ جب احزاف کے عقیم فقیہ و محدث ابو بحر جصاص رازی بھی اس اختلاف کو اختلاف مباح قراد دیتے ہیں۔ موصوف نے اپنی مشہور کتاب احکام القرآن کی اختلاف مباح قراد دیتے ہیں۔ موصوف نے اپنی مشہور کتاب احکام القرآن کی جن امن کا دکر کیا ہے۔ یہ بوری جن ایک علم کے لیے لائن مراجعت ہے۔

خلاصة كلام

مخذشته سطور میں ند کوراحاد بیث رسول علی صاحبهاالصلوٰة والسلام، آثار صحابه و تابعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اور اقوال ائمه هجتمدین و فقهائے محدثین -، حسب ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

تكبير تحريمه كے وقت رفع يدين كرنا با تفاق مسنون ہے۔

۲- رسول خداصلی القد علیه وسلم صرف تجمیر تحریمه کے وقت رفع یدین کرتے تھے، معنزت علی، حفزت براوین عاذب، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت ابو ہر برو، معنزت براوین عاذب، حضرت عبدالله بن عبدالله بن عبال، حضرت ابومالک اشعری اور عباد این عبدالله بن اگر بیر رضی الله تعالی عنهم آپ (صلی الله علیه وسلم) ہے اس عمل کو نقل کرتے ہیں۔

۲- محلبہ کرام، تابعین عظام اور اتباع تابعین عام طور پر مرف تحبیر تحریمہ کے وقت رفع پرین کرتے تھے۔

ا جلیل القدر تابعی و محدث ابواسحاق السبعی کا بیان ہے کہ حضرت علی مرتضی اور حضرت علی مرتضی اور حضرت علی مرتضی اور حضرت عبد اللہ بن مسعود کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور خلام ہے کہ حضرت علی و عبداللہ بن مسعود کے اصحاب و تابعین بی ہو تھے۔

نیز افضل النابعین قیس بن الی عادم جو حضرات عشرہ مبشرہ کی زیارت کا شر نف رکھتے ہیں، امام عامر الشعی دختوں نے پانچ سو صحابہ کودیکھا ہے اور دو سال حضرت عبد اللہ بن محررضی اللہ عنبماکی صحبت میں رہے ہیں، علقمہ بن قیس جوعلم و نفتہ کے اس مقیام پر بیٹے کہ خود حضرات صحابہ ان سے مسائل دریافت کیا کرتے بنے ، اسوذ بن پزید جنموں نے حضرت عمر قاروق، حضرت علی مرتضی، حضرت عبد اللہ بن مسجود اور سیدہ عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنبم جیسی ممتاز شخصیات سے اللہ بن مسجود اور سیدہ عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنبم جیسی ممتاز شخصیات سے اکتماب علم وفضل کیا ہے، امام ابر اہیم نختی جوعہد صحابہ میں افقاء کی عظیم خدمت انجام

دیتے تھے۔ یہ سب کے سب حضرات بھیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ان حضرات کے رفع یدین نہیں کے دفع اور کیا ہو سکتی ہے کہ انھوں نے حضرات صحابہ کور فع یدین کرتے نہیں دیکھا تھا۔

۵- خیر القرون فی مشہور اسلامی مراکز، مدینہ طیب، مکہ معظمہ اور کوفہ ان تیوں مقالت میں عام معمول صرف تحبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کا تھاائی کے علاوہ نماز کے کسی حصہ میں رفع یدین نہیں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ الم مالک متوفی و کاچے فراتے ہیں کہ تحبیر تحریمہ کے علاوہ دفع یدین کیا جاتا تھا۔ چنانچہ الم مالک متوفی و کاچے فرماتے ہیں کہ تحبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ تھیم المرتبت محدث و فقیہ ابو بکر بن عیاش متوفی ساواج کابیان گذر چکا ہے کہ میں نے المرتبت محدث و فقیہ ابو بکر بن عیاش متوفی ساواج کابیان گذر چکا ہے کہ میں نے المرتبت محدث و فقیہ ابو بکر بن عیاش متوفی ساواج کابیان گذر چکا ہے کہ میں نے المرتبت محدث و فقیہ ابو بکر بن عیاش متوفی ساواج کابیان گذر چکا ہے کہ میں نے المرتبت محدث و فقیہ ابو بکر بن عیاش متوفی ساواج کابیان گذر چکا ہے کہ میں نے کسی فقیہ کو تحبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔

البداجولوگ رکوع جانے اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین کو سنت مؤکدہ یا وارب مقالت میں رفع یدین کو سنت مؤکدہ یا وارب یا فرض کا درجہ دیتے ہیں اور ان مقالت میں رفع یدین نہ کرنے دالوں کی نماز کو خلاف سنت میانا تھی و باطل بتاتے ہیں ان کی یہ بات شرغی دلاکل کے لخاظ سے شاذ بلکہ قلط ہے۔ فقہائے اسلام اور محد ہین عظام کے نزد یک ان کا یہ قول لاکن انتفات مجی نہیں ہے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين.



#### مقاله نمير٢٠



# المنتيخ بخاري مين ميش كرده دلال كي روشي مين

## ≡ افارات

فراكدين معرت مولاناسيد فخرالدين احمد صاحب رحمة الله سسابسق صدر المدرسيين دارالعلوم ديوبند



حفرت مولانا رياست على بجورى استساذ حديث دارالعلوم ديوبند

# يبش لفظ

الحمد لله وكفي و سلام على عباده اللين اصطفى، اما بعد!

اسلام کے ابتدائی ایام میں جوفر تے پیدا ہوئے ان میں خوارج اپنے غلط افکار و
اعمال اوراپ موقف میں تعصب کے ساتھ دوسر ہے موقف کے فلاف تشد داختیار کرنے
میں بہت مشہور ہیں، یہ فرقہ نصوص قرآن و سنت کو غلط معنی پہنا تا تھا اور سمجے موقف رکھنے
دالوں کے فلاف زبان اور ہاتھ سے جارحیت اختیار کرنے کو بائز بی نہیں ضرور کی بھتا تھا۔
ماضی قریب سے طبقہ فیر مقلدین نے جوطر زعمل اختیار کیا ہے وہ خوارج سے بہت
زیادہ مشابہت رکھتا ہے اور اندیشہ ہے کہ اگر اس جماعت کا اختساب نہ کیا عمیا اور انھوں نے
اپنی روش کو تبدیل نہ کیا تو یہ معزات اپنی غلطیوں میں حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے
طبقہ کر بھی اور امت اسلمہ کو بھی زبر دست نقصان میں جٹلا کر ڈولیس مے۔

ان لوگوں کی غلطیوں کی ابتدا واس طرح ہوتی ہے کہ جن فروی مسائل میں ایک سے

زا کہ طریقے ثابت بالٹ جیں مید معزات ان مسائل میں ایک جانب کو عین کر کے دوسرے

ہلو کے بارے میں زلنخ د منایال ، بدعت اور بسااوقات کفروشرک تک کا انتها ہے کرنے کی

جسارت کرتے جیں۔ جبکہ فروی اور جمہتد فیہ مسائل میں اہل جن کا میچے موقف سے کہ

صحابہ تا بعین اور انکہ کے اختیار کروہ تمام ندا ہب جن جیں اور ان میں سے کی ایک جانب کو

واجب قراردے کر دوسرے بہلوگو کا احدم قرارویتا خطا بلکہ ضلال ہے۔ شخ الاسلام این تیمیہ

فرماتے ہیں:

الواجب على كل مومن موالاة المومنين وعلماء المومنين وان يقصد

البحق ويتبعه عيث وجده ويعلم ان من اجتهد فاصاب فله احران و من اجتهد منهم فاخطأ فله٬ اجر لاجتهاده وخطؤه٬ مغفور له، وعلى المومنين ان يتبعوا امامهم اذا فعل مايسوغ ، فإن النبي المُنْتُهُ قال "انما جعل الامام ليوتم به" وسواء رفع يبديه او لم يرفع يديه لايقدح ذلك في صلوتهم ولا يسطلها، لا عند ابي حنيفة ولا الشافعي ولامالك ولا احمد، ولو رفع الامام دون الماموم او الماموم دون الامام لم يقدح ذلك في صلوة واحد منهما ولبر رفع الرجل في يعض الاوقات دون بعض لم يقدح ذلك في علاته وليس لاحد ان يتخذ قول بعض العلماء شعاراً يوجب اتباعه وينهي عن غيره مسما جاء ت به السنة بل كل ماجاء ت به السنة فهو واسع مثل الإذان والاقتامة فيقد ثبت في الصحيحين عن النبي مُنْكُ "انه امر بلالاً ان يشفع الأذان ويتوتير الاقامة" وثبت عنبه في التصحيحين "انه علم ابا محذورة الاقامة شفعا كالاذان" فمن شفع الاقامة فقد احسن و من افردها فيقيد احسين ومين اوجب هيذا دون هذا فهو مخطئ ضالء ومن والي من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو مخي ضال.

( نآوي اين تيد، ج٣٢ م١٥٥)

ہر بند ہُمومن پر عام اہل ایمان اور علاء ہے مجت کرنا واجب ہے، اور حق، جہاں بھی
ہو، اس کا مقصد اور اتباع واجب ہے اور بیجانا بھی واجب ہے کہ جہتد مصیب کے لیے دو
اجر بیں اور اگر جہتد ہے اجتہاد میں خطا ہوجائے تو اس کو اجتہا و پر اجر ملک ہے اور اس کی خطا کو
معاف کر دیا جا تا ہے اور تمام اہل ایمان پر اپنے امام کا اتباع لازم ہے جب وہ ایمائمل کرتا
ہو جس کی شرعا مخبائش ہے اس لیے کہ حضور صلی التہ علید وسلم نے انسب جعل الامام
نیو تسم بسدہ فر مایا ہے، اور برابر ہے کہ امام رقع یدین کرے یا نہ کرے اس سے نمازیوں کی
نماز میں کوئی کی وہ تع نہیں ہوتی اور شام ام رقع یدین کرے یا نہ کرے اس سے نمازیوں کی
شافی کے فرد کے۔ اور اس اس اس کے کے خرد کے۔ اور شام احمد کے فرد کے۔ اور اگر امام رفع
یہ ین کرے مقدی نہ کری یا مقدی کر سے امام احمد کے فرد کے۔ اور اگر امام رفع
یہ ین کرے مقدی نہ کری یا مقدی کر سے امام احمد کے فرد کے۔ اور شام احمد کے فرد کے۔ اور اگر امام رفع

کوئی نقصان پیدانیں ہوتا اور آگر نمازی بعض اوقات میں رفع یدین کر ہے بعض اوقات میں نہر کے لیے جائز نہ ہوگا کہ وہ میں نہ کر ہے تو اس سے اس کی نماز میں کوئی نقصان نہیں ، اور یہ کی کے لیے جائز نہ ہوگا کہ وہ بعض علاء کے قول کو ایسا شعار بنالے کہ اس کے اتباع کو واجب قرار و ہوا و سنت میں نہ کو د وسری جانب کو ممنوع قرار و ہے بلکہ سنت ہے جو بچھ بھی ثابت ہے اس میں توسع ہے جیسے از ان وا قامت کے بارے میں کہ صحیحین میں حضو سلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ فاران وا قامت میں ایتار کا تھم دیا اور صحیحین بی خضو سلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے حضرت بلال کو کلمات از ان میں شفع اور کلمات اقامت میں ایتار کا تھم دیا اور صحیحین بی میں ہے کہ دھنرت ابو کو دور ہوگا آپ نے کلمات اقامت میں اذان بی کی طرح شفع کی تعلیم دی ہوئے ہوئے اور اور جوافر اوا فتسیار کرتا ہے وہ بھی سے کہ دور اور جوافر اوا فتسیار کرتا ہے وہ بھی سے ایک کو دا جب کے اور دور مرک صورت کی اجازت نہ دے تو وہ خطا کار اور گراہ ہاور جوان میں سے ایک کو دا جب کے اور دور مرک والے ہوئے میت نہ کرے تو وہ خطا کار اور گراہ ہاور جوان میں سے ایک میں سے ایک میل کرنے والے ہوئے تو وہ خطا کار اور گراہ ہاور جوان میں سے ایک میل کرنے والے ہوئے کہت کرے اور دور مرے سے محض اس وجہ سے عبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور گراہ وہ عب شاہد کرے تو وہ خطا کار اور گراہ وہ جب شاہد کرے تو وہ خطا کار اور گراہ وہ جب شاہد کرے تو وہ خطا کار اور گراہ وہ جب شاہد کرے تو وہ خطا کار اور گراہ وہ جب شاہد کی جبت نہ کرے تو وہ خطا کار اور گراہ وہ جب شاہد کرے تو وہ خطا کار اور گراہ وہ بھی تھیں۔

یشخ الاسلام علامداین تیمید نے ایک جانب کو واجب قرار دے کر دوسری جانب کی مخبائش ہے انکار کرنے کو خطا اور صلال کہا ہے، بلکہ بعض فاوی میں انھوں نے اس چیز کو هذا کہ اس سے انکار کرنے کو خطا اور صلال کہا ہے، بلکہ بعض فاوی میں انھوں نے اس چیز کو هذا کہ لمب مین الاحدود النسی حرمها اللہ و دصولہ کہا ہے، کیکن اس ذور کے فیر مقلدین اپنی لاحلی یا ضد کی بنیاد پر ان فروی مسائل میں اختیا ف کی بوجہ سے حدود سے اثنا تنجاوز کر جاتے ہیں کہ انکر متبوئین کی شان میں گستا خی میں بھی انھیں کوئی باک محسوس نہیں ہوتا، پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مشہور فیر مقلد عالم مولا تا محرصین بٹالوی مرحوم کی زبانی سنے:

'' بچیس برس کے تجربے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جواوگ بے ملمی کے ساتھ جہتہ مطلق ہونے کہ جواوگ بے ملمی کے ساتھ جہتہ مطلق ہونے کا دعویٰ کرتے جی اور مطلق قتلید کے تارک بن جاتے جی و د آ فراسلام می کوسلام کر جیٹھتے جیں۔' (فیر مظلم ین اپنا اکا برف ظرمی جسس) مربع بیدین کے مسلا عبد مصابہ سے اختلاق ہے۔معدود سے چند صحابہ رفع یدین کے قائل جی اور جمہور سحابہ گا گھل رکے رفع ہے۔امام بخاری کا مسلک دفع یدین ہے،انھوں قائل جی اور جمہور سحابہ کا گھل رکے رفع ہے۔امام بخاری کا مسلک دفع یدین ہے،انھوں

نے اس مسئلہ پرایک مستقل رسالہ اجز ورفع الیدین "تصنیف فرمایا ہے اور می بخاری میں بھی ایک مستقل رسالہ اور میں بھی ایک باب منعقد کیا ہے جس کے تحت دوروایات نقل فرمائی ہیں۔

زیرِ نظر رسالہ فخر المحدثین خصرت مولانا سید فخر الدین احمد قدی سرہ (سابق معدر المدرسین دارالعلوم دیو بندوسابق صدر جمعیة علاء بند) کے دری افادات پرمشتل ہے جس میں امام بخاری کی بیش کردہ روایات کی روشنی میں مسئلے کوئے کیا گیا ہے کہ ان روایات سے رفع یدین فارت کی بیش کردہ روایات کی روشنی میں مسئلے کوئے کیا گیا ہے کہ ان روایات سے رفع یدین فارت ہے اور نفس جوت کا کوئی منکر بھی نہیں ہے لیکن رفع یدین کی ترجیح پر ان روایات سے استدلال ناتمام ہے، نجر اس موضوع پردیگر دلائل بھی زیر بحث آئے ہیں جن سے ترک رفع کی اولویت اور ترفیح فابت ہوتی ہے۔

جمعیة علاه ہند کے زیر اہتمام تحفظ سنت کا نفرنس (منعقدہ ۳۰۱م کی ۲۰۰۱ء) کے موقع پرمرکز المعارف ، بوجائی ، آسام اس رسالہ کوشائع کر دہاہے ، دعاہے کہ پروردگارعالم اپنے نفنل و کرم سے اس تحریر کواپی بارگاہ میں قبول حسن اور اہل علم کے درمیان قبول عام عطا کرے اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی تو فیق دے۔

والحمدلله اوّلاً و آخراً

ر ياست على غفرله استاذ داداعب اي دوبن د

# باب رفع اليدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح سواء كيراول (تريد) من منازشروع كرف كالكل ماته ماته باتماض في كايان

حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبدالله ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبدالله ، عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلواة واذا كبر للركوع ، واذا رفع راسه من الركوع . وفعهما كذالك اينضا ، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لايفعل ذلك في السجود.

توجه : حفرت ابن عروض الله عنه تدوايت بكرسول الله سلى الله عليدوسلم جب نماز شروع فرمات توايخ دونول موغر حول تك اين دونول باتحداً غمات ، اور جب ركوع كي لي الله اكبر كتة اور جب ركوع مصراً عمات تو بحى دونول باتحول كواى طرح المحات اور سعع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كتة اوراً ب بحده من اس طرح نبيل كيا كرية تقيد

#### مقصدتر جمه

پہلے باب میں بتلایا تھا کہ نماز کے افتتاح میں اصل تجمیر ہے اور ای لیے وہ واجب ہے، رفع یدین اصل نہیں کہ وہ سنت ہے، اب اس باب میں ووید بیان کرنا جائے ہیں کہ تکمیر تح میر اور رفع یدین معیت ہوئی جائے۔ تکمیر کے ساتھ ہی ہاتھ اُٹھائے جا کمی گے، اس کے لیے بخاری نے سواء کی تعییر اختیار کی کہ دونوں عمل برابر برابر کے جا کمی گے۔ اس کے لیے بخاری نے سواء کی تعییر اختیار کی کہ دونوں عمل برابر برابر کے جا کمی گے۔

گویالام بخاری نے اس مسئلہ میں شوافع کی موافقت کی ،ان کے یہاں رائے یہ ہاتھ کہ بھر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے گا، لیکن حنفیہ کے یہاں رائے یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں پھر بھیر کہی جائے گی، روایات دونوں کے پائں ہیں۔مسلم شریف میں حضرت ابن عمر سروایت ہے گان رسول الله صلی الله علیه وسلما اذا قام الی الصلوة رفع بدید حتی تکونا بحداء منکبیه شم کبر کہ پہلے آ ب مونڈھوں تک ہاتھ اٹھائے کہ ہونڈھوں تک ہاتھ اٹھائے کہ ہوائے کہ ہوائے کہ ایک کو ابت کرتا ہے اور تکمیر کہتا ، خدا کے لیے کبریائی کو تابت کرتا ہے اور تکمیر کہتا ، خدا کے لیے کبریائی کو تابت کرتا ہے اور تکمیر کہتا ، خدا کے لیے کبریائی کو تابت کرتا ہے اور تکمیر کہتا ، خدا کے لیے کبریائی کو تابت کرتا ہے اور تکمیر کہتا ہے دائے مقدم ہونا چاہے۔ اس کے اور فع یدین کو تکمیر سے مقدم ہونا چاہے۔

# تشريح حديث

ابن عمر سے روایت ہے کے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا افتتاح فرماتے تو موعد هوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، بس ای لفظ یعنی افدا افتتہ المصلواة سے امام بخاری کا ترجمۃ الباب ثابت ہے، اور اس ہے بھی واضح بات چند روایات کے بعد آری ہے جس میں دفعے یہ دید وین بکبر نہ کور ہے۔ بہر حال روایت سے معیت اور مقارنت میں دفعے یہ دید وین بکبر نہ کور ہے۔ بہر حال روایت سے معیت اور مقارنت میں ثابت ہے۔

ردایت میں رفع پرین کے تین مقامات کا ذکر ہے، تجمیرتح بیر کے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوئ میں جاتے وقت اور رکوئ ہے۔ کے ملاو وان دونوں مقامات پر رفع بیاتے وقت اور رکوئ ہے۔ مرافعات بر رفع بیرتح بیر کے علاو وان دونوں مقامات پر رفع بیرین ثابت ہے۔ اور سحاب کرام کا اس بیمل بھی ہے لیکن امام بخاری نے یہ مسئلا ایکے باب میں بیش کیا ہے اس لیے ہم انصاف کے ساتھ اس مسئلے کو ہیں بیان کریں گے۔

# رفع يدين كى حكمت

تجبیرتم مرکے دنت رفع یدین کی ایک حکمت تو وہ ہے جوماحب ہوا ہے نیان کی ، ویکر ملاء سے مزید حکمتیں منقول ہیں ، امام شافعی ہے رکھے نے رفع یدین کے بارے میں

ہو جہاتو فرمایاس کی حقیقت ہے، خدا کی عظمت کا اعتراف، اور پیفیبر علیہ السلام کی سنت کا ا تیاع ،کسی نے کہااس کی حکمت ہے، دنیا کوپس پشت ڈال کرصرف خدا کی عبادت کی طرف متوجه ہونے كا اللبار ، اور صاحب بدائع كہتے ہيں كه اس كى عكمت بدے كه بهروں كوبعى نماز کے افتتاح کاعلم ہوجائے کیونکہ نماز کے دیگر انتقالات کاعلم تو نمازیوں کو دیکھ کر حاصل جوجا تا ہے اور حالت ِ استواء میں جہاں جہاں نمازیوں کود کی*د کرعلم نبیں ہوسکتا، و* ہیں و ہیں رنع یدین کے ذریعے بہروں کو باخبر کرنے کی اہمیت بڑھ کئی ہے جیسے عیدین میں تکمیرات ز وا کد ، اور تنوت وتر کے لیے کہی جانے والی تکبیر ، صاحب بدائع کی بیان کر د و حکمت ، حنفیہ کے ذوق کے مطابق ہے، کیکن حدیث میں حزید جن دومقامات برر فع یدین کا ذکر ہے،ان کی عکمت رہ بیان کی جاتی ہے کہ بھر تحریمہ کے بعد طویل قیام رہا،اب نماز کے دوسرے ركن يعنى ركوع مي جارب بي، اس ليے نمازى كو چوكنا اورمتوجه كرنے كے ليے باتھ اُٹھائے گئے، پھررکوع ہے سراٹھایا تو نماز کے تیسرے سب ہے اہم رکن بحدہ کی تیاری ہے،اس لیے پر طبیعت کو بیدار کرتے کے لیے ہاتھ اٹھائے مسے ، یعنی ان ارکان میں زبان ہے جس خالق کی تبیجات پڑھو گے تو قول کے ساتھ اپنے عمل ہے بھی اس کی عظمت کا اعتراف کرد وغیره -ابتداه میں بیمل جاری تھا، بعد میں بھی بھی بھی اس بیمل ہوتار ہا،کیکن حضورياك ملى الشهطيه دسلم كازياده ترعمل كيانحاء اورخلفا مراشدين اورمحابه كرام تابعين اوراسلاف کے بہال سم عمل کی کثرت ہے، بدا گلے باب کا سکد ہے۔

باب رفع الميدين اذا كبر و اذا ركع و اذا رفع تجير ترير كوت ركون من جات مون اور ركون سنه أشات مون مون أوافعات كابيان

حدثنا محمد بن مقاتل، قال: اخبرنا عبدالله بن المبارك قال الحبرنا يونس عن الزهرى، قال اخبرنى سالم بن عبدالله ، عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام فى الصلوة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويععل

دلک ادا رفع رأسه من الـركـوع ويقول سمع الله لمن حمده و لا يفعل دلك في السحود.

حدتما اسحاق الواسطى، قال: حدثنا خالد بن عبدالله، عن خالد، على السي قبلابة اله رأى مالك بن الحويوث اذا صلَّى كبّر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدّث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا.

توجعه دعزت عبداللہ بن تمر سدوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ یکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کوڑے ہوتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کواٹھاتے، یہاں آپ کہ بہت آپ رکوع کے لیے بجبیر کہتے تو بھی آپ برک رفع کے لیے بجبیر کہتے تو بھی آپ برک رفع کے لیے بجبیر کہتے تو بھی آپ برک رفع کرتے تھاور مسمع آپ برک رفع کرتے تھے اور جب رکوع سے سرا شاتی کرتے تھے اور مسمع الله لمن حسدہ کتے تھے اور آپ بیٹل بجدہ میں نیس کرتے تھے، ابو قلابه کتے بیں کہ انھوں نے حضرت مالک بن الحور کے اور جب دونماز پر ھے توالیلہ الکبو کہتے اور رفع یہ بن کرتے اور جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع یہ بن کرتے اور جب رکوع سے مواٹھوں نے بیان کیا کے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسانی کیا کے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسانی کیا۔

#### مقصديرجمه

مقصد بالک واضی ہے کہ تجمیر تح یر منعقد کرتے ہوئے ، رکوئ میں جاتے ہوئ اور روئ ہے ہو اٹھاتے ہوئے اور روئ ہے ہو اٹھاتے ہوئے دفع یہ بن سنت ہے ، امام یخاری کا مسلک یہ ہے ، اس موضوئ پرانھوں نے ایک مستقل رسالہ "جوز و دفع المیدین اتھنیف کیا ہے جس میں انھوں نے دفع یہ بن کا انکار کرنے والول یا اس کو بدعت کہنے والوں کی تر دبید کی ہے اور فرمایا ہے کہ دفع یہ بن کا انکار کرنے والول یا اس کو بدعت کہنے والوں کی تر دبید کی ہے اور اور ای ہے کہ اور الله نے بعد آنے والے اسلاف برطعن کرنے ہوئے ہے ہوئے ہوئے اور اہل کو فرمای کرنے والے جسے مقیان تو رکی ، وکئے اور اہل کو فد بھی رفع یہ بن کرنے والوں پر نھگی کا اظہار نہیں کرتے ، وغیرہ ، کیکن تقیقت یہ ہے کہ امام بھی رفع یہ بن کرنے والوں پر نھگی کا اظہار نہیں کرتے ، وغیرہ ، کیکن تقیقت یہ ہے کہ امام

بخاری کارسالہ بھی انصاف کا حال ہونے کے بجائے مناظر اندرنگ کیے ہوئے ہاور وہ ترکب رفع کرنے والوں کی تر دید کے سلسلے میں حد سے تجاوز قرما گئے ہیں جیرت ہوتی ہے کہ وہ ترک رفع کی کوئی مخبائش بی نہیں سجھتے ، اُن کا دعویٰ ہے کہ ترک رفع حدیث سے ثابت نہیں جبکہ واقعہ یہ ہے کہ دونوں مسلک حدیث بی سے ثابت ہیں ، اور کتنے ہی سحابہ کرام ، تابعین اور جلیل القدر ائر ، فقباء اور محد ثین ترک رفع کی ترجی کے قائل ہیں۔

## مسكله كي نوعيت

حقیقت بیے ہے کہ اس مسئلے میں دونوں فریق کے را دِ اعتدال ہے تجاوز کر کے مز ظرانہ اندازا فتیارکرنے کے سبب بیہ سئندا ہمیت انتیار کر گیا، نچرعصرِ حاضر کی ادب واحتر ام سے محروم ایک جماعت کی جارحیت کے سبب بندوستان میں اس مسئلہ کو مزید اہمیت مانسل ہو گئی، ورندا عمد مجتبدین کے درمیان تو اس مسئلہ میں اختلاف محض اولی وغیر اول یا انصل و مفضول کا ہے۔ جن ائمہ نے رفع یوین کوراجح قرار دیا ہے ان کے بیبال ترک رفع بھی جائز ہے اورجن ائم کا مسلک مخارتر ک رفع ہے ،ان کے یہاں رفع یدین بھی مہات ہے ، حضرت گنگوبی ہے اس مسئلہ میں سوال کیا حمیا تو تحریر فر مایا کہ''میرا مسلک ترک رفع کا ہے جيها كدقد ما وحنفيد فرما يا باورطعن بندے كنز ويككى برروانبيس كدمسكا مختلف فيبا ہے اور ا حادیث دونوں طرف موجود میں اور عمل صحابہ بھی اور قوت وضعف مختلف ہوتے میں، بالاً خرد دنوں معمول بہامیں ('' فآویٰ رشید یہص۳۶۴') حضرت محنگو بی کی تحریرے ا کا بر دیو بند کا ذوق معلوم ہو گمیا کہ بیہ متقد مین کے شدت پسند طبقہ سے دورتر ہیں اوران میں ے اختدال بہند طبقے کے رجحانات کے حامل ہیں جیسے چوتھی سدی کے مشہور منسراور حنفی فقیدا ما م ابو بکر جصاص (التوفی ۳۷۰ه ) نے احکام القرآن میں کتب ملیکم انصیام کے تحت رویت ہلال پر بحث کرتے ہوئے بیاصول بیان کیا ہے کہ موا می ضرورت اور فرض درجہ کے احكام كے ثبوت كے ليے خبر مستفيض كى ضرورت باوراً لرمسئله مسلمانوں كى مام ضرورت ہے متعلق نہ ہواور تھم بھی فرض کے درجے میں نہ ہوتو وہاں خبر مستنفیض پر انحصار نہیں ،انبار احاد ہے بھی بہا حکام ثابت ہو سکتے ہیں۔اور ایسے مسائل میں فقہاء کے درمیان اختلاف

عمو ما افضل وغیر انصل کا بہوتا ہے، پھر انھوں نے اس کی مثال میں کلمات اذان واقا مت میں اختلاف، رکوع میں جاتے وقت رفع یہ بن بھیرات عید بن وغیرہ کا شار کیا ہے (انکام التر آن جلدا بس ، ۲۰۳۰) معلوم ہوا کہ فقیما وشا فعیہ میں جن لوگوں نے ترک رفع پر فسادیا فقیما و احماف میں جن لوگوں نے رفع یہ بن پر کرا ہت کی کوئی بات کی ہے وہ بچا تشدد پر بنی ہے اورا کا بردیو بند کے ذوتی اعتدال کے منافی ہے۔

#### بيانٍ نداهب

تحمیرتر ید کے وقت تو رفع یدین کے جوت اور عمل پرسب کا اتفاق ہے، ای طرح رکوع کے بعد بحدے میں جاتے وقت، اور بحدے سے مراغاتے وقت، رفع یدین پر روایات سے انبت ہونے کے باوجووائد اور جمہور کے زدیک عمل نہیں ہے، البت رکوع میں جاتے وقت، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کے مسلہ میں اختلاف ہوگیا، امام ابوضیف اور امام الگ اپی مشہور اور مفتی بردوایت کے مطابق ترکور فع کے قائل ہیں، بہت سے صحاب تا بعین اور فقہاء کا مسلک کی ہے، امام ترفی نے فرمایاو بد یدقول غیر واحد من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم و التابعین وهو قول سفیان و اهل الکوفه داور امام شافعی اور امام احر رفع یدین کے قائل ہیں، اور متعدد صحاب والی سفیان والم میں مدن اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم و التابعین وهو قول سفیان والم الکوفه داور امام شافعی اور امام احر رفع یدین کے قائل ہیں، اور متعدد صحاب وتا بعین اور عام محد ثین کا مسلک ہیں ہے۔

# تشريح احاديث

امام بخاری نے باب کے ذیل میں دو روایتی ذکر کی جیں، پہلی روایت حضرت عبدالقد بن عمر سے ہے اور دوسری روایت حضرت ما لک بن الحویرث ہے ہے، ان دونوں روایت حضرت ما لک بن الحویرث ہے ہے، ان دونوں روایت کی رفع میں یہ ذکر ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے تجمیرتج میر کے وقت بھی رفع یہ بن فر مایا اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع ہے سرا تھاتے وقت بھی۔

حضرت ابن عمر کی روایت می آور أیست فدکور ہے کہ میں نے رسول الله ملی الله علیہ مسلم کوان ۱۰۰ تع پر باتھ اٹھاتے ہوئے و عکھاء اور حضرت مالک بن الحویرث کی روایت میں

منع كالفظ بكررسول التدملي الشدعلية وملم في يدمل كياء اتى بات سيكى كواختلاف يا
افكار نيم بوسكا كه يغير عليه السلام سد وفع يدين ثابت بيكن رفع يدين كارتج پر
استدلال كه ليماتى بات كافى نيم به كونكها بن عمرك دوايت من خدكور "دأيست" يا
ما لك بن الحويرث كى روايت من خدكور "صنع" كانقاضا تو تحراد بحى نيم به اكرائن عمر الكرائن الكر

گویا دھرت این عراد دھرت مالک کی دوایات سے سرف بیٹا بت ہوا کدان تیوں مواقع پر رفع یدین ہوا ہے، لیکن بربات ان دوایات سے کی طرح ٹابت نہیں کی جاسکتی کہ اس فعل پر مداومت کے ساتھ ملکی گیا، نیز بیٹا بہت کرنا بھی ممکن نہیں کہ بیٹل بیٹی برعلیہ السلام کا آخری ممل تھا اگر دوایات سے بیٹا بہت کیا جاسکتا کہ بیٹی برعلیہ السلام نے دفع یدین پر مداومت کی یا بیہ آپ کا آخری ممل تھا تو استدلال کیا جاسکتا تھا کہ ترک دفع ناجائز یا خلاف سنت سے یا مرجوح ہے، لیکن جب دوایتی ان دونوں باتوں میں سے کی ایک کا مجمی پر تیس دے دی جی او اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوا جس کے لیے الم بخاری نے الحی بہت کہا تا کہ کرفر مایا ہے:

# دوام رفع براستدلال كاجائزه

امام بخاری کی ذکر کرده دوایات باب سے قو مقصد ثابت نبیس بوسکنا، بال بر کہا جاسکنا
ہے کہ حضرت ابن عرفی دوایت میں کسان یسو فیع کالفاظ بھی ہیں، جن سے استمراد پر
استمدالال کیا جاسکنا ہے، تواس سلسلہ میں بہلی بات توبیہ کہ صدیت پاک میں کان یفعل
سے استمراد کا ثبوت ضروری نبیس، اگر حضور پاک صلی الله علیہ وسلم نے ایک بار بھی کوئی علی کیا
ہے تو دادی اس کو کسان یفعل سے بیسر کردیتا ہے، امام فودی نے متحدد مقامات پراس ک
وضاحت کی ہے، جسے باب صلوة المیل (سلم جلدا بی ۲۵۴) میں حضرت عا کشت کی دوایت میں
سیالفاظ ہیں کسان یہ صلی ثلث عشو قر کھت ، یصلی شمان رکھات شم یو تو شم
سیالفاظ ہیں کسان یہ صلی ثلث عشو قر کھت ، یصلی شمان رکھات شم یو تو شم
سیالفاظ ہیں کسان یہ صلی ثلث عشو قر کھت ، یصلی شمان رکھات شم یو تو شم
سیالئی نودی فرماتے ہیں کہ اس دوایت سے ور کے بعد دورکھتوں کا جواز معلوم ہوا کونکہ

حسور ملی الله علیه وسلم نے ان پر مواظیت نہیں فرمائی ، بلکه بیعل آپ سے ایک دوباریا چند بار ٹابت ہاس کے بعد فرماتے ہیں۔

ولا تغسستر بقسولها "كان يصلى" فان المختار الذى عليه الاكثرون والسمحة سسقون من الاحسسوليين ان لفظة كان لايلزم منها اللوام ولا التكرار. الغ (مسلم بلدا بر٢٥٠٠)

اور شميں حضرت عائشة ك قول "كان يعملى" ئ دموكاند بونا جاہے اس ليے كه اكثر علاء اور علم اصول كے ارباب حقیق كا مسلك بختاريہ ہے كه لفظ" كان" ئے نہ دوام لازم آتا ہے اور نہ تحرار۔ الخ

مچرانھوں نے لکھا کہ یہ تجیرا ٹی اصل دشع کے اعتبار سے دوام د بحرار کا تقاضہ نہیں کرتی ، مجرانھوں نے مثال دے کراس کی حرید د صفاحت کی۔

اس لیے پہلی بات تو یہ ہے "کان بو فع" ہے دوام پراستداال مکن بی نہیں ، محض استمرار پر بھی استدلال کرنا کر دربات ہے ، اس کوار دوزبان میں ہوں بھے کہ "کسسان بفعل" کارجہ ، ہوا، آپ ایسا کیا کرتے ہے ، اب ایسا کرباعلی الدوام تھا، یاا کر ہت کے ساتھ تھا، یا گاہے گاہ ہوا، آپ ایسا کیا کرتے ہے ، اب ایسا کرباعلی الدوام تھا، یاا کر ہت کے ساتھ تھا، یا گاہے گاہ ہوا ہے گئی مورت میں صادق ہے ۔ لین اگر ہم آپ کی رعایت ہے کہ رعایت سے یا فار کی ولیل کے سب استمراد پر دلالت تسلیم بھی کرلیں تو دوسری بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ اتنائی ہوت تو فراہم ہوا کہ یول دسیوں بار ہوایا بیکٹووں بار ہوایا بیکٹووں بار ہوایا بیکٹووں بار ہوا یا بیکٹووں بار ہوایا بیکٹووں بار ہوایا بیکٹووں بار ہوا یا بیکٹووں بار ہوا ہیکن اتن بات سے مقصد ہابت نہیں ہوتا، مقصد لینی رفع یوین کی تر تیج ، تو وہ اس ممل کے دوام پر نیز رفع یوین کے تر حیات تک پر قرار دینے ، لینی حضور پاک صلی اللہ علیہ وکل معتبر دوا یت سے گیا کی بھی معتبر دوا یت سے گیا کی بھی معتبر دوا یت سے ہابت نہیں۔

## بيهق كالضافه

البدّاس ليلي من الساف وين كياجا سكائه جوي في في اين عركى روايت من كياب جوي في في الله تعالى يعنى يد

کہ آپ وفات تک نماز کوائ طرح پڑھتے رہ، بیاضاف اگر چسن بہتی میں ہیں ہے،

ہین کی ' ظافیات' میں ہے لیکن معتبر لوگوں نے اس کوفل کیا ہے، قاضی شوکانی نے پہلے
حضرت ابن عمر کی روایت ذکر کی ، پھر بہتی کے اس اضافہ کومقام استعمال میں ذکر کیا ، پھر
ابن مہین کی بیات فقل کی ہف السحسلیت عندی حجمة علی المنحلق، کل من
مسمسعه فعلیه ان یعمل به لانه لیس فی استادہ شنی کریے حدیث میر سنزد یک

اس مسئلہ میں ساری ونیا کے لیے جمت ہے، جو بھی اس کو سنے اس پر عمل کرنا ضروری ہے

اس مسئلہ میں ساری ونیا کے لیے جمت ہے، جو بھی اس کو سنے اس پر عمل کرنا ضروری ہے

کونکہ اس کی سند میں کوئی کی نیں ہے۔

قاضی شوکانی کی قائم کردو تر تیب سے بیشبہ وتا ہے کدائن مری جہل کے اضافہ کی مجی تو یُق کررے ہیں جبکہ ایسانیس ہوسکتا ، این مدین اس روایت کے بارے میں توسب کھے کہ سکتے ہیں جس میں میاضا فرنہیں ،اس کی شیخین نے بھی تخریج کی ہے،لیکن بیعتی کے اضافے کے بارے میں وہ یہ کیے کہ سکتے ہیں کداس کی سند میں کوئی کلام نہیں ،اس اصناف کے ہارے میں تو ضعیف ہی نبیں موضوع ہونے تک کا دعویٰ کیا گیا ہے کیونکہ بدا ضافہ جن رواق کے ذریعہ آرہا ہے ان میں وو راوی۔ ایک عصمۃ بن محد انصاری اور دوسرے عبدالرحمن بن قریش - بربہت زیادہ کلام کیا حمیا ہے،عصمة بن محمدانصاری کے بارے میں ابوحاتم نے کہا''لیس بقوی' کیچیٰ بن معین نے کہا کہ یہ کذاب ہیں وحدیث وضع کرتے میں عقبلی نے کہا کہ بیٹقات کی جانب ہے باطل روایت نقل کرتے ہیں ، داقطنی نے کہا کہ بیمتردک ہیں، ابن عدی نے کہا کہان کی تمام روایات غیر محفوظ ہیں۔ای طرح دوسرے رادی عبدالرحمٰن بن قریش کوسلیمانی نے متبم بالوشع قرار دیا ہے، وغیرہ ،غور کرنے کی بات ے کہ جب اضافہ کے رواۃ کا بیرمال ہے تو این مدنی کیے اس کوخلق خداوندی پر ججت قرار وے کتے ہیں؟ بقینی بات ہے کا اُن کی یہ بات اصلی روایت کے بارے میں ہے،اوراس ے دفع کی ترجیح پراستدلال تام نیس ہے۔

# روايت ميں قابلِ غور پيلو

يبال تك يه بات ماف موكى كد معزت اين عراكى روايت عصرف اتى بات

معلوم ہوئی کر رفع یدین کاعمل رسول الدّسلی الله علیہ وسلم ہے فاہت ہے جبیا کہ دوسری روایات سے ترکب رفع کاعمل بھی فاہت ہے۔ اور بیائی بات ہے کہ جس ہے کی کوانکار نہیں ، البتہ رفع کی ترجیح کے لیے جس دوام داستمراراور آخر عرکساس کے برقرار رہنے کی صراحت کی ضرورت ہے وہ کی معتبر روایات سے فاہت تبیں گویا جتنی بات معتبر روایات سے فاہت ہیں گویا جتنی بات معتبر روایات سے فاہت ہیں رفع کی ترجیح کو فاہت کرنے کے لیے جن چیز وں کی ضرورت ہے وہ روایت جس موجود تبیں ، پھر یہ کہ روایت اگر چر مختلف سندول کے ساتھ تمام کہ اوں بیس خوروایت جس موجود تبیں ، پھر یہ کہ روایت اگر چر مختلف سندول کے ساتھ تمام کہ اوں بیس خورود روایت جس کی قابل غور بہلو ہیں اور یہ با تیس صرف ہمیں کوبیں سب کھنگتی ہیں اور و کیھنے والا حمران ہوجا تا ہے کہ کیا صورت اختیار کرے۔

# (۱) رفع اور دقف میں اختلاف

سب ہے پہلی ہات تو ہے کہ روایت کے مرفوع اور موتوف ہونے میں اختلاف ہے، سالم اس کومرفوعا بیان کرتے ہیں اور نافع موقوف کہتے ہیں، نیز نافع کی روایت کے موتوف ایم ہوتوف ہونے ہیں، نیز نافع کی روایت کے موتوف یا مرفوع ہونے کواورامام البوداؤو موتوف یا مرفوع ہونے کواورامام البوداؤو موتوف ہونے کوتر جج دیتے ہیں اور اس اختلاف میں ان حضرات نے آگر چرسالم کوتر جج دی ہوئے کوتر جج دیتے ہیں اور نافع میں ای طرح کا اختلاف چار روایات میں ہوا در ایات میں ہوران میں نافع کوتر جج دینے والے بھی موجود ہیں، سالم حضرت ہیں عرکے صاحبز اوے ہیں اور نافع موتود ہیں، سالم حضرت ہیں عرکے صاحبز اوے ہیں اور نافع موتی ہیں ہیں دیا دو دقل تھا، پھریے کہ رفع ووقف کا بین عرکے کا ختلاف کے اس روایت کونہ بین کی دید ہی ہے کہ ایم مالک کاس روایت کونہ کینے ہیں۔

ولم باخذبه مالک، لان نافعاو قفه علی ابن عمر (تل الفرقدین س) امام مالک نے اس روایت کوئیس لیا، کیونکہ ناقع نے اس کوائن عمر پرموتوف کیا ہے۔ زرقانی نے بھی بی لکھا ہے کہ امام مالک کے اس روایت کواختیارند کرنے کی وجدر فع و

وقف میں اختلاف ہے۔

قال الزرقاني وبه يعلم تحامل الحافظ في قوله: لم ارئلما لكية دليلا على تركه ولا متمسكا الاقول ابن القاسم لانه لما اختلف في رفعه ووقفه ترك مالك في المشهور القول باستحباب ذلك لان الاصل صيانة الصلوة عن الافعال (زرقال بلاياس)

زُرقانی نے کہا، اس بحث ہے معلوم ہوا کہ جافظ این جُرِّ نے یہ کہدکر'' کہ جمعے رفع یدین کے ترک کے لیے مالکیہ کے پاس کوئی دلیل اور بنیا د، ابن القاسم کے تول کے علاوہ نہیں لمی'' غیر ذ مدداری کا ثبوت دیا اس لیے کہ جب روایت میں رفع اور وتف کا اختلاف ٹابت ہوا تو امام مالک نے مشہور تول کے مطابق اس کوترک کردیا، کیونکہ نماز کو (فیر ٹابت) افعال ہے محفوظ رکھنا اصل ہے۔

# (۲)مواضع رفع میں اختلاف

ابن عمر کی روایت میں دومرا قابل خورا ہم پبلویہ ہے کہ اس میں مواضع رفع میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اس کوبحد ثین کی اصطلاح میں اضطراب کہتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہ ہے اس سلسلے میں جیوطرح کی روایات منقول ہیں:

(۱) بعض روایات یل مرف ایک مرتبه یخی جمیر تحرید کوفت رفع ب، جبیا که الکیه کم معتبر کتاب السمدونة الکیسری، (جدیدی ایس به ال روایت یل راوع یس جات وقت اور دکوع سے انتخت وقت ترک برفع یا رفع کا ذکر نیس، مرحد قدیم ال روایت کورک برفع کی دلیل کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس کی سند (این وجب) عن مالک بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابیه المخ ندکور ب، نیز ید کرمند حمیدی یس بی روایت رکوع اور رکوع سے انتخت وقت ترک برفع کی تصریح کے ماتح ابن شهاب زیری کی سند کے ماتح ابن عبدالله عن ابیه قال حدثنا الزهری قال اخبرنی صالم بن عبدالله عن ابیه قال و ایت وسلم اذا افتتح الصلوة رفع یدیه حذو منکبیه، رسول الله صلی الله علیه و صلم اذا افتتح الصلوة رفع یدیه حذو منکبیه،

واذا ادادان يسوكع و بعدما يرفع داسه من الركوع فلايرفع و لابين السجد
تين (سندميد كالمحرك )الردايت على الدونول مقامات برترك دفع كالقريح ب
مزيديد كمنداني والدهل محى كي دوايت مقيال بن عينيد الاستدك ما تهال طرح
عبد سفيمان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن ابيه قال دأيت وسول الله
صلى الله عليه وسلم اذا افتتح المصلوة دفع يديه حتى يحاذى بهما وقال
بعضهم حذو منكبيه واذا ادادان يركع وبعد ما يرفع داسه من الركوع
لا يرفعهما (منداني وانجاد على ١٠)

7) بعض روایت میں دو جگہ، لینی تکبیر تحریمہ اور رکوع سے اُشتے وقت رفع ہے، جیسا کہ موطاا مام مالک میں ہے اور اس کی متابعیت میں متعدداد گوں کی روایات ہیں۔

(٣) بعض روایات میں تمن جگہ، یعن تجمیرتح یمه، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اُنحتے وقت رفع ہے، جیسا کہ حدیث باب میں ہے۔

(س) بعض روایات میں چار جگہ اینی ندکورہ بالا تین مقامات کے علاوہ دو رکعتوں سے انسے وقت بھی رفع ندکور ہے۔ انسی کے اس کے اس بھاری نے اس پر مستقل ترجمہ باب رفع الیدین اذا قام من الرکھتیں منعقد کیا ہے۔

(۵) بعض روایات یک فرکورہ بالا جار مقامات کے علاوہ پانچویں جگہ یعن سجدہ میں جاتے وقت بھی رفع فرکور ہے۔ بیزوایت بخاری کے جزرفع الیدین میں ہے۔

(۲) بعض روایات میں آن پائے مقامات پر انتھارئیں، بلکہ ہرانقال یعنی ہر تیام وقعوداور ہرخفض ورنع کے وقت رفع یہ بن کی صراحت ہے، اس روایت کو حافظ این مجر نے فتح الباری میں طحادی کی مشکل لا تاریح والہ نے فقل کیا ہے اور اس پر شند و ذکا تھم بھی لگایا ہے لیکن اس شندوذ کا جواب دیا جا سکتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کے حضرت این عمر کی روایت اگر چہ مند کے انتبارے بقیمنا میچ ہے لیکن

ا بدروایت مندمیدی کے تعمی نوے نقل کی ٹی ہے جودارالعلوم کے کتب خانہ (نمبر ترب ۱۹ پر) میں محفوظ ہے دلیاں بھی ہے۔ محفوظ ہے دلیکن بجیب انفاق ہے کے مندمیدی کے مطبوعہ ننٹے میں کتابت کی تعلی سے مغیان بن عینیہ کانام جھوٹ گیا ہے اوراس میں حدثنا المحصیدی قال حدثنا المزهری المع ہے۔ (مرتب) اس میں چوطرح کی مختف روایات کے سب اضطراب پایا جاتا ہے، جس کونتم کرناممکن ی نہیں، بینی یہ ممکن نہیں کہ ایک روایت کے علاوہ بقیہ تمام روایات کوسرا قط اور کا احدم قرار دے دیا جائے ، پھر یہ کہاں کا افساف ہے کہا یک روایت کولیا جائے اور بقیہ تمام روایات کو نظرا نداز کر دیا جائے ، یہ بھی تو ہوسکتا ہے بلکہ بھی واقعہ ہے کہ پنجبر علیہ افساؤة والسلام کے ممل میں توج ربا ہو، اور حضرت این عمر نے حضور پاکسٹی اللہ علیہ وسلم کو جتنے انداز پر ممل کرتے و یکھا ہوائ کوفتی انداز پر ممل کرتے و یکھا ہوائ کوفتی کر دیا ہو۔ اور اس طرح حضرت این عمر کی روایت سے جس طرح فضل رفع کولیا جارہا ہے ، ای طرح ان کی روایت سے جس طرح کے دفع کو کہی لیا جا سکتا ہے۔

# (r) حضرت این عمر کے مل میں اختلاف

حضرت ابن عرفی روایت کا تیمرا قابل غور پہلویہ کے حضرت ابن عرفی سے اسلے علی مختف عمل منقول ہیں، تین مقابات پر رفع کا عمل بھی ثابت ہے اور تین سے زائد مقابات پر بھی رفع کا عمل سے ابن حزم نے اپنی اسی سند کے مقابات پر بھی رفع کا عمل آپ کی روایات سے ثابت ہے، ابن حزم نے اپنی اسی سند کے ساتھ جس کے بار سے میں وہ فرماتے ہیں۔ ھندا استاد الا داخلة فیه ۔ اس سند میں کوئی ساتھ جس نقل کیا ہے۔ انعہ کان یوفع یدیه اذ دخل فی الصلوة و اذار کع و اذا عیب بیس نقل کیا ہے۔ انعہ کان یوفع یدیه اذ دخل فی الصلوة و اذار کع و اذا قبال سسمع الله لمن حمدہ، و اذا سجد و بین الر کعتین ۔ یخی ابن عرفر یہ کے وقت ، کرم علی جاتے وقت ، کرم علی الله لمن حمدہ کہتے وقت ، کرم عی جاتے ہوئے اور دور کوئوں کے درمیان رفع یو ہی کرتے تھے۔

نیز یه که معفرت ابن عمر سے تکمیر تحریمه کے علاوہ تمام مقامات پر ترک رفع بھی ثابت ہےا مام طحاوی نے شرح معانی الآ ٹار میں بستہ جے ومتصل نقل کیا ہے۔

عن مجاهدقال صليت خلف ابن عمر قلم يكن يرفع يديه الافي التبكيرة الاولى من الصلوة (الحاوي جارا به ١٥٥)

مجاہد کہتے ہیں کہ بمل نے حضرت ائن عمر کے چیجیے نماز پڑھی تو انھوں نے نماز کی تجمیر اولی کے علاوہ کی موقع پر رفع یدین بیس کیا۔

معتف ابن الىشيديم محكمار أيت ابن عمر يرفع يديه الافي اول مايفتنح

(مینی جلد۵، ص ۱۷۲) موجود ہے، اس کی سند بھی میجے ہے۔

امام طحاوی نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عرکا یہ تعلی حضور پاک
سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہے اور ظاہر ہے کہ بیاسی صورت میں ہوسکتا ہے۔
جب حضرت ابن عرشے علم میں رفع یہ بن کا شخ آ گیا ہو، پھریہ بھی لکھا کہ اگر کوئی ہیہ ہے کہ
مجاہد کے اس بیان کے مقابل طاؤس کا بیان بھی ہے کہ ابن عرش رفع یہ بن کیا کرتے تھے تو
جواب میں میں کہا جائے مج کہ طاؤس کا بیان ، ترک رفع پر دلیل قائم ہونے سے پہلے کا
ہوسکتا ہے۔طحاوی کی بات کا خلا صدیہ ہے کہ ابن عرش پہلے دفع یہ بن کرتے تھے، جب ترک
رفع کی بات محقق ہوگی تو آ یہ نے رفع یہ بن کے مل کوچھوڑ دیا۔

لکین ہارے خیال میں اس سے قریب اختال یہ ہے کہ معرت ابن مر ندر فع یدین مداومت سے کرتے تھے، نہ ترک رفع، دونوں پر وقنا فو قناعمل کرتے رہے تھے، جس شاگرد نے جومل دیکھااس کونقل کر دیا، مجاہد بھی جلیل القدر ثقاب تابعین میں ہیں، ان کی پیرائش ۳۱ ھی ہےاور حضرت ابن عمر کی و فات ۲۲ سے شر ہوئی ہے، کویا ابن عمر کی و فات کے دفت ان کی عرا ۵ سال کی تھی ، این عراب ان کا خدمت گذاری کا تعلق تھا ، بسااوقات ان کی رکاب تھام کر چلتے تھے، مجابد کا بیان (انبدائع جلدا بس ۲۰۸) میں تو بین کیا ہے کہ میں نے دوسال تک ابن عرف میجیے نماز پڑھی تو وہ تجبیرتح بمد کے علاوہ کسی جگہ رفع یدین نبس كرتے تھے، مدتول خدمت مى رہے والا قري شاگرد جب بديبيان كرے كه ميل نے تو تجمیرتر بمه کے علاد وابن عمر گور نتے پرین کرتے ہوئے نبیں دیکھاتو سی کہتا پڑے گا کہ ترک رفع بھی ابن عمرے کثرت کے ساتھ ٹابت ہے۔ گویار فع کرتے تو مبینوں کرتے رہتے اور ترک رفع کرتے تو اس پرمہینوں عمل کرتے رہے ،جیبا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے بارے من آتاب كردد وركمة توركمة على جات الداده واكر شايراس مبيد من بدود وند ربیں کے ،اور بھی روز وندر کھتے تو اتناع مدگذرجاتا کیام الموشین کو خیال ہوتا کہ شایداس مینے میں آب روز وندر کھیں گے ،اس لیے ہمیں تو کاذ قائم کرنے کے بجائے سلامت روی کاراستہ بی پسند ہے کہ این عمر کا تمل دونوں طرح کار ماہوگا۔

# (م) روایت این عرفیس ترک رفع کے اشارے

حضرت این عرشی روایت میں جوتھا قابل خور پہلویہ ہے کہ اگر وہ نمازی پوری تفصیلی کیفیت بیان فرماتے اور اس تفصیل میں ایک جزر قع پرین بھی ہوتا تو اس کی نوعیت دوسری ہوتی اور سمجما جاسکتا تھا کہ رہمی قابلِ ذکر بات ہے لیکن اس روایت میں بیصورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر تمام تفسیلات کور کے کر کے صرف ایک جز رفع یدین کونقل کر د ہے میں اور دوتوں مجدوں کے درمیان اس کی نفی بھی فرمار ہے ہیں، جبکہ بیا یک ایساجز ہے کہ اگر عبد رسالت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے انصے وقت اس عمل کی مداومت تتلیم کر لی جائے تو مانتایز ہے گا کے دوزانہ فرض کی ستر ورکعتوں جس ۱۳۴مر تبہ بیمل ہوتا تھااورا گر سنن ونوافل کوبھی شامل کرلیا جائے تو روزانہ کی تعداد سینکڑوں ہے متجاوز ہوجائے گی، پھر جب يمل اتن كثرت سے كياجار باتھا تو نمازكى تمام كيفيات سے صرف نظر كر كے مرف ای جرکواہمیت سے بیان کرتا بالکل ایابی ہے کہ جیے کوئی تمام کیفیات کوچھوڑ کر بدیان كرے كەجمد رسالت مى برركعت مى دوىجدے بواكرتے تنے، اور ظاہر ب كه فاص صورت حال اورخصوص داعید کے بغیرالی بات کانقل کرنا سمجھ میں ندآنے والی بات ہے، اس کے روایت میں ہر باذوق انسان کے لیے اشارہ واضح طور پر ہے کہ حضرت ابن مرق خصوصی احوال کے نقاضے میں اس برزور صرف فرماتے رہے، اور وہ خصوصی احوال بدیتھے كداس زمانه من رفع يدين كاعمل بالكل كوشر خمول من جِلا كيا تفاء ابن عرّ نے اس كى طرف خصوصی تو جہات مبذ دل فرمائیں تا کہوہ چیز بالکل متروک نہ ہوجائے جے وہ سنت سمجھ رے ہیں۔

اس صورت حال کا واضح ثبوت یہ ہے کدر فع یدین کے احیاء کے سلسلے میں حفرت
ابن عمر کی کوششوں کے باوجود امام مالک کے زمانہ تک تو مدینہ طیبہ میں اس پرعمل کرنے
والے اقلیت ہی میں تھے، اور ای لیے امام مالک نے رفع یدین کو تعاملِ اہل مدینہ کے
مطابق نہ ہونے کی بنیا دیر قبول نہیں کیا جیسا کہ ابن دشد وغیرہ کے حوالہ ہے بات گذر چکی
ہے، مرحضرت ابن عمر کی ان تمام کوششوں کا بیا اڑ ضرور ہوا کہاں پرعمل کرنے والے بجورنہ

يني بدا ہو گئے۔

# عہدِ صحابہ میں ابن عمر کے مل کی ایک مثال

محابهٔ کرائ کاطریقه میں رہا ہے کہ انھوں نے کئی عمل میں کوتا ہی محسوس کی تو اس کی اصلاح کے لیے خصوصی توجہ سرف کی ، نمازوں میں تھمیرات انتقال کا مسلم ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جس میں حضرت ابو ہرریہ فیش جیش نظر آتے ہیں، نودی نے لکھا ہے کہ تجمیرات انقال کی مشروعیت پر آج تمام علاء کرام کا اتفاق ہے، اور متعقد مین کے زیانے ہے ہے نیکن حضرت ابو ہرمیہ ہے زمانے میں اس مسئلے میں اختلاف رما، کیونکہ اس وقت بعض لوگ تحبیرتر یمہ کے علاوہ کی بجبیر کے قائل نہیں تھے، (انہل ) دید بیٹی کہ یکمبیرات ضروری نہیں تنس اورامام کے انتقالات سے مقتدیوں کوعلم ہوہی جاتا ہے نیز ابودا و دہس روایت بھی مو جود ہے حصرت عبدالرحمٰن بن ابرزیٰ نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ **نما زیڑھی** اور میہ مل نقل كياو كان لايتم التكبير (ابودا وُدجلدا إص ١٢١) ابودا وُد في اس يريفها ك رکوع ے اُنھتے وقت ہجدے میں جاتے دقت اور تجدے سے اُٹھتے ہوئے تھبیر نہیں کہتے تے، گویا آب (صلی الله علیه وسلم) تجمیرات انقال میں ہے بعض تجمیرات کورک کردیے تھے۔اس کیے بہت ہے لوگوں کے عمل میں تسامل ہو کیا تھا، روایات میں معزت عثان عمل جیے خلیفہ راشد کے عمل میں بیصورت موجود ہے، منداحمد میں حضرت عمران بن حمین ے روایت ہے،ان ہے ہو چھا گیا کہ سب سے پہلے بھیرات کوئس نے ترک کیا،فرمایا "عشمان بن عفان رضي الله عنه حين كبرو ضعف صوته تركه (منداحرجد». ۳۲۲°) كه حضرت عنمانٌ جب بوژ هير بو گئے اور اُن كي آ واز بيت بوگني تو انھوں نے تنبیرات کورک کردیا۔ معزت عمّان کے عمل کی بیتو جیہ بھی کی گئی ہے کہ بھیرتو کہتے تھے تگر جبر کور ک کردیا تھا،اس کے بعدطبری کے بیان کے مطابق معزت معاویہ کے عمل میں ب صورت ملتی ہے، اور امام طحاوی نے کہ باہ کہ نبوامیہ سی رکن میں جاتے ہوئے تمبیر نہیں کتے تھے ہمرف اُنھتے وقت کہتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ کے آخری زمانہ میں توبیصورت معلوم ہوتی ہے کہ تیمیرات انقال کا

رک عام ہوگیا تھا، روایات میں موجود ہے کہ حضرت عکرمہ نے مکہ عمر میں حضرت ابو ہرر " کے چھے نماز پڑھی، حضرت ابو ہریں گئے نماز میں تجبیرات انقال کہیں تو عکرمہ کو یزی حبرت ہوئی اور انھوں نے حضرت ابن عبال سے کہا کہ یہ بزرگوار تو کم عقل معلوم ہوتے ہیں،اس پر حضرت ابن عبال نے تنبید کی کدیندہ خدا! مبی تورسول یا کے صلی الله علیه وسلم کی سنت ہے۔

روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تکبیرات انقال برائے نام روگی تھیں، اس کیے حضرت ابوہرر ہ نے اس پر زور دیا، شار کرانا وغیرہ شروع کیا، اس طرح حضرت ابن عمر کے زمانہ میں رفع یوین کاعمل بھی برائے نام رہ ممیا اور بعید نبیس کہ پچھلوگ ر فع یدین کو بدعت بیجھنے لکے ہوں ،اس لیے انھوں نے اس برزور دینا شروع کیا ،خود کر کے بھی دکھلاتے رہے، زبان سے بھی کہتے رہے، فضائل بھی بیان کرتے رہے اور رکوع میں جاتے ہوئے بارکوئ سے اٹھتے ہوئے ترک رفع کرنے والوں کو کنکر مارکر تنبیہ بھی کرتے ر ہے، اور بہر حال انھوں نے رفع یدین کوشتم ہونے ہے بچالیا۔

اس تفعیل ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابن جرائز ک رفع کوخلاف سنت نہیں سمجھتے ہتھے۔ اورسمجه بمحي نهبيس سكتة يتعيرك كيونكه حضورصلي الله عليه وسلم كاطريقنه، خلفاء راشدين كاعمل اور محابة كرام كاتعامل سب ان كے سامنے ہے اور اى ليے وہ ترك رفع بھى كرتے تھے جيسا کہ مجاہد کی روایت ہے ثابت ہے، مسند حمیدی میں اور مسند ابوعوانہ میں تواضح اسانید ہے ٹا بت ہے لیکن جب انھوں نے میدد یکھا کہ رفع پرین کاعمل بالکل معدوم ہوا جا رہا ہے اوروہ بھی حضور نسلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت شد وٹمل ہے تو انھوں نے احیا ،سنت کے جذبہ کے تحت ایسا کیا۔

حضرت ابن عمر کا اس جذبه کے تحت رفع یدین کی دعوت دیتا ئیسینا سیح تعا، وہ ایسا نہ كرتے تواس مئلہ ميں ترك بى كى جبت باتى رو جاتى بعل كى جبت نتم ہو جاتى ،جبكه شريعت میں ترک وفعل دونوں ثابت ہیں، کیکن احد کے زیانہ میں ، بیچنی جب دونوں جہتیں از رو کے شرع واضح ہوگئیں اور کسی جانب کے انعدام کا اختال نتم ہوگیا تو اب تمام مسلما وں کواپنے ائے ائمہ کے مسلک کے مطابق عمل کرنا جا ہے اور اس طرح کے مسائل میں داعی بن کر ا یک دوسرے کے خلاف محاذ نبیس قائم کرنا جا ہیے کہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ جب بیغمبر علیہ الصلوٰ قروالسلام سے دونوں ہا تیں ٹابت ہیں پھر نزاع کیسا؟ نیکن عوام یا عام علا وتو بجائے خود ، بھی بھی اکابر علما و بھی مسائل میں افراط وتفریط کی جانب مائل ہوجاتے ہیں۔

## ر فع یدین میں شاہ اساعیل شہید کی نیت

جیسا کد حضرت شاہ استعیل شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک زمانے میں نہ صرف مید کد دفا یک زمانے میں نہ صرف مید کد دفع یدین پرعمل کیا کرتے تھے، بلکداس کے دائی بھی تھے، ان کا رسالہ تنویم العینین بھی اسی زماند کی یادگار ہے، جس میں انھوں نے رفع یدین کوسنت غیر موکدہ کہا ہے اور سنن ہدی میں شار کیا ہے اور ترک رفع کے بارے میں بیفر مایا ہے۔

ولايلام تاركه وان تركه مدة عمره ـ (١٠٠٠)

تارک رفع کو ملامت نہیں گی جائے گی ،اگر چہ وہ دت العمر ترک پڑمل کرتارہ۔
اس مسلہ میں مضرت شاہ اسلیل شہید کی نیت بھی احیا ء سنت ،اور رضائے خداوندی
کے حصول کی تھی ،لیکن بعد میں حقیقت حال واضح ہوئی توجس نیک نیتی سے انھوں نے ممل شروع کیا تھا اس نیک نیتی کے ساتھ اس کو ترک بھی کر دیا ہے۔ رفع یہ بن کے مسلہ میں احیا وسنت کے جذبہ پر حضرت شاہ عبدانقا ور صاحب کی وضاحت آب زر سے لکھنے کے ادیا وسنت کے جذبہ پر حضرت شاہ عبدانقا ور صاحب کی وضاحت آب زر سے لکھنے کے ادکیا وسنت ہے جذبہ پر حضرت شاہ عبدانقا ور صاحب کی وضاحت آب زر سے لکھنے کے ادکیا وسنت ہے جذبہ پر حضرت شاہ عبدانقا ور صاحب کی وضاحت آب زر سے لکھنے کے ادکیا وسنت ہے جذبہ پر حضرت شاہ عبدانقا ور صاحب کی وضاحت آب زر سے لکھنے کے ادکیا وسنت ہے جذبہ پر حضرت شاہ عبدانقا ور صاحب کی وضاحت آب زر سے لکھنے کے ادکیا وسنت ہے جذبہ پر حضرت شاہ عبدانقا ور صاحب کی وضاحت آب زر سے لکھنے کے ادکیا و ساب کی وضاحت آب در سے لکھنے کے ادکیا و ساب کے جذبہ پر حضرت شاہ عبدانقا ور صاحب کی وضاحت آب در سے لکھنے کے ادکیا و ساب کی وہنا ہو تو ادکیا و ساب کی وہنا ہو تو ادکیا و ساب کی وہنا ہے۔

ا حضرت مولا نا عبدالله صاحب سندهی نے بعض معتبر شہادتوں کی بنیاد پرانی مشہور کتاب النسمه بسله

الانسمة المتجدید می (صفح ۲۹۸ قلمی) فکھا ہے کہ جب سیدا حرشہید نے افغانستان جانے کا اراد وکرلیا

تو مولا نا اساعیل شہید ہے ایک دن یہ سوال کیا کہ دفع یدین پڑکل کے سلسفے میں آپ کی کیا نیت ہے؟

جواب می کرض کیا ابتعاء کمو صاف الله لینی یئیل میں رضائے خداد عمی کے حصول کے لیے کرتا ہوں

تو سید صاحب نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رضائے خداد عمی کے لیے اس کوتر ک بھی کر کے

میں، مطلب یدر باہوگا کہ انخانستان جارہ ہیں اور و بال دفع یدین ہے مواسمی فقتہ کا اندیشہ ہاس

لیے جب ترک دفع بھی سفت ہو وضائے خداد عمی کا حصول اس طرح عمل کرنے میں بھی ہے جنا نچہ
شاہ اساعیل شہید ترک دفع پر دضامند ہو گئے ،او دنبایت معتبر تاریخی شبادتوں ہے تا ہت ہے کہ حضر ت
شاہ اساعیل شہید ترک دفع پر دضامند ہو گئے ،او دنبایت معتبر تاریخی شبادتوں ہے تا ہت ہے کہ حضر ت
شاہ اساعیل شہید ترک دفع پر دضامند ہو گئے ،او دنبایت معتبر تاریخی شبادتوں سے تا ہت ہے کہ حضر ت

#### شاه عبدالقا درٌ د بلوی کاارشا د

# ابن عمر کی روایت پر گفتگو کا خلاصه

"نفتگویتی کرفع یدین کوتر جیج و بے والے نفتها ، وحد ثین حفرت ابن عمر کی روایت اور این است مرکی روایت اور این اسب سے مضبوط متدل بجھتے ہیں ، امام بخاری بھی رفع یدین کے زبر دست مرکی ہیں اور انھوں نے بھی ای روایت کوسب سے پہلے چیش کیا ہے ، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بدروایت اس اس اللہ انبد کے ذریعے آنے کے باوجوو ، ترقیج رفع پر استدلال کے سلسلے میں مختلف وجو ہ کی بنا بر کار آ مربیس ہے۔

(۱) کہلی وجہ یہ ہے کدروایت سے صرف بید معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین بھی کیا ہے ، اتنی بات سب کے فزو کی تنظیم شدہ ہے گراس سے ترجیح پر استدلال اس وقت ممکن ہے جب رفع یدین پر دوام وائٹرار کے ساتھ تا آخر حیات عمل کی صراحت بھی ہو،اور بیصراحت کی بھی معتبر روایت میں نہیں ہے۔

(۲) روایت میں طرح طرح کے اختلافات ہیں، مرفوع اور موتوف ہونے میں بھی اختلاف ہےاورای وجہ سے امام مالک نے بھی روایت کو عمول نہیں بنایا۔

(۳) روایت کے الفاظ مختلف میں، جس کی وجہ ہے مواضع رفع میں چیو طرح کا اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس کومحد ثین کی اصطلاح میں اضطراب کہتے ہیں ادر اس سے کم اضطراب کی صورت میں بھی روایات کوترک کیا جمیا ہے۔

(۳) حضرت ابن عمرٌ رمنی الله عند کے عمل میں اختلاف ہاور راوی کاعمل ہی روایت کے خلاف ہوتو اس سے استدلال کل نظر ہوجاتا ہے۔

(۵) روایت میں نماز کے تمام اجزاء سے صرف نظر کر کے صرف ایک جزیر زورویے میں صاف اشارہ ہے کہ اس زمانہ خیر القرون میں ترک رفع پر عمل کی کثرت تھی۔ان وجوہ کی ساف اشارہ ہے کہ اس زمانہ خیر القرون میں ترک رفع پر عمل کی کثرت تھی۔ان وجوہ کی بناء پر بھی کہا جائے گا کہ گوروایت سند کے اعتبار سے نبایت قوی ہے، لیمن اس سے رفع یدین کی ترجیح کو جا بت کرنا نبایت وشوار ہے۔واللہ اعلم۔

# حضرت ثيخ البند كاارشاد

حضرت ابن عمر کی روایت میں تو طرح طرح کے اختلافات پائے ہی جاتے ہیں، نیکن اس موضوع پر دیگر روایات میں بھی زیر دست اختلاف ہے، ہرانقال کے وقت رفع

 ید من کی روایات بھی ہیں، لیکن میخصوصی احوال بالکل ابتدائی زمانے کی بات معلوم ہوتی ہے اورمرف بحبيرتح يمه كےونت رفع يدين كى روايات بعى موجود بي اوراكى روايات بعى بي جن مل بعض مقامات بررقع يدين إدر بعض رئيس، جيد بخاري كي روايت باب بـ حعرت فيخ البند نے فرمايا كەردايات پرغور كياجائے تو ايبامعلوم ہوتا ہے كەثرىيەت میں جہاں بعض مسائل میں بھی ہے توسع کی طرف میلان ہوا ہے، ای طرح بعض مسائل میں خصوصاً نماز کے مسائل میں توسع ہے تھی کی طرف میلان پایاجا تاہے، پہلے نماز میں معمولی کلام مسلام کا جواب اوراشارہ اور کنی کام مباح یتے بعد میں ممنوع قرار دے دیتے محية والى طرح يهلي نماز من برجك رفع يدين تعار بعد من مقامات من تخفيف موتى جلى كى ، خودروايت باب ص بياشاره بكرائن عرفالا يفعل ذلك في المسجود فرمارب بي، اس كامطلب بظاہر يكى ہےكہ بہلے اس موقع پر رفع تمااوراس پر يجد لوگ عمل بيرا تھے۔ ابن عمر مضی الله عندان لوگول کی تر و پد کرد ہے ہیں کداس موقع پر دفع برقر ارنبیس رہایا ابن عرشی كادوايت شرتذ كالثريف مسكان لايرفع بين السجدتين بهجبك ثرائي شريف عرابين السبجد تين رفع يرين كاردايت موجود براس طرح كاختلافات ب صاف ظاہرے کہ پہلے دفع بدین کے مقابات زائد سے بعد میں کم ہوتے بطے محے۔اتمہ اربعد کی روش بھی بھی بتا رہی ہے کدوہ سب اس مسئلہ میں توسع سے تھی کی طرف آ رہے

معرت شیخ البند فرماتے تھے کہ اب دوئی رائے ہیں اگر ظاہر پری پر اُڑنا ہے تو اصحاب طوا ہر کے ساتھ ہوجانا چاہیے کہ انھوں نے کسی روایت کوئیں جموز ، اور اگر حقیقت بہندی کی طرف آنا ہے تو ویکنا چاہیے کہ انھوں نے کسی روایت کوئیں جموز ، اور اگر حقیق اور بہندی کی طرف آنا ہے تو ویکنا چاہیے کہ ارباب تحقیق کا کیار جمان ہے۔ ارباب تحقیق اور فقہا مکرام نے بالا تفاق تشہد کے بعد ، اور بین السجد تین رفع کور کے کردیا ہے ، ورانظر کواور آگے بردھاؤ کے عبد الله بین مسعود اور جن الشدین اور عام صحابہ کرام نے تجمیر تح برے

<sup>(</sup> پہلے منو کا ماش ) ان کے ایک جلیل القدر شاگر دعبد الملک میونی التونی ۱۷۳ ھے نے رائع یدین کے بارے میں کے بارے میں کے بارے میں کے بارے میں کے احادیت بارے میں جہاتو انھوں نے فر مایا فی کل حفض و دفع اور یکی فر مایا کداس سلسلے میں مجے احادیت موجود ہیں، مرامام احمد کامشہور مسلک بینس ہے (المغنی ۱۹۲/۱) مشہور مسلک بیان کیا جا چکا ہے۔

علاوہ ہر جگہ کے رفع یدین کوترک کردیا ہے، اور ترک کرنا بھی چاہے تھا چونکہ دفع یدین آگر انتقال کی علامت ہے تب بھی اور تقلیم کی علامت ہے تب بھی ، اس کو یا تو ہر جگہ برقر ارر بہنا چاہیے یا اس علامت کوئم کردیا گیا ہے تو ہر جگہ ترک ہوجانا چاہیے، صرف دو بی مقابات کے ساتھ اس کو فاص کرنے کی کیا بنیا و ہے؟ نماز میں خشوع اصل ہے اور اس کا تقاضہ بھی ہی ہے کہ تجمیر تحر بید کے علاوہ ابقیہ تمام مقابات کے دفع کوترک کردیا جائے اور ان روایات کولیا جائے جن میں صرف تجمیر تحر بید کے وقت رفع ہے، بعض مقابات کوترک کرنا ، اور بعض مقابات برنع کرنا ، اور بعض مقابات برنع کرنا ، اور بعض مقابات برنع کرنا ، کوترک کرنا ، اور بعض مقابات برنع کرنا ، کوترک کرنا ، اور بعض مقابات برنغ کرنا ، کوترک کرنا ، اور بعض مقابات برنغ کرنا ، کوترک کرنا ، اور بعض مقابات برنغ کرنا ، کوترک کرنا ، اور بعض مقابات برنغ کرنا ، کوترک کرنا ، اور بعض مقابات برنغ کرنا ، کوترک کرنا ، اور بعض مقابات برنغ کرنا ، کوترک کرنا ، اور بعض مقابات برنغ کرنا ، کوترک کرنا ، اور بعض مقابات برنغ کرنا ، کوترک کرنا ، اور بعض مقابات برنغ کرنا ، کوترک کرنا ، اور بعض مقابات برنغ کرنا ، کوترک کرنا ، کوترک کرنا ، اور بعض مقابات برنغ کرنا ، کوترک کرنا ، کوترک کے بغیر اپنی والے کے بغیر اپنی والے کے باتھ کرنا ، کوترک کرنا ، کو

## تشرت حديث دوم

امام بخاری نے اپنا مقعد ثابت کرنے کے لیے دومری روایت حضرت مالک ابن حویہ سے ذکر فر مائی ہے، کہ حضرت مالک نے بین مقامات پر رفع یہ بین کیا اور پھر فر مایا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا ،اس روایت جس بظاہر کوئی نئی ہات نہیں ہے، امام بخاری کے پاس اس عمل کے دوام واستمرار اور تا آخر حیات برقر ارد ہنے کی کوئی بھی ولیل نہیں ہے درنہ وہ ضرور ذکر فر ماتے ، اس لیے وہ ان روا بخوں سے کام نکالنا چاہتے ہیں جن جس اس فعل کا محض جوت ہے گر اس سے مقصد ثابت ہونا و شوار ہے البت حضرت مالک بین حویرے کی روایت ذکر کر کے وہ اپنے ذوق کے مطابق ایک استدالال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

حضرت ما لک بن الحویرث و بی محافی بین جوای چند بم مر رفقاء کے ساتھ حضور پاکسی الله علید و سلم کی خدمت علی ۱۹ یا ۲۰ ون مقیم رہے، جب رخصت بونے گے تو آب نے شرّور کی ہوایات میں ۱۹ یا ۲۰ وان مقیم رہے، جب رخصت بونے گے تو آب نے شرّور کی ہوایات میں ایک بات یہ می تحق کے کم کر میں مصلی (عادی الدوں ۱۹۸۸) جس طرح تم مجمع و کھے کر بات یہ می تا کہ بات میں تا کہ بات معلوم ہوتی ہے وار ہے ہوای طرح نماز پڑھے رہتا المام بخاری کا مداوات مدلال میں بات معلوم ہوتی ہے جس کی انعون نے صراحت نہیں کی ،استدلال یہ ہے کہ ما لک بن حویرث نے رسول اکرم جس کی انعون نے مراحت نہیں کی ،استدلال یہ ہے کہ ما لک بن حویرث نے رسول اکرم مسلی الله علیہ وسلم کے پاس قیام کے دوران نماز کا جوطر بیتہ و کھا اس میں رفع یہ بن مجمی تھا ،

اور حضور صلی الله علیه وسلم نے انھیں ای طریقتہ پر نماز پڑھتے رہنے کی ہرایت دی، چنانچہ حعرت مالک بن حویرے زعر کی مجرای کے مطابق عمل کرتے رہے ہوں ہے ،اس طرح ے رفع یدین کا دوام واستمر اراورتا آخرِ حیات بقامعلوم ہو گیا۔

اس طرح کے اشارات سے اہام بخاری کام اس لیے نکالنا ماہتے ہیں کہدوام و التمراراورتا آخر حیات اس عمل کے بقاء کی صراحت پر مشتمل کوئی روایت اُن کے یاس نہیں لكن سوال مديدا ہوتا ہے كہ حصرت ابوقلا باروايت كرتے بيں كه انھوں نے حضرت ما لك بن حور ش کور فع یدین کرتے و یکھا، کیاضروری ہے کہ ابوقلاب میشہ مالک بن حور شے کے ساتھ ہی رہے ہوں اور ان کا بیٹل دوا ما ہو، بیجی تو ممکن ہے کہ انھوں نے بیٹل بھی بھی د یکما ہو،سب احتمالات بیں اوراگر مان بھی لیس کے حضرت م**ا لکٹ کا بیمل دوا می تھا تو اس** ہے میہ بات کہاں ٹابت ہوئی کے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا ممل دوا می تھا، ہاں میضرور معلوم ہوا كآ ب\_ خطرت ما لك وصلو اكسا دأبت مونى اصلى كركرد كر دايات ك ورمیان بطور خاص نماز، جماعت، اور اس کے متعلقات کی طرف توجہ ولا کی تھی اس لیے حضرت ما لکٹ بن حوریث سنن و آ داب کی بھی رعایت فرماتے رہے ہوں سے اورا کر انھوں نے دوامی طور بررفع یدین اختیا رفر مایا تو انھیں ایسا بی کرنا جا ہیے تھا جیسا کہ متعدد صحابہ کرام م سے خصوصی ہدایت کی صورت میں ایک بی عمل کو اختیار کئے رہنے کے واقعات موجود ہیں ، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدا ہت کے بعد اپنے مشاہدات سے کیسے ہٹ سکتے تھے؟ محمراس سے زیادہ سے زیادہ اختال کے درجہ میں چند روز قیام کرنے والے محانی کا رفع یدین پر دوام معلوم ہوا، جبکہ خلفاء راشدین ،عبدالله بن مسعوداور کتنے ہی ویکر محابه کرام کا عمل ای کے برخلاف رہا، اب موازنہ کر کے انصاف کے ساتھ ویکھنا ہوگا کہ ان ووٹو ل ثابت شد وجبتوں میں کوئی جبت کوتر جیج حاصل ہے۔والقداعلم بالصواب۔

#### ترک دفع کے بعض متدلات

میمی رقع یدین کے تبوت میں امام بخاری کی بیش کردہ دونوں روایات بر ٌنفتگولیکن دوسروں کی روایات پر نفذ کرنے ہے مسلک تو ٹابت نہیں ہوتا اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ترک دفع کے چند دلاک بھی چین کرو یئے جائیں، چاہیے قیہ یہ تھا کہ ترک دفع کے ان دلاکل کو بھی اس باب میں بام بخاری خود چینی فرماتے، جیسا کہ ترخی، ابودا و داور نسائی و غیرہ کا طریقہ ہے لیکن امام بخاری کی عادت سے ہے کہ وہ کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں تو دوسری جانب کی روایات کرتے ہیں تو دوسری جانب کی روایات کا پید بی تیں اور دوسری جانب کی روایات کا پید بی تین و سیت ، جرء رفع الیدین اور جرء قرائت خانف المام میں ان کا پیطر زئمل بالکل نمایال ہے ، اور صرف امام بخاری کا کیا شکوہ اور بھی بعض محد ٹین ایسے گذر ہے ہیں جو بالکل نمایال ہے ، اور صرف امام بخاری کا کیا شکوہ اور بھی بعض محد ٹین ایسے گذر ہے ہیں جو این معلق کا دو جیہ کرتے ہیں اور جانب مالک مخار کی تائی کے لیے کروریوں کی بھی تاویل دو جیہ کرتے ہیں اور جانب مخالف کی روایات کو نظر انداز کرجاتے ہیں، بلکہ بعض تو معلول قرار دے کر ساقط الاعتبار مخالف کی روایات کو نظر انداز کرجاتے ہیں، بلکہ بعض تو معلول قرار دے کر ساقط الاعتبار میں۔

لے جمرت ہوتی ہے معرت حسن اور حمید بن ہانا ل سے بخاری نے جز ورفع البدین (ص۱۱۱) یش روایت تتخلك ككان احسحاب التبي صلى الله عليه وسلم كانما ايديهم المراوح يرفعونها اذا ركعوا وافا دفعوا رؤسهم كدسول الأصلى الله عليدام كمحابدكوع مرب تودت اوردكوع ے سرأ شاتے وقت رفع يدين كرتے تھے كويا كان كى باتھ علم كى اس بيں۔ابام بخارى كاتبعرو بحى شنتے ـ قرماتے بيل قبال السخداري فيلسم يستشن المحسسن وحمصيد بن هلال احدا من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم دون احد بخارى كيت بين كرمعزرت حسن اورحيد بن المال ف صحاب میں سے کسی کا استفاہ جس کیا، کو یا بخاری بہتا تروینا جاہتے ہیں کہ محابہ کرام میں کوئی ایک بھی تارك رفع نبيس تقاء اكركمى كے سائے اس موضوع يرصرف بخارى كا جز بوتو وہ يبى سمجے كا، جبدامام ر نرى ف الموضوع باب منعقد كياب و فع اليدين عند الوكوع اوراس باب من ببليد فع یدین کے بوت کے لیے معزت این عرال میں دوایت ذکر کی اور تحریر کیاو مهندا یسفول سعن اهل العلم من اصمحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرقع يدين كاكل محابر الهم سيبخش الل علم رہے ہیں، مجرامام تر غدی نے ترک رفع کے ثبوت کے لیے حضرت این مسعود کی روایت ذکر کی ادرتُح يركياً وبنه ينقنول غير واحد من أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه ومسلم و النساب عيس كم حابرو تابعين من ركب رف ك قائل كافي لوك رب من ، الل عم جائة من كرامام . ندى كالبعض الل علم كبنا الليت كي طرف اشاره كرتا ب اورغيس و احده من اهل العلم كثرت كي فبر - D ب عجرامام تر مذی جب يكور ب بين تو كيالهم بخاري كواس كي خبر نيس؟ يقية بي كران كي عادت ے كدد والے مسلك جمار كے علاد وكى جانب التفات نيس كرتے بلك دوسرى جانب كے ذكر تك كوكوارا نس كرت جيها كماكثر جكر برد يمضص تاب والفداعم.

رفع یدین کے مسئلے میں ہی ہوا ہے کہ کتنے ہی اکا برمحد ثین نے اپنی عادت کے مطابق رفع یدین کو مسلک مختار قرار دے کر ترک رفع کی روایات کو نظر انداز کر دیا اور کتنے ہی ائمہ حدیث نے محد ثین کے اصول کے مطابق جب رفع یدین کی روایات کو سندا سیح پایا تو ترک رفع کی روایات کو شاذ قرار دے دیا ہے ورنہ حقیقت یہ تھی کہ جب ترک رفع کی روایات کو شاذ قرار دے دیا ہے ورنہ حقیقت یہ تھی کہ جب ترک رفع کی روایات کو شاذ قرار دے دیا ہیں اور صحاب و تا ہیمن کی غالب اکثریت کا عمل روایت کی تو ثین کر رہا ہے ، ائمہ فقہا ء نے اس کو قابل قبول ہی نہیں رائج قرار دیا ہے تو پھر روایت کو سیح قرار دیا ہے تو پھر کی کیا ضرورت ہے ؟

بہر حال امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق ترکب رفع کی روایت کونظر انداز کردیا ،گرمئلہ کا انصاف کے ساتھ جائز ہ لینے کے لیے ان روایات میں سے چند کونقل کرنا مناسبہ معلوم ہوتا ہے۔

ی مثلاً مسند حمیدی جمی حضرت ابن عمر کی ترک رفع کی صراحت والی دوایت الجی سند کے اعتبار ہے انہایت طاقتور ہے، اس کی سند جمی حمیدی، سفیان بن عینیہ، ذہری، سالم اور حضرت ابن محروضی الشدعند میں جمیدی امام بخاری کے مائی مازاسا قدہ میں جمیدی شاور فقہ دو نوسی سامام بخاری نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ بخاری جمی اُن ہے ستر ہے وا کھروایات جیں ، حاکم کہتے جیں کہ اگرامام بخاری کوحیدی سے اور ویگر حمد شین ہے کوئی روایت ملتی ہے تو وہ اس کوحمیدی کے علاوہ کی دوسرے استاذی طرف منسوب نہیں کرتے بلکھ حمیدی بی کہ طرف منسوب نہیں کرتے بلکھ حمیدی بی کہ طرح منسوب کرتے جیں حمیدی نے سفیان بن عینہ ہے جی سال سکے استفادہ کیا ہے اور خود مفیان بن عینہ جلیل القدر محدث اور فقیہ جیں ، ان کی جلالت شمان پر تمام مال سکے استفادہ کیا ہے اور خود مفیان بن عینہ جلیل القدر محدث اور فقیہ جی حدث المحمیدی قال حدث المن عمر ہے دفع یدین کی دوایت بسند شیح آ ربی ہے اور مشہور ہے اس لیے ترک دفع کی دوایت کو اور ایت کو طرف دفع کی دوایت کو کی دوایت کو طرف دفع کی دوایت کی طرف دفع کی دوایت کو کی دوایت کو تھر بسیا کر دفع کی دوایت کو کی دوایت کو تو جی بہت آ سان تھی کہ این عمر ہے ترک دفع کی دوایت جیس ، اس لیے یہ ترک دفع کی دوایت جیس ، اس لیے یہ تو کی دوایت بیش کی جائی گرائی تا ہوائی کی دوایت بیا ، اس لیے یہ تو کی دوایت بی ترک دفع کی دوایت بیس ، اس لیے یہ تو تو تیں بیس اس لیے یہ تو اس کے مطابق فی کھرائی عمر ہے دونوں باتوں کو تا بت مانا جائے حکم محد شن کا بیز دوت تی نہیں ۔ بود تیں بیست آ سان تھی کہ کا بین عمر ہے دونوں باتوں کو تا بت مانا جائے حکم محد شن کا بیز دوت تی نہیں ۔ بود تیں بیس کی دونوں باتوں کو تا بیت مانا جائے حکم محد شن کا بیز دوت تی نہیں ۔ بود تیں بیس کی دونوں باتوں کو تا بیت مان کے حکم محد شن کا بیز دوت تی نہیں ۔ بود تیں بیس کے دونوں باتوں کو تا بیت مان کی دونوں باتوں کو تا بیت مان کی کو تا بیت کی کو تا بیت کیا ہو کی کو تا بیت کی دونوں باتوں کو تا بیت کی کو تا کی کو تا بیت کی کو تا بیت کی کو تا بیت کی کو دونوں باتوں کو تا کو تا بیت کی کو تا بیت کی کو تا بیت کو تا بیت کی کو تا بیت کی کو

#### (۱)حضرت عبدالله بن مسعود کی روایت

رکورفع کے مندلات می معرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کوامل قرار دیا گیا

ہے، اس روایت کوار باب سنن، اصحاب مسانید و جوائع نے اپنی کتابون میں مختف طرق سے ذکر کیا ہے، معزت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں 'الا اُصلی بسکم صلواۃ رسول الله صلی الله علیه و صلم فلم یوفع بدیه الافی اوّل مرۃ '' ابن مسعود رضی اللہ عنہ عملی الله علیه و صلم فلم یوفع بدیه الافی اوّل مرۃ '' ابن مسعود رضی اللہ علی مالی علیہ و سلم فلم یوفع بدیه الافی اوّل مرۃ '' ابن مسعود رضی اللہ علی مالی اللہ علیه و سلم کا نماذ پڑھ کرنہ ملی اللہ علیه و سلم کی نماذ پڑھ کرنہ ملی اللہ علیہ و کر ان الفاظ کے ساتھ جو کمل پیش کیا جائے گاوہ الفاقا یا احیانا کیا جائے والا ہوتا والا کم کورت کے ساتھ کیا جائے والا ہوتا والا ہوتا ہوتا کہ ہو تھا کہ صرف تحبیر تحریر کے آپ نے دکھلایا وہ یہ تھا کہ صرف تحبیر تحریر کے آپ نے دکھلایا وہ یہ تھا کہ صرف تحبیر تحریر کے آپ نے دکھلایا وہ یہ تھا کہ صرف تحبیر تحریر کے آپ نے دکھلایا وہ یہ تھا کہ صرف تحبیر تحریر کے آپ نے دکھلایا وہ یہ تھا کہ صرف تحبیر تحریر کے آپ نے دکھلایا وہ یہ تھا کہ صرف تحبیر تحریر کے آپ نے دکھلایا وہ یہ تھا کہ صرف تحبیر تحریر کے آپ نے دکھلایا کیا ۔

ترفری نے اس روایت کوسن کہا ہے، اور این حزم نے سیح قرار دیا ہے، سیح کرنے والوں میں این قطان، وارتعلی اور بعض محدثین کے نام ہیں، تمام راوی نہایت تقد ہیں، مرف عاصم بن کلیب پرانگی رکی کی ہے گراس کا جواب دے دیا گیا ہے کہ عاصم سلم کے رجال میں سے ہیں، امام بخاری نے بھی کتاب اللباس میں ایک مجد تعلق میں ان کا ذکر کیا ہے، این معین، ابو وائم نمائی وغیرہ نے ان کو تقد قرار دیا ہے، احمد بن صالح نے ان کے بارے شیرہ دغیرہ دغیرہ۔

یدردایت آکیدرفع کے سلیلے علی صاف اور صریح ہے، حضرت ابن عرقی رفع والی روایت کی طرح اس میں دقف اور رفع کا اختلاف نہیں ، اس کے الفاظ علی اضطراب نہیں ، راوی کا عمل روایت کی طرح اس میں اور الفاظ علی مینیں ہے کہ ترکید رفع کا صرف نبوت ہو، بلکہ راوی ایسے الفاظ علی بات کہ رہا ہے جس سے ترکید رفع پر اتفاقاً عمل کرنے کے بلکہ راوی ایسے الفاظ علی بات کہ رہا ہے جس سے ترکید رفع پر اتفاقاً عمل کرنے کے بجائے کثرت کے ساتھ اس پر عمل میں اور الفاظ میں بات کہ دہا ہونے کی بات واضح ہوتی ہے، پھر یہ کہ محابوتا بعین کا تعامل اس کی تا تدریس ہے۔

لیکن ان تمام حقائق کے باوجود مسئلہ پر مناظر اندائداز میں گفتگوکرنے والوں نے میہ

کیا کہ حضرت عبداللہ ان مسعود کی روایت پر کوئی معقول اور قاعدہ کا اعتراض نہ ہوسکا تو خواہ مخواہ کے اعتراضات شروع کردیئے گفتگو کی تکیل کے لیے ان اعتراضات کا بھی منصفانہ جائزہ لینا ضروری ہے۔

#### عبدالتدبن مبارك محاتبره

عبدالله بن مبارک، امام اعظم کے طافرہ میں بین طران کا شار دفع کرنے والوں بیں ہوتا ہے، پھر یہ کدان کی بات کوام مر قدی نقل فر مایا ہے، اس لیے اس کی ابھیت بور ہی ہے ۔ فرمائے بیں ۔ قد شبت حدیث من بوضع و ذکر حدیث المزهری عن سالم عن ابیدہ، و لسم بشبت حدیث ابن مسعود ان النبی صلی الله علیه و سلم لم یسوف مع الافسی اوّل مو ق التی رفع کی روایت ٹابت ہا ورافعوں نے زہری من سالم من ابیدوالی روایت ڈرکری اور ابن سعود کی یہ روایت ٹابت ہا ورافعوں نے زہری من سالم من ابیدوالی روایت ڈرکری اور ابن سعود کی یہ روایت ٹابت ہا ورافعوں الله علیه وسلم سے بھیر

تح يمه كے علاوہ كيس رفع نيس كيا" عابت نيس ب

ال ہات کا ایک جواب تو الزائی ہے جے علام تقی الدین بن وقتی العید نے اپنی کاب الا مام عمل ذکر فر ما یا ہے کہ عبداللہ بن مبارک کے بہاں ٹابت شہون کو یادہ کہنا جا ہے کہ عبداللہ بن کہ مبداللہ بن مبارک کی بات شہدادت علی المنفی کا ہم میں سے ہے، جس کا مدار مشکر کا اینا مبلغ علم مبارک کی بات شہدادت علی المنفی کا ہم میں سے ہے، جس کا مدار مشکر کا اینا مبلغ علم ہوتا ہوادر جولوگ جورت کی شہادت و سے دیں ہوتا ہوادر جولوگ جورت کی شہادت و سے دے ہیں وہ اپنا کم کے مطابق کہدر ہے ہیں، اس لیے کسی انسان کا اپنا علم کے مطابق تفی کی شہادت و بینا، جُوت کی شہادت و سے دولوں کے تقی انسان کا سب نہیں ہو سکا۔ اور تحقیقی بات اس سلطے میں ہے کہ عبداللہ والوں کے تی مرہ کو بجھنے میں ذیر دست مفالطہ ہور ہا ہے اور معترضین کے بیاں یہ بجعا جار ہا ہے کہ تر ندی حضرت ابن مسعود گی جس دوایت کی تحسین کر دہ ہیں، ای کے بار سے میں این مبارک عدم شدور کی بات کہد ہے ہیں، حالا تکہ ایسانہیں ہے! تر ندی کے الفاظ پر عبدان میں این مسعود ان النبی علی الله علیہ و صلم لم یوقع الا فی اول مرہ ، موسیت ابن مسعود ان النبی علی الله علیہ و صلم لم یوقع الا فی اول مرہ ، موسیت ابن مسعود ان النبی علی الله علیہ و صلم لم یوقع الا فی اول مرہ ، موسیت ابن مسعود ان النبی علی الله علیہ و صلم لم یوقع الا فی اول مرہ ، موسیت ابن مسعود ان النبی علی الله علیہ و صلم لم یوقع الا فی اول مرہ ،

پرانموں نے این مبارک تک اس کی ستد ذکر کی ، پر حضرت عبداللہ بی رفع کفل ذکر کر کاس کی تحسین کی جس کا صاف مطلب بیبوا کرجس روایت بیس ترک رفع کفل کو حضورصلی الله علیه وسلم کی طرف براہ راست مضوب کیا گیا ہے، این مبارک اس کے بارے میں لم یجت کہدر ہے ہیں اور جس روایت بیل حضر ستائن مسود نے اپناعمل کر کے دکھایا اور اس کو الااصلی بکم صلوق رسول الله صلی الله علیه و سلم کہدر حضور عملی الله علیه و سلم کہدر حضور عملی انته علیه و سلم کہدر حضور کمایا انتہ علیه و سلم کہدر حضور کمایا انتہ علیه و کم خرف منسوب کیا ، اس کے بارے بیل وہ یہیں کہدر ہے ہیں ، اور اس کی مضبوط و لین بیہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے فعل کی بیروایت نسائی شریف میں عضر این سے محفول ہے اور اس کے راوی سیح کے راوی منسوب کیا ، الا انحبر کم بصلواق رسول الله صلی الله علیه و سلم قال بین ، الفاظ یہ ہیں قال الا انحبر کم بصلواق رسول الله صلی الله علیه و سلم قال موق شم لم بعد (نرنی جدر میں ) پر یہ کیے مکن ہے کہ وہ کمی روایت کا انکار کرد ہیں جے و دخود تقدرا و ہوں نفل کرد ہے ہیں۔

نیزاس کی واضع علامت ہے کہ گور ندی شریف کے متداول ننے ہے بھی ہے جہ کہ اسکن ہے مرحبرالفدین سالم البھری والے ننے ہے تو ہوات بالکل متع ہوگئی جو بعض کتب فانوں بی محفوظ ہے، اوراس بیں امام ر ندی نے اہلی جازاوراہل عراق کے اختلافی سائل کے بیان بیں آئی عادت کے مطابق الگ الگ دوباب منعقد کے بیں، پہلا باب دف معلا اللہ الگ دوباب منعقد کے بیں، پہلا باب دف بعد البدین عند الو کوع ہے جوعبداللہ بن مبارک کاس تیمر ورختم ہوگیا اوراس کے بعد البحدین عند الو کوع ہے جوعبداللہ بن مبارک کاس تیمر ورختم ہوگیا اوراس کے بعد انموں نے دومرا مستقبل باب مین لم یوفع بدید الا فی اول مرق منعقد کیا اوراس کے تحت حضرت عبداللہ بن مسعود کی دوایت ذکر کر کے اس کی تحسین کی۔ اس سے یہ بات صاف ہوگئی کہ عبداللہ بن مبارک کا تیمر واس دوایت کے بارے میں ہے جے وہ دومرے باب بہلے باب میں تعلیقاً ذکر کیا ہے، اس دوایت کے بارے میں تیم جے وہ دومرے باب بہر مرفوعاً ذکر کردے ہیں تیں۔ والٹداعلم۔

## لَهُ يَعُدُّ كَ غِيرُ مَحْفُوظ مِونْ كَى حَقَيقت

ای طرح کا دومرا کمز وراعتر اض حضرت عبدالله بن مسعود کی روایت می السم یسعید

كالفاظ يب، يدوايت مختف الفاظ كما تهم تقول بكى دوايت من نسم بسوف بديده الافى اول مرة ثم لم بعد بكر روايت من نسم بسوف بديده الافى اول مرة ثم لم بعد بكر روايت من ثم لا بعود برقيره.

بعض حفرات نے بیاعتراض کیا ہے کہ اس روایت جی 'فسم لمے بعد' کالفاظ فیر محفوظ ہیں، ابوالحس بن المعطان (التوفی ۱۶۲۸ ہے) نے اپنی کتاب' بیسان السوھ مولا بھی ابوالحس بن المعطان (التوفی ۱۶۶۸ ہے) نے بو 'لا بعود' کالفظفل کیا ہو وعبداللہ بن مہارک کے زویک قابل اعتراض ہے، امام بخاری نے جسنور فسی المدین میں پہلے عبداللہ بن مسعود کی روایت الا اصلی لکم صلوق رصول المله صلی المله علیه وصلم فصلی ولم رفع یدیه الا موق نقل کی ، پرانام احد کی بیات نش ن الله علیه وصلم فصلی والم رفع یدیه الا موق نقل کی ، پرانام احد کی بیات نش ن کر کے بی بات نوس کی تناب منظر کر کے بی کہ کہ کہ میں نے عاصم بن کلیب کے کمیذ عبد، شد بن اور پس کی تناب مقابلہ پرزیادہ قابل اختبار بوقی ہے ، پھرامام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی اللہ خاری نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی رجز و رفع الیدین حس دا ) امام بخاری کی بحث کا حدیث عبداللہ بن مسعود کی رجز و رفع الیدین حس دا ) امام بخاری کی بحث کا حدیث عبداللہ بن مسعود کی رجز و رفع الیدین حس دا ) امام بخاری کی بحث کا ماس کی بی ہے کہ وہ لفظ نہ کہ میں میں کو وہ می ہوگیا، غیر محفوظ تر اروینا جا ہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بعث کی دیم معنون کی بات دار تھنی ، ابو ماتم اور بعض دیگر محد شین ہے جی منقول ہے۔

اس سلیلے میں پہلی بات تو سے کہ محد ثین کرام روایت کو معلول قرار ویے میں انفاظ کی باندی کے عادی ہیں، 'کسم یعد '' کو معلول یا غیر محفوظ قرار دینے کا مطلب یہ کہ یہ لفظ خابت نہیں، انھیں اس بات ہے کوئی سروکار نہیں کہ یہ مغیوم روایات میں موجود ہ یہ نہیں؟ یہ ایک ایک عادت ہے کہ جس نے تقصان واقع ہوجاتا ہے کیونکہ الفاظ قو معانی تک مین خین کا در بعد ہیں، مرحد ثین الفاظ پر بہت زیادہ جم جاتے ہیں، زیر بحث مسئلہ میں حقیقت بہت کہ اور کم یوفع یدید الافی اول مرة '' میں معنی کے انتہارے کوئی فرق نہیں، اگر بہلی روایت کے الفاظ پر کوئی اشکال ہے تو دوسری میں معنی کے اعتبارے کوئی فرق نہیں، اگر بہلی روایت کے الفاظ پر کوئی اشکال ہے تو دوسری

روایت کے الفاظ تو ثابت ہیں اور ان الفاظ میں میں مضمون بیان کیا گیا ہے کہ رفع یدین تھبرتح یمہ کے علاوہ نیس کیا گیا تو ''کسم یسعد'' کے فیر محفوظ قرار دینے سے مسئلہ پر کیا فرق پڑا؟

دوسری بات یہ ہے کہ 'لمے یہ عد'' کے لفظ پراعتر اض ہے تو یہ بتلا یے کہ دعفرت ابن مسعود کے متعلق کیا تحقیق ہے؟ اس لفظ کے انکار سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوسکتا کہ وہ رافعین کی فہرست میں آجا کیں وہ تو یقیناً تارکین رفع میں سے ہیں اور اُن کا ترک تو اتر سے ٹابت ہے، ہی ان کا تمل ہے اور میں ان کی تعلیم ہے اور میں ان کے تمام شاگردوں کا مسلک ہے، پھر آپ کم معد'' کو غیر محفوظ کہ کرکیا ٹابت کرنا جا ہے ہیں۔

تیری بات یہ کر غیر محفوظ کہنے والوں کے دلائل کا تخفیق جائز ولیا جائے ،ابن قطان
نے کہا کہ دوایت تو سیح ہے لیکن ابن مبارک وکیج کے المہ بعد "نقل کرنے پر معرض ہیں لیکن ان کی بات یوں بو وزن ہو جاتی ہے کہ ابن مبارک خود اسم یعد نقل کرر ہے ہیں جیسا کرنسائی کی روایت میں موجود ہے اور اس کے رجال سیح کے رجائی ہیں ،اس لیے یہ جھنا آسان ہے کہ ابن مبارک کے اسم یہت کہنے کی جودجہ ابن قطان نے بیان کی ہو ہ وجہ ابن مبارک کے اسم یہت کہنے کی جودجہ ابن قطان نے بیان کی ہو ہ وجہ ابن مبارک کے اسم یہت کہنے کی جودجہ ابن قطان نے بیان کی ہو ہ وجہ ابن مبارک کے اسم یہت کہنے کی جودجہ ابن قطان نے بیان کی ہو ہ وجہ ابن ہے۔

امام بخاری نے امام احمد کی بات تقل کی ہے، اس ہے بھی کا مہیں بڑا، کو نکہ اس سے بوعبراللہ بن زیادہ سے از بادہ سے اس بواکہ سفیان کی روایت جمل کھ بعد "کا اضافہ ہے جوعبراللہ بن ادر لیس کی کتاب جس شفیان کو اور قلہ جیں اور ان دونوں جس سفیان کو اور تی قرارویا گیا ہے، عبداللہ بن ادر لیس کو صرف ثفتہ فقیہ عابد وغیرہ کے الفاظ سے یا و کیا گیا ہے جبکہ سفیان کو شفة حافظ فقیہ عابد امام حجة کے القاب عالیہ کا متحق سمجما گیا ہے، اس لیے سفیان کی روایت جس کوئی اضافہ ہونے اس کو تقد کے مقابلہ پر اور تی کا اضافہ ہونے کے سبب مقبول قرارو بنا جا ہے۔

بنا بریمعلوم بوتا ہے کہ یہ کمزوری امام بخاری کے چیش نظر بھی ہے، اس لیے وہ تقد کو اوق کے بیال زیادہ محفوظ چیز اوق کے برابر لانے کے لیے یہ فرمارہ جین کہ کتاب، اہل علم کے بہال زیادہ محفوظ چیز ہے۔ بین کہ کتاب، اہل علم کے بہال زیادہ محفوظ چیز ہے۔ بین میں بیاصول دکھایا جاسکتا ہے کہ فقد کا سے بین میں بیاصول دکھایا جاسکتا ہے کہ فقد کا

صبط کتاب، اوثن کے خیط صدر کے مقابلہ پر قابل تر نیج ہے؟ ہم نے تو محد شین کا بی ذوق و کھ شین کا بی ذوق و کے کھا ہے کہ ان کے بہاں منبلو صدر کی اہمیت ضبط کتاب سے زیادہ ہے اور ای لیے محد ثین کے بہاں ایسے واقعات بکثرت جی آئے ہیں جس میں انھوں نے اپنے بے مثال حافظ کی مدو ہے کتابت کے کہاں ایسے اوام واغلاط کی تھے گی ہے تو امام بخاری کی اس بات کو کیے تیول کیا جا سکتا ہے؟

نیز امام بخاری کا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کی تطبیق والی روایت کو چین كركے يركبنا كدير محفوظ إوراس من المم يعد "نبيس إس ليے قابل قبول نبيس ب کہ یہاں دوروایش ہیں اور دونوں کا الگ الگ ہونا سیات ہے داشتے ہے، ایک روایت تو وہ ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیاکہا کے کیا میں شمعیس رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کرندد کھاؤں، چرعبداللہ بن مسعود نے کھڑے بوکر تماز پڑھی اور دفع بدید اول مرة شسم لم يعد اوردومرى روايت وه ي جيامام بخاري في جز مرفع الدين مي اورامام احمر نے مستر بیدہ ایس ۱۹۸ میں تقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود انے فرمایا کہ ہمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نماز سکھائی ، پھر آ پ کھڑے ہوئے ، تجبیر تحریمہ کی اور رفع پدین کیا پھردکوع میں سکتے اور دونوں ہاتھوں کی تطبیق کی وغیرہ الخ ، بالکل صاف ہات ہے کہ بہلی روایت میں معزرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ تعالی عند می تعلیم و سے رہے ہیں ، اور قام، رفع بدید وغیره می فاعل کی ضمیر حصرت عبدالند بن مسعود کی طرف را جع ہے اور د دسری روایت میں وہ رسول النصلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کوفل فر مار ہے ہیں اور اس میں قام، كتر ،ادر رفع كي خمير فاعل حضور ملى الله عليه وسلم كي المرف راجع ب- امام بخارى به جائة میں کہ دونوں روانیوں کوا بیک قر ار دے کراشطراب دکھلا ئیں، پھرتنظیق والی اس روایت کو محفوظ قراردیں جس میں **'لم بعد** ''نہیں ہے، کیکن پیز بردی کی بات ہے، دونوں روایتیں بالكل الك الك بي، اوران من ايك كو محفوظ قرار دے كر دوسرى روايت كو كمزوركرنے كى كوشش ا قابل فهم ہے۔

اوراگر بخاری کے احر ام میں دونوں روانیوں کو ایک فرض کرلیا جائے تب بھی ''کسم یسعسد '' کے اضافہ یراشکال نہیں ہوسکتا، کیونکہ او پر بیان ہو چکاہے کہ اضافہ کرنے والے راوی سفیان میں جواضافہ بیان نہ کرنے والے داوی عبداللہ بن اور لیں ہے کہیں بلند مرتبہ میں اور ان کے اضافہ کو قبول کرنا محدثین کے اصول کے مطابق ضروری ہے۔

"لم بعد" پر کے جانے والے اشکال کامحد ٹانناصول کے مطابق ایک جواب علامہ زیلتی نے نصب افرایہ میں دیا ہے کہ امام بخاری اور ابوحاتم نے تو اس اضافہ کوسفیان کا وہم قرار دیا ہے اور ائن قطان نے وہم کو دکتے کی طرف منسوب کیا ہے، اس اختلاف کا تقاضہ یہ ہے کہ دونوں باتوں میں ہے کوئی بات قائل توجہ نہیں اور راویوں کی ثقامت کی بنیا و پر روایت سے کہ دونوں باتوں میں ہے کوئی بات قائل توجہ نہیں اور راویوں کی ثقامت کی بنیا و پر روایت سے ہے، پھر یہ کہ دکتے اور سفیان جسے جلیل القدر ائم کی طرف وہم کا انتساب اس لیے بھی درست نہیں کہ وہ اس اضافہ میں جنبانہیں ہیں اور ان کے متعدد متابعات مدیت کی سابوں میں موجود ہیں۔

## مسلک کی پیروی میں حدد د سے تجاوز

اسلط میں سب سے زیادہ جرت انگیزادرافسوسنا کیا عراض وہ ہے جے امام بیمی الرائتونی ۲۵۸ ہے) نے فقید ابو بحر بن اسحاق (التونی ۱۳۳۴ ہے) کے حوالہ سے سن بیمی میں نقل کیا ہے، یہ مسلک کی بیردی میں حدود سے تجاوز کی برتر بن مثال ہے، کہتے ہیں کہ '' رفع ید بن کے سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے بھول ہوجانا کوئی انونکی بات نہیں ہے، اس لیے کدان سے قرآن ہے بھول ہوجانا کوئی انونکی بات نہیں ہے، مسلمانوں کے کدان سے قرآن ہے بھی معود تین کے سلسلے میں ایسی بھول ہوئی ہے، جس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ وہ اس چیز کو بھی بھول می جس کے مشوخ مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ وہ اس چیز کو بھی بھول می کہ درمیان کی آب ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور بھی چند جزئیات بیان کی ہیں۔ متندی ہوں تو انحیں کیسے کھڑا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور بھی چند جزئیات بیان کی ہیں۔ بھر یہ کر یہ بارک کر بیا کہ اگر عبداللہ بن مسعود ان چیز وں کو بھول سکتے ہیں تو رفع یدین کو بھی بھول سکتے ہیں۔ (بیمی جلد دوم ص ۱۸۵)

ظاہر ہے کہ بدروایت پرکوئی اعمر فضیل، بلکہ مفرت عبداللہ بن مسعود کی شان میں استاخی ہے، اور اگر بد ہے اولی فقیدا ہو بکر بن اسحاق سے بوگئی تھی تو بیمتی جیسے جلیل القدر المام کوائے نقل نہیں کرتا جا ہے تھا گر ہوا یہ کہ بیمتی کے بعد بھی بعض لوگوں نے ان باتوں کو

نقل کیا،خدان لوگوں کومعا**ف فرمائے۔** 

اس مسئل میں بھول کا کیاموقع ہے؟ جو مل پینکڑوں بارروزانہ کیا جارہا ہواور ہزاروں محابر توجہ دلانے واسلے موجود ہوں وہاں اس طرح کی بات بالکل لغو ہے، بیمل تو عبداللہ من مسعود نے بہت تعبت کے ساتھ افتیار قرمایا ہے اور ان کے تلافہ و نے بھی بلاا ختلاف انقال رائے کے ساتھ والی کیا ہے۔

#### معو ذتين كامسئله

فقید ابو بحر بن اسحاق نے اس کے ساتھ جو چند جزئیات ذکر کی ہیں، ان ہیں بھی بھول
جانے کا الزام دینا خلاف واقعداور صورت حال کو غلاا نداز ہیں پیش کرنے کی کوشش ہے، یہ
سب مسائل اپنی اپنی جگد آئی سے بختریہ کر حضرت عبداللہ بن مسعود آنے معوذ تین کے
قرآن کی سورت ہونے کا انکار نہیں کیا۔ وہ ان سورتوں کو آسان سے نازل شدہ اور کلام
خداوندی مانے ہے لیکن مصحف نہ سرف ان بی چیزوں کے اندراج کے قائل ہے جن کی
حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی جواوران سورتوں کو قرآن جی دری کے جانے
کی حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ان تک نہیں پیچی تھی ، جبکہ بعض حضرات نے حضرت
عبداللہ بن مسعود آگے اس قول سے دجوئے کے بارے جس بھی لکھا ہے اور اس کی ایک ولیل
عبداللہ بن مسعود آگے اس قول سے دجوئے کے بارے جس بھی لکھا ہے اور اس کی ایک ولیل
میں شامل ہیں۔
قرآن میں شامل ہیں۔

#### تطبق كأثمل

ائ طرح تطیق کے مسلم میں بھی بھولنے کی بات غلط ہے، یہ کیے مکنن ہے کہ حضر ت عبدالقد بن مسعود بیش کے مسلم میں ایون کو عبدالقد بن مسعود بیش کے تمام نمازیوں کو عبد الد بن مسعود بیش کے تمام نمازیوں کو عقد بالرکب بینی گھنٹوں پر ہاتھور کھتے دیکھیں ،اورانھیں اس کی خبر نہ ہو، انھیں بیقینا خبر ہے، لیکن تطبیق (بینی دونوں ہاتھوں کی بتھیلیوں اور انگلیوں کو ایک دومر ہے ہے مادکر رکوع کی حالت میں تعنوں کے درمیان کرلینا) کو وہ مرانا فقیار کئے ہوئے ہیں تنظیق کے بارے میں حالت میں تعنوں کے درمیان کرلینا) کو وہ مرانا فقیار کئے ہوئے ہیں تنظیق کے بارے میں حالت میں تعنوں کے درمیان کرلینا)

یا توان کی تحقیق میرے کہ بیمنسوخ نہیں، جیسا کہ معزت علی ہے بھی ابن الی شیر نے بسند حسن تطبیق اور عقد بالركب كے درميان القيار كى بات تقل كى ہے ادر چونكہ تطبیق ميں مشقت ہے، اس کیے ابن مسعود تطبق کوعزیمت اور عقد بالرکب کورخصت سمجھتے رہے، یا پھریہ کہ حفرت عبدالله بن مسعود عليق كل كواس ليه برقر ارد مج بوئ تنع كدانمين رسول الله ملى الله عليه وسلم في خصوصيت مح ساته يعل تطبيق سكهايا تها، نسائي اورمنداحريس مد الغاظ بين عسلمننا ومسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة فقام فكبر فلما اداد ان یسر کسع طبسق یعیه بین رکببتیه ، این مسعود قرمات بین کیمیس رسول الدملی الله عليه وسلم نے نماز سکمائی چنانچرا پ نے پہلے قیام کیا، پھرالله اکبرکہا، پھر جب رکوع کا ارادہ کیا تو آپ نے تعلیق کر کے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان کرلیا مسلم شریف کی روایت ش بیکی ہے فَلَکَاتِی انظرالی اختلاف اصابع رصول الله صلی الله عليه وسلم (سلمبديس،) ابن مسعود في فرمايا كدكويا بمن تطيق كودت رسول الدملي الله عليه وسلم كى الكيول كـ اختلاف كى كيفيت كا آج بحى مشابده كرربا مول \_ان روايات ے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے جس طریقتہ کی خصوصی تعلیم دی اس میں تطبیق ہےاوراس کی تمام کیفیات عبداللہ بن مسعود کو محفوظ ہیں، اس لیے جومل ویفیر علیدانسلام نے خود سکھایا اس کوعبداللہ بن مسعود کیے چھوڑ دیں، بیدی جذبہ ہے کہ جس کے تحت معزت ابوئذورة في سارى عمر جيثاني كوه بالنبيس كوائع جن يرحضور عليه السلام نے اپنا دست مبارک رکھا تھا، بددی محبت کا تقاضہ ہے جس کے سبب معزت قرہ بن الی ایا تا نے بھی گریان کو بٹن لگا کر بندنیس کیااس لیے کہ جب انھوں نے پیغیرعلیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریباں کھلا ہوا تھا ہے وہی واعیہ ے کہ جس کے تحت معزت برا اُ نے سونے کی انگوشی کا استعمال ترک نہیں کیا ، ایک موقع بر ان كوحضور صلى الله عليه وسلم في يد كهد كرسوف كى الكوشى عطافر ما أى تقى عسد، البسس ماکساک الله و رسوله (منداحرجاد ۱۹۳۷) اوالشداوراس کے دمول نے جو بہتایا ہے اس کو پہن لو۔ حضرت برا چھولوگوں نے متوجہ بھی کیا کہ سونے کی انگوشی پہننا تو ممنوع ہے مگر و ویہ فرماتے تھے کہ جھے ہے جس چیز کے بارے میں حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے المبسس

ماكساك الله ورسوله قرمايا من الكوكي معمور دول؟

یہ باتیں گواصولی نہیں ہیں مگر بیدہ خصوص بر نیات ہیں جو تقاضائے محبت ہیں پیدا ہوتی ہیں،اورانسان اُن کواپنے لیے باحث فیروسعادت مجمعتا ہے،ای طرح تعلیق کے ممل میں معزرت عبداللہ بن مسعود کے جذبات کو مجمعتا جا ہے۔اور مجد دنسیان جیسا الزام عائد کرنے کی جمارت نہیں کرنی جا ہے۔

# تطبيق اورترك رفع من تلانده كاعمل

پھراس مسلم میں قابل فور پہلویہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عزیمت بھے
ہوئے ، یا خصوص تعلیم میں تقاضائے عبت کو پورا کرنے کے لیے اپنا طریقہ نہیں بدلا ، کین
ان کے تلافہ ہ کے سامنے جب یہ بات تحقق ہوکر سامنے آگی کہ قبیق کا عمل پہلے کیا جا تا تھا
لین بعد میں ترک کردیا گیا تو تلافہ ہ نے اس عمل کو چھوڈ دیا لیکن ترک رفع کا معاملہ اس
سے تختف ہے کہ اس کو نہ عبداللہ بن مسعود نے چھوڈ انے ان کے بعد تلافہ ہ نے ، اور نہالی کوفہ میں کی اور فقیہ سے بال کی خلاف منظول ہے جیسا کہ معتبر شہادتوں سے ثابت کوفہ مسلک ہے ، اس لیے مانا بڑے گا کرترک رفع کے معاملہ میں ہودنسیان کی بات کرتا ، اپ مسلک کی چروی میں بن رکوں کی شان میں جاد فی تک جنبے کے مرادف ہے۔

# دومقند بول کے ساتھ امام کی جائے قیام کامسکلہ

فقید ابو بحرین اسحال نے تیمری بات یہ کی کہ دھنرت عبداللہ یہ بھی بحول مے کہ مقدی دو بوں توایام کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ نبائی ابوداؤد، منداحر وغیر ہیں صفرت ابن مسعود کا یہ کل منقول ہے کہ انھوں نے اسودین بزیدادرعاقمہ یس سے کی کودائی طرف اور دوسرے کو با تیں طرف کھڑا کر کے ظہر کی نماز پڑھائی اور خود نے میں کھڑے ہوئے جبکہ دو مقتد یوں کے ساتھ امام کو آگے کھڑا ہونا چاہیے، ایراہیم نخی اور این سرین نے حضرت عبداللہ کے اس مل کو جگہ کی پر محمول کیا ہے کہ دہاں پر ای طرح کھڑے ہونے کی مجودی میں میں نے فرایا ہے کہ جہال دوایات میں دونوں کے درمیان کھڑے ہونے کی مجودی کم میں ، بجولوگوں نے فرایا ہے کہ جہال دوایات میں دونوں کے درمیان کھڑے ہونے کی

وضاحت ہے وہیں منداحمد (جلد ۱۰۹۰) میں فیصففنا حلفہ صفا و احداً ہم دونوں ان کے چیجے ایک صف میں کھڑے ہوئے کی صراحت بھی ہے، اگر دوایت کے ان الفاظ کو صحیح قرار دیا جائے تو عبداللہ بن مسعوداور جمہور کے درمیان کوئی فرق بی باتی نہیں رہتا ، اس کے علاوہ بھی بعض جوابات دیے گئے ہیں۔

#### حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے چندمنا قب

فقیہ ابو بکر بن اسخاق نے جتنے بھی جزئیات ذکر کئے ہیں، ان میں کسی کا تعلق سہواور نسیان سے نبیں اور انھوں نے بھی نسیان کی بات سنجیدگی سے نبیں بلکہ طنزیدا نداز میں کبی سے انھیں بیادب لمحوظ رکھنا ضروری تھا کہ وہ جس ذات گرامی کی جانب اسک بات منسوب کررہے ہیں، ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق رہا ہے اور ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشا وفر مایا ہے۔

حضرت حد یقدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، میں نہیں جانتا کہ تمعار دورمیان میری ذاری کے کتنے دن باتی رہ گئے ہیں، اس لیے میر ب بعدان ودنوں کی اقتداء کرتے رہنا، اور بہ فرماتے ہوئے حضرت ابو بھر اور اور ماحد شکم ابن مسعود حضرت ابو بھر اور این مسعود مصد قوہ اور این مسعود جو مدر دوروں میں اس کی تقد بی کرتا (مندور جددہ براہ میں)

بخاری شریف میں روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ، خدفو اللقو آن من اربعة (جداب میں ہے استقوء القو آن من اربعة (جداب میں اوسی بات میں ہے استقوء القو آن من اربعة (جداب میں میں کوٹ ہے۔ آ ان شریف پڑھو کینی معنزت حبداللہ بن مسعود کے سالم سے ، معاد ہے اور الی بن کعب سے ، اور ان جاروں میں بہلا نام معزرت عبداللہ بن مسعود کا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود کے بارے میں آپ کے اس طرح کے ارشادات کے بعد نقید ابو بکر بن اسحات کے ابعد نقید ابو بکر بن اسحات کے اس طرح کے تبھرے کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں کہ بینجبر علیہ السلو ہوائی کے اس طرح کے تبھر کے السلام کی جانب سے حدیث وقران کی تعلیم کے سلسلے بیں آئی اہم سند عطا کئے جانے کے بعد ، اُن کی ذات گرامی رکمی کا کوئی الزام عائد کرنا ، اپنی حیثیت کو مجروح کرنا ہے۔ جانے کے بعد ، اُن کی ذات گرامی رکمی کا کوئی الزام عائد کرنا ، اپنی حیثیت کو مجروح کرنا ہے۔

حضرت عبدالله بن استور السابقون الاولون على سے بیل-اسلام الم والوں علی الله علیه والوں سے میں ان کا جھٹا نمبر ہے اسلام جول کرتے بی حضورا کرام سلی الله علیه وسلم نے ان سے فر مایا تھا انک غیلام معصلم تم تو تعلیم یافتہ جونان بوء اسلام قبول کرنے کے بعد بڑے ابتلاء سے گذر سے بیں، صباحب المهجو تین بیں، حبشہ کی طرف بجرت کی ، پھر بجرت کر کے مدید طیبہ بہتی ، پیغیر علیہ الصلو قاوالسلام کے خصوصی خادم بیں۔ صاحب الواک والتعلین کہلاتے بیں تمام غزوات بی شریک رہے، اصحاب بر میں بھی شار ہے، پیغیر علیہ الصلوق والسلام نے والسلام نے خصوصی تعلی کی بناپر و کھنے والے ان کوابل بیت میں بجھتے بیں، پیغیر علیہ السلام نے ان کو خصوصی اجازت دے رکھی جا ۔ اذا تک علی ان تو فع الحجاب الح یعنی آئے کی ضرورت بیلی پردہ اُنھا ہے اورا ندر آ جا ہے۔ وغیرہ وغیرہ و غیرہ و نیرہ و خیرہ و فیرہ و

## ´(۲) حضرت جابر بن سمرهٔ کی روایت

ترک رفع پر حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے بھی استدانال کیا میاہے جو تمیم بن طرفہ کے طربی سے جاتال خوج علینا دسول السله مائی ہ فقال مالی اد اکم دافعی ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلوة ،کدرسول الله ملی الاصلی الله علی دیلم جروے نکل کر بھارے پاک شریف الائے تو یہ فرمایا کہ یہ کیا ہے کہ میں تم نوگوں کو ہاتھ افتا ہوئ و کھتا ہوں جیسے سرکش گھوڑے دم اٹھائے ہوئے ہوئ ہول ، نماز میں سکون افتیار کرو۔ بیروایت مسلم ،ابوداؤد، نسائی اور منداحمد و فیرو میں ہے، اور سب میں یہ مسمون نے کہ می بہوری میں ناز بڑھ دے تھے، آ یہ جروے نکے تو دیکھا کہ نماز میں مسلمون ہے کہ می کہ نوگ کے ایک کہ ناز میں مسلمون سے کہ میں ہے۔ اور میں کے کہ اکر میں کہ کہ اور میں ہے۔ اور میں ہے کہ میں ہے۔ اور میں

ا كبال تك فضائل كا تناركري جعنزت بدائد بن مسعودي شان ببت بلنده بالاب ابن تيب في وي كلما ب كرعبدالقد بن مسعود بلم من حضرت مراور حضرت في كلفت كالمقد كرعبدالقد بن مسعود بلم من حضرت مراور حضرت في كلفت كالمقد كرعبا بدي بن وسمن قد حوب او قال هو صعيف الرواية فهو من جنس الرافضة الذين يقد حول في الى مكو و عصو و عنمان (فآوني جام الاسام) الركولي عبدالقد بن مسعودي عيب جولي كرتا بياان كوضعيف الرواية كبتا بي ال كورافضيول كي الرقم من تناركرنا جاج جومعزت الويكر احضرت عمر اور حضرت الرواية كبتا بي ورافضيول كي الرقم من تناركرنا جاج جومعزت الويكر احضرت عمر اور حضرت منال رضى القامن شرورانفسنا

رفع یدین ہور ہا ہے، ظاہر ہے کہ بید فع رکوع میں جاتے ہوئے یارکوع سے اُٹھتے ہوئے ہور ہا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ بید کیا ہور ہا ہے، پھر ایک تشبید کے ذریعہ اس تعل کا نامناسب بہونا بیان کیا اور رفع یدین سے اسکنو افعی الصلوفة کم کرمنع فرمادیا۔

كها جاسكان بك دنماز من رفع يدين كاعمل حضور ملى الله عليه وسلم في بعي كيا ب،اور محابہ کرام بھی آ ب کی اجازت سے بیٹل کرد ہے تھے، پھرآ پ کی جانب سے انکار مجھ مین بیس آتا الیکن اس طرح کی نظیریں بیش کی جاسکتی بیں کے پہلے حضور سلی الله علیه وسلم نے ا یک تھم دیا اور پھراس کوموتو ف فرمادیا۔حضرت عبداللہ بن معفل ہے روایت ہے کہ حضور ياك صلى الله عليه وسلم في كون كول كول كرف كاعكم دياء بحرفر ما ياصاب الهدم وبسال الكلاب (مسلم) اوگ کتوں کے بارے میں یہ کیا کردہ ہیں؟ پھرا ب نے شکار اور تفاقلت کے لي كتايا لني كا جازت دى، اى طرح ظهر كى نماز ك سليل بس ب كه يسلي اول ونت مي بى يرحى جاتى ربى پر آپ نے كرى كى شدت ميں شندے وقت كى تعليم دى وسى استعجا كمابراد پنديده بات بجس قدرزياده مواتناي بهتر ب،اس ليے انعول في ايراديس مبالف کے لیے مزید تاخیر کی اجازت جابی تو آب نے شکایت کو قبول نہیں کیا، ان واقعات ک اصل تصویرید ہے کہ بعض احکام اصل نہیں ہوتے بنگای مصلحت کی بنایر دیتے جاتے ہیں، کیکن لوگ ان کواصل اور پسندیدہ قرار دے کرمبالغہ کے ساتھ معمول بتالیتے ہیں تو اس طرح کی تنبید کی جاتی ہے، موسکتا ہے کہ زبان سے اللہ اکبر کہتے وقت رفع یدین کی تعلیم خدا کی کبرائی کے اعتراف، یادنیا سے اظہار برائت کی مصلحت کی بنیاد پر دی گئی ہو، او گول نے اس يمل كرف من تنام الذكيا موك قومو الله قانتين كى روح مناثر موكى موراس لي آ پ نے منع فرمادیا ،اورایک مثال کے ذریعہ نا گواری ظاہر کی کہ پیسر کش گھوڑوں کی ڈم کی طرح کیوں ہاتھ ہلارہے ہو؟اس عمل کوشم کردو۔

# امام بخارى كاعتراض

امام بخاری نے جرورفع الیدین میں جارا یہ استدلال نقل کیا ہے پھراس پر دو اعتراض کے جی بھراس پر دو اعتراض کے جی پھر آکے دفع پراستدلال کرنے والوں پر بہت برجمی ظاہر فرمائی ہے،امام

بخاری کہتے ہیں کہ حفرت جاہر بن سمرہ کی بیردوایت نماز میں قیام وغیرہ کی حالت ہے متعلق نہیں ہے، بیتشہد اور سلام وغیرہ ہے متعلق ہے، دلیل بیہ ہے کہ عبیداللہ بن القبطیہ کے طریق ہے حفرت جاہر کی دوایت میں وضاحت ہے کہ جمح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیجے نماز میں جب السلام علیم کہتے تھے قواتھ ہے اشارہ نرتے، اس پر آ ب نے فر مایا ساب اللہ هو لاء بو مون باید دیھے کا نھا افغاب حیل شمس ، ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے، اتھوں سے اشارہ کرتے ہیں گویا سرش گھوڑ ہے دم ہلا رہے ہیں دوسری بات امام بخاری کے بیکی کہ اگر اس روایت سے ترک رفع پر استدلال کو درست قرار دیا جائے تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ تجمیر تح ہیداور تجمیرات عیدین کے موقع پر بھی اس کو منوع قرار دیا جائے کو اس کے عوم میں مطلب بیہ ہوگا کہ تجمیر تح ہیداور تجمیرات عیدین کے موقع پر بھی اس کو منوع قرار دیا جائے کو اسکنو افع اس کے عوم میں دوائل ہے۔

امام بخاری نے ان اعتراضات کو بڑی اہمیت دی ہے، فرمایا کہ جے علم کا کوئی ہمی صفہ نصیب ہے وہ اس روایت سے ترک رفع پر استدلال نہیں کرسکتا، استدلال کرنے والوں کو خدا سے ڈرتا چاہیے کہ بدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الی بات کا انتساب ہے جو آپ نے نہیں کی وغیرہ وغیرہ ۔ لیکن امام بخاری کے بارے میں یہ بات بیان ک جا تھی ہے کہ وہ کسی مسئلہ میں کوئی ڈرخ اختیار کر لیتے ہیں تو دوسری طرف سے قطع نظر کر کے جا تھی مسئلہ میں کوئی ڈرخ اختیار کر لیتے ہیں تو دوسری طرف سے قطع نظر کر کے اس کو قطعاً ختم کردینا جا ہے ہیں، اس لیے وہ ایسا کہنے میں معذور ہیں۔

#### اعتراض كايبلا جواب

 عليه وسلم نماز مين نيس تقيم محابكرام نوائل پر درب تنے كرآ ب تشريف لائے ، مسلم اور سائی كاروايت ش حوج علينا رصول الله صلى الله عليه و سلم ب، اور مند احمد كاروايت من ايك مجكه دخل علينا رصول الله صلى الله عليه و سلم (جلده، ص ١٠) ووسرى مجكه انسه دخل المستجد فابصر قوما (جلده، ص ١٩) كالفاظ من ١٠٠) ووسرى مجكه انسه دخل المستجد فابصر قوما (جلده، ص ١٩) كالفاظ مين، جن كاصاف مطلب يه بكرآ بناز من نبيس تنے، جروب نكل كرمجد من تشريف مين مرمجد من تشريف الله عليه الله عليه الله عليه المقبلية والى دوايت من مرمجكه كنا اذا اصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبلية والى دوايت من مرمجكه كنا اذا اصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبلة من نرك تمان الله عليه وسلم المنازعة من الله عليه وسلم المقبلة من نرك تمان الله عليه وسلم تنازية من الله عليه وسلم تنازية من الله عليه عليه وسلم تنازية من المنازعة وسلم المنازعة وسلم المنازعة وسلم المنازعة وسلم تنازية وسلم المنازعة وسلم تنازية وسلم المنازعة وسلم تنازية وسلم

(۲) دوسرافرق بیب که حضرت تمیم والی روایت ین است کنو افی الصلوة "کالفاظ بین ، حضرت این القبطیه والی روایت مین بیالفاظ نیمین بین اور بهونا مستبعد بهی به کونکه ان کی روایت تشهداور سلام سے متعلق ہے، علامه ذیلعی نے فرمایا ہے که سلام کے وقت ہاتھ انحانے والے کو استکن فی المصلوة "که کری اطب نیمین کیا جائے گا، بیالفاظ تو نماز کے دوران رفع یدین کرنے والے سے بی کم جاسکتے ہیں، یعنی جونمازی سلام پھیر کرنماز ختم کرر ہا ہے اس سے اسکن فی المصلوة "کہنا ہے فائدہ اور غیر ضروری یات ہے۔

سبدالله بن القبطيد والى روايت عن ال جگداذا مسلم احدكم فليلنفت الى صاحبه و لايومى بيده ياال طرح كالفاظ بين كد جب ملام يجيرا جائز ووسر عباني كرف صرف النفات بن كافى هم باته سه اشاره بين كرنا چاهي، يا زياده سه ني و ورخ شرف مرف النفات بن كافى هم باته سه اشاره بين كرنا چاهي، يا زياده سه زير و بعض طرق بين الايسكن احدكم به فى المصلو فكافظ الى من بحن بين بين بين بين بين بين بين الما الفاظ سرف حضرت تميز والى الفاظ سرف حضرت تميز الله والى روايت بين سرف حضرت تميد الله بين القبطيد والى روايت بين سرف حضرت تميد الله بين الفاظ كاير فرق بحن صاف والالت مرربات كرنماز كه دوران باتهول كرك كورفع يدين الفاظ كاير فرق بحن صاف والالت مرربات كرنماز كوروان باتهول كركت كورفع يدين اورسلام كورت باتهول كارتربات كرنماز كوروان باتهول كوركت كورفع يدين اورسلام كورت باتهول كارتربات كرنماز ما ووران باتهول كورفع يدين اورسلام كورت باتهول كارتربات كورايا والقوالك نين بين وهون بايديه به سه تعير كيا كياب كويا واقدا يك نين به دو

واقعات الگ الگ ہیں۔

(٣) چوتھافرق یہ ہے کہ دھرت تھے گاروایت کے بعض طرق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے درمیان رفع یدین کا یہ لیعض لوگ کررہے تھے، سبنیں ، خٹا ادخیل السمسجد فابھر قوما قد رفعہ والیدیہ کآ پ مجری وافل ہوئے تو آ پ نے بجراوگوں کو رفع یدین کرتے و یکھا، اس کا مطلب بھی تو ہوا کہ آ پ ججرہ سے مجری آ ئے تو جو محابہ نوافل میں مشغول تھے، آپ نے ان سب کو یاان میں ہے بعض کو رفع یدین کرتے و یکھا، نوافل میں مشغول تھے، آپ نے ان سب کو یاان میں ہے بعض کو رفع یدین کرتے و یکھا، نمام سحابہ اس میں شریک بیس ہو سکتے، کو نکہ بعض نوافل میں مشغول بیس سے جبر عبیداللہ بین تھیا ہو گئے کہ مول اللہ کے ساتھ کا دائع ہوگئے کہ مول اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو سلام کے وقت ہاتھ کا اشارہ کرتے ، اس روایت کا واضح مطلب سے کہ اس تھل میں تمام سحابہ کرام شریک تھے، اشارہ کرتے ، اس روایت کا واضح مطلب سے کہ اس تمل میں تمام سحابہ کرام شریک تھے، اوراس فرق کی بنیاد پر بھی ہے بات واضح مطلب سے کہ اس تمل میں تمام سحابہ کرام شریک سے ، اوراس فرق کی بنیاد پر بھی ہے بات واضح مطلب سے کہ اس تمل میں تمام سحابہ کرام شریک سے ، اوراس فرق کی بنیاد پر بھی ہے بات واضح مطلب ہے کہ اس تمل میں تمام سحابہ کرام شریک ہے ، اوراس فرق کی بنیاد پر بھی ہے بات واضح موگئی کہ بیدووا لگ الگ واقعات ہیں۔

#### دوسراجواب

فلاصدید الک الگ ایس، یکوئی اصول نیس کا بعض کے دونوں روایتی بالکل الگ الگ ہیں، یکوئی اصول نیس کہ بعض وجوہ اشتراک کی بنیاد پر ایک محالی کی دو رایتوں میں ہے ایک کو دوسرے کی تغییر یا دضاحت قرار دیا جائے، اور اگر بالفرض دونوں روایتوں کوایک قرار دیا جائے تب بھی بیکہا جائے گا کہ المعبو ق العصموم الملفظ الالمخصوص السبب، یعنی سبب خواہ فاص رہا ہوکہ لوگ ملام کے دقت ہاتھ ساشارہ کررہے تے، لیکن آب نے کم تو عام الفاظ میں دیااسکنو آفی اللصلوق ،کیناز میں ساکن رہنا جائے، اور کی قرآن کر کے گن آب کی آب سے قوم و المله قانتین ،کا تقاض بھی ہے، آب کائن عام کم کا مطلب یہ وا کہ نماز کی اصل، شان سکون ہے، حرکت تو مجوری کے درجہ کی چز ہے، اس لیے نماز میں کرنماز کی اصل مثان سکون ہے، حرکت تو مجوری کے درجہ کی چز ہے، اس لیے نماز میں مورت میں سکون والی جانب کو تر تیے دی جائے گی، البت اگر کی جگہ مرف ایک می چز اس سکون والی جائے گی، البت اگر کی جگہ مرف ایک می چز اس سکون والی جائی ایک درجہ کی جہ مرف ایک می جائے گی، البت اگر کی جگہ مرف ایک می جز می ایک خوری کے دیجہ کی ایک درجہ کی جگہ مرف ایک می جائے گی، البت اگر کی جگہ مرف ایک می جائے گی، البت اگر کی جگہ مرف ایک می جائے گی، البت اگر کی جگہ مرف ایک می جائے گی می ایک درجہ کی جائے گی البت اگر کی جگہ میں ہوتو اس کی ایک درخ متعین ہوتو اس بی ایک درجہ کی جیسے بھی جائوں اور دوری کے درجہ کی جائے گی میں ایک درخ متعین ہوتو اس بی ایک درخ متعین ہوتوں اس بی ایک درخ متعین ہوتوں اس بی درخ میں کی درخ می جائے گی درخ میں کہ درخ میں کی درخ میں کہ درخ کی دورجہ کی جو می خوائی کی درخ میں کی درخ میں کی درخ کی درخ میں کی درخ کی درخ کی درخ میں کی درخ کی در

#### حضرت مولانا محمر يعقوب صاحب كاارشاد

حعرت مولانا محر بیتوب ماحب نانوتوی نے قربایا کہ حعرت جاہا کی مندرجہ بالا دونوں روایت الگ الگ جی کیا آگر بالفرض الم بخاری کی یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ ان روایات کا تعلق تشہد اور سلام ہے ہے تب بھی رکوع میں جاتے اور دکوع ہے اشحے وقت ترک دفع پر استدلال اس طرح کیا جائے گا کہ جب نماز کے بالکل اختام پر ہاتھ سے اشار دکو بھی بالکل منوع قرار دیا جار ہا ہے اور اس کی علت اسکنوا فی المصلوة ، بیان ک جاری ہے اور تی ہا کی جاتے وقت یا رکوع سے اشحے وقت تو بدرجہ جاری ہے وقت یا رکوع سے اشحے وقت تو بدرجہ والی رفع یہ بین کومنوع قرار دیا جائے گا۔

ر بااہام بخاری کا دوسر ااعتراض کہ اسکنوا فی الصلو اگو عام قرار دیا جائے تو تحبیر تحریدات عیدین شریعی رفع نہ ہوتا جائے ہمیں جرت ہے کہ یہ بات انھوں نے کیے ارشاد فرمائی ، اول تو تحبیر تحرید بین رفع نہ بین کا جوت نہایت توی دائل سے ہے ، دوسرے یہ کہ تحبیر تحرید تحریر تحرید بین کا جوت نہایت توی دائل سے ہودور امام دوسرے یہ کہ تحبیر تحرید نے یہاں نماز کی شرط ہے ، داخل صلوق نہیں ہے اور خود المام بخاری کا رجان بھی ہی معلوم ہوتا ہے ، پھر دواسکنوا فی المصلوق ، کے عموم کو دہاں کیے منطبق کر سکتے ہیں ، رہا تحبیرات میدین کا معاملہ ، تو اول تو یہ اختلائی مسلہ ہے ، امام ابو بوسف کے یہاں دفع یہ بن نہیں ہے ، دوسرے یہ کہ اسکنوا فی الصلوق میں السلوق میں السلوق میں السلوق میں السلوق معرف بالمام ہے ، اس سے مراد عام نماز بی تو ہے ، اس کی مراد میں نماز عید اور نماز جناز و دغیرہ کوشائل کرنا ، پھر تجمیرات زوا کہ پر بھی اس تھم کومنطبق کرنے کی کوشش کرنا ، قرین انسان نہیں معلوم ہوتا، تا ہم امام بخاری کے ہم منون ہیں کہ انھوں نے ہماری دلیل پر انسان نہیں معلوم ہوتا، تا ہم امام بخاری کے ہم منون ہیں کہ انھوں نے ہماری دلیل پر انسان نہیں معلوم ہوتا، تا ہم امام بخاری کے ہم منون ہیں کہ انھوں نے ہماری دلیل پر اعتراض کر کیاس کی جوابدی اوروضا حت کا موقع عطاقر مایا۔ والنداعلی ۔

#### (۳) حضرت ابن عباس کی روایت

تاركين رفع كمتدلات بمن معزت اين عباس من الله عندكى الكروايت لانسوف الايدى الافى مسبع مواطن (الدين) يكى بروايت معتف اين الى شيد بمن موتو فأاور

مجم طبرانی میں امام نسائی کے طریق ہے مرفوعاً نقل کی گئے ہے۔ سندقوی ہے اور نصب الرابیہ
میں حاکم اور بہتی کے حوالہ سے حصرت ابن عبائ کے علاوہ حضرت ابن عرفو فاوم فو غانقل کی
گویا متابعت بھی موجود ہے مند ہزار کے حوالہ سے بھی دونوں حضرات سے موقو فاوم فو غانقل کی
گئی ہے، امام بخاری نے بھی ہز ارکے حوالہ بین میں تعلیقاً دونوں صحابہ سے مرفو غانقل کی ہے۔
بھر رید کہ امام بخاری نے ہز اور فع الدین میں اس روایت کو تارکین رفع کی دلیل کے
طور رِنقل کر کے متعدداعتر اضات کئے ہیں نیز شیخ تقی الدین بن دقتی العید نے اپنی کتاب
میں ان اعتر اضات کو بھی لیا ہے، اور اپنی طرف سے اعتر اضات میں اضافہ بھی کیا ہے، اس
لیے اس سلسلے میں اپنی بات فیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔
ان اعتر اضات میں بعض تو محد ثانہ انداز کے ہیں، جن کا تعلق رجال، سندیا الفاظ
ان اعتر اضات میں بعض تو محد ثانہ انداز کے ہیں، جن کا تعلق رجال، سندیا الفاظ

ے ہوتا ہے، اور بعض فقیبان انداز کے بین کراس سے معاثا بت نہیں ہوتا۔

#### محدثاندانداز كےاعتراضات

 سی ہیں، اور یہ روایت ان چار می نہیں ہے، اس اعتراض میں بھی وز ن نہیں ہے کیونکہ شعبہ کا یہ بیان ان کا استفراء ہے، امام احمد نے ان روایات کی تعداد پانچ بتائی ہے جن کو یکی شعبہ کا یہ بیان ان کا استفراء ہے، امام احمد نے ان روایات کی تعداد پانچ بتائی ہے جن کو یکی لفظ ان نے شار بھی کرا دیا ہے، چریہ کرتر فدی نے حکم کی مقسم سے اس ہے کہیں زیادہ تعداد میں روایات و کرکی ہیں جن میں مارا یا تحدیث کی صراحت ہے۔

پر یہ کہ این عبال کی یہ روایت صرف ای کم اور مقیم کے طریق ہے ہی نہیں ہے ، مجم طبرانی کی سندائی طرح ہے احسد بن شعیب النسائی، شنا عمر و بن یہ یہ بن عبید الله شا ورف عن عطاء بن السائب عن سعیدین جبید عن ابن عباص ان النبی صلی الله علیه و مسلم قال الحدیث، یہ بالکل ووسری سند ہے ، ای طرح مصنف این آئی شبیدی می موتو فاعطاء بن السائب من سعید بن جبیر کے طریق ہے موجود ہے ، اس لیے روایت کو بہر حال مانا پڑے گا، اور اس طرح کی جبیر کے طریق ہے موجود ہے ، اس لیے روایت کو بہر حال مانا پڑے گا، اور اس طرح کی جبیر کے طریق ہے موجود ہے ، اس لیے روایت کو بہر حال مانا پڑے گا، اور اس طرح کی جبیر کے دوایت کو بہر حال مانا پڑے گا، اور اس طرح کی جبیر کے دوایت کو بہر حال مانا پڑے گا، اور اس طرح کی جبیر سے دوایت کو کی نقصان نہیں بہتی گا۔

(٣) تیسرااعتراض یہ کیا گیا کہ دکئی نے اس دوایت کوائن عباس اورائن عرفی ہے موقو فانقل کیا ہے اور حاکم نے یہ فرمایا ہے کہ ائن افی لیل سے دوایت کرنے والوں میں سب سے زیادہ قابل اعتبادراوی وکئی بی ہیں، یہ اعتراض بھی استدلال کرنے والوں کے لیے نقصان دونیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موقو ف بھی بہوتو مرفوع کے تھم میں ہے، اس لیے کہ جواحکام دونیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موقو ف بھی بہوتو مرفوع کے تھم میں ہے، اس لیے کہ جواحکام دوایت میں فرونی بات یہ کہ دوایت کا دائے ہے اس مقدوم تو تعلیم دونی بات یہ کہ دوایت کا انحماراس سند برنہیں ہے، دوایت متعدوم ق سے متعدوم تی ہوتے کہ وی کی موقو فاومرفو عامنقول ہے تو اس طرح کے اعتراضات کی ایمیت ختم ہوجاتی ہے۔

## ر دایت کےخلاف راوی کے مل کااعتر اض

یہ اعتراض محدثین کے اصول کے مطابق تو بیدا بی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے یہاں صحابی کا بی روایت کے قلاف میں کرتا حدیث کی صحت کے لیے معزنیوں ہے، البتہ فقہا کے یہاں بیال بیدا کرنے والی بات ہے بشرطیکہ تاریخ کا تعین ہوجائے کہ روایت پہلے کی ہاوراس کے قلاف عمل کا ثبوت بعد میں ہواور یہاں ایسا ٹابت کرتا مشکل ہے۔

#### حصر درست نہ ہونے کااعتراض

حضرت ابن عباس كاروايت برميز بحصر الاتسوف الايدى الافى مبع مواطن الخ بحى باور بغير ميز بحصر آف الايدك في مع مواطن بحى باور وفسع الايددى الخ بحى باور بغير ميز بحصر آف الايدك في مع مواطن بحى باور وفسع الايددى افاد أيت البيت الخ جمل اسميد كما تحد بحى به ميز بحصر والى روايت ان حفرات كي المعزب كواس مناز بي كخ جوانے والے رفع يدين كي في بوتى به اس ليے يه اشكال كيا كيا ہے كه حصر والى روايت كا مح جو بوتا محال به كونكدان سات مقامات كے علاوه بحى رفع يدين كي تجمير ات اور قنوت محمد والى رفع يدين كا تجمير ات اور قنوت وغيره بين اس لي ان حضرات كي ونكر مقامات كا رفع آلى روايات و غيره بين اس مقامات كا رفع آلى روايات سے خابت ہوگيا اور و يكر مقامات كا رفع آكر روايات سات مقامات كا رفع آكر روايات سے عابت ہوگيا اور و يكر مقامات كا رفع آكر روايات سے خابت ہوگيا اور و يكر مقامات كا رفع آكر روايات سے خابت ہوگيا اور و يكر مقامات كا رفع آكر روايات سے عابت ہوگيا اور و يكر مقامات كا رفع آكر روايات سے خابت ہوگيا اور و يكر مقامات كا رفع آكر روايات سے خابت ہوگيا اور و يكر مقامات كا رفع آكر روايات سے خابت ہوگيا اور و يكر مقامات كا رفع آكر روايات سے خابت ہوگيا اور و يكر مقامات كا رفع آكر روايات سے خابت ہوگيا اور و يكر مقامات كا رفع آكر روايات سے خابت ہوگيا اور و يكر مقامات كا رفع آكر روايات سے خابت ہوگيا اور و يكر مقامات كا رفع آكر روايات سے خابت ہوگيا اور و يكر مقامات كا رفع آكر روايات سے خابت ہوگيا اور و يكر مقامات كا رفع آكر ليا جائے۔

# قصراضافی مرادب

ہاں بیضر در ہے کہ یہ تصریحی تی نہیں بلکہ اضافی ہے، تصریفی کا مطلب ہوتا ہے کہ مقصور کو مقصور علیہ کے ساتھ حقیقت اور واقعہ کے اعتبار سے ایسا اختصاص ہو کہ ڈو علاو و کسی اور جُدن پاجائے اوراضائی کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ مقصور کا مقصور علیہ کے ساتھ اختصاص کی فی معین کی بنسبت ہو، یہاں پر رفع الیدین مقصور ہے اور سبح مواطن مقصور علیہ ، یہ قصر حقیق یعنی اس طرح کا نہیں ہے کہ حقیقت اور واقعہ کے اعتبار سے رفع یدین آخی جگہوں کے ساتھ خاص ہے، ان سات مقامات کے علاوہ کہیں پایا بی نہیں جائے گا، بلکہ یہ قعراضا فی ساتھ خاص کیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ رفع یدین کوایک متعین حیثیت سے ان مقامات کے ساتھ خاص کیا گیا ہے یار فع یدین ان مقامات کی معین حیثیت کی نبست سے ان کے ساتھ خاص کیا گیا ہے یار فع یدین ان مقامات کی معین حیثیت کی نبست سے ان کے ساتھ خاص کیا گیا ہے قصراضا فی کی یہ معنوی وضاحت اکا ہر کے یہاں موجود ہے۔

# علامهابن تجيم كاارشاد

کنزالدقائق میں رفع یدین کے مقامات کا تذکرہ ان الفاظ میں ہو لا یو فع بدید الافسی نقعس صمع کر رفع یدین سرف اُن مقامات میں ہے جن کی طرف ان حروف ہے الافسی نقعس صمع کر رفع یدین سرف اُن مقامات میں ہے جن کی طرف ان حروف میں 'ن ن ' ہے مرادافتتاح صلوق ''ق' ہے مرادقنوت ، ''ن '' ہے مراداستام حجر ،''ص' ہے مرادمودہ اور'ن ہے مراد میرین ،''س' ہے مراداستام حجر ،''ص' ہے مرادمودہ اور'ن جن ہے مراد جرات ہیں ، این نجیم اس کی تشریح میں فرماتے ہیں۔

اى لايسرفع يسديسه عسلى وجسه السسنة المئوكدة الافى هذه المواضع وليسس مراده النفى مطلقا لان رفع الايدى وقت الدعاء مستحب كماعليه المسلمون الخ (الجمال الرائن جلدا الرات)

مطلب ہے کہ رفع بدین سنت موکدہ کے طور پران می مقامات کے ساتھ خاص ہے رفع بدین کی مطلقا نفی مراد نہیں ہے، کیونکہ رفع بدین و ما کے موقع پرتمام مسلمانوں کے نز دیک مستخب ہے۔

کنزالد قائق کی عبارت میں نئی اوراشتناء کی صورت میں حصر کیا گیا۔ اور رفع یدین کے جومقامات کنارئے بین اور قنوت کے علاوہ سب این عبائ کی روایت میں بین اور قنوت کے علاوہ سب این عبائ کی روایت میں بین ایس نئی کی روایت میں بین ایس نئی کی رفع یدین سنت بین این جمع کے مقبق نہیں ، اضافی قرار ویا، اور فرمایا کے رفع یدین سنت موکد دکی حیثیت سے ان مقامات کے ساتھ خاص ہے۔

## علامه شميري كاارشاد

علامہ تشمیری قدس سروانے فرمایا کہ قصراضافی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ابن عباس کی روایت میں رفع یدین کو ان مقامات کے ساتھ، ان کے اسلامی شعائر ہونے کی وجہ ہے فاص کیا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ روایت میں ذکر کروہ سات مقامات اسلامی شعائر ہیں اور رفع یدین اسلامی شعائر کی علامت ہے، اس لیے شعائر ہونے کی حیثیت ہے ان جگہوں پر رفع یدین مطلوب ہے۔

مثالیا نماز اسلام کا سب سے بڑا شعار ہے، انسان جب اس شعار کوشروع کر ہے تو شعار کی علامت کوافقیار کر ہے لین تحریمہ کے دفت رفع یدین کرے، شعار کا تقاضہ ہو گیا، نماز کے درمیان والا رفع یدین تقاضائے شعار جی نہیں آتا، اس لیے رکوع جی جاتے وفت یارکوع ہے اُٹھتے وفت کے رفع یدین کا اس دوایت جس انکار ہے۔

ای طرح حفرت این عباس کی روایت میں ذکر کروہ تمام مقامات کا اسلامی شعائر ہونا ظاہر ہے اوراسی حیثیت ہے ان مقامات پر رفع یدین کا تھم دیا گیا ہے لیکن جن مقامات کا تذکرہ اس روایت میں نبیس ہے جیسے عیدین کی تجمیرات زوا کداور تنوت ورکار فع یدین، تواس کا جواب صاف ہے کہ یہ قصراضائی ہے اور غیر شعائر کے مقابلہ پر شعائر کے ساتھ در فع یدین کی تخصیص کے لیے ہے، اگر متروک الذکر مقامات میں شعائر ہونے کی شان پائی جاتی ہے وہاں بھی رفع یدین تابت ہوجائے گا۔

مثل نماز عبدین ہے، نمایاں کی ہوادر اسلام کا زیردست شعارہے، قرآن کریم میں لنسکہ و اللہ علی ماهدا کم کہ کراس کی ترفیب دی گئی ہے، شعار ہونا ہوں بھی ظاہر ہے کہ یہ دن مسلمان کے لیے خوش کا دن ہے، ہرقوم کے بہاں خوش منانے کے لیے بچھ بنوں کا تعین کیا گیا ہے، جن میں وہ اپنے کوآ زاد بچھتے ہیں، انسان خوش کے موقع پر قابو میں نہیں رہتا ، اس لیے ان اقوام نے عمواً خوش منانے کا یہ اعداز اختیار کیا ہے کہ ان دنوں میں کھیل کود، ابو ولعب اور تفریح کے نئے نئے طریقے اختیار کر لیے ہیں، ان کے مقابل مسلمانوں کو جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ شہر اور دیبات کے سب نوگ ایک جگہ جمع موجوا کیں ، اجتماع طور پر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوکر عبدیت کا اظہار کریں اور نماز اوا

کریں،اس طرح شریعت نے خوتی کے موقع پر سلمانوں کودیگراتوام عالم سے متازکر نے کے لیے ایک شعار مقرد کر دیا اور شعاد کا اظہار کرنے کے لیے اس نماز میں رفع یدین کے ساتھ تکبیرات ذائدہ رکھ دی گئیں۔

رباتوت ور میں رفع یوین کا مسئلہ تو اس کی وضاحت میں علامہ کشمیری قدس سرفا اللہ فائندین (البقرہ ۱۳۳۸) تمام نمازوں بخصوصاً صلو او الصلو الله قانتین (البقرہ ۱۳۳۸) تمام نمازوں بخصوصاً صلو او الحصلی کی بابندی رکھواوراللہ کے لیے توت کی حالت میں کھڑے دہا کرو۔ قدومو الله قانتین میں دولفظ بیں ایک تیام ، دوسر قنوت ، تیام کے گؤئم تی بیں گریبال مشہور معنی کھڑی ہونا ہی مراو بیں ایک تیام کا حالت میں کا بیت ہوتا ہے ، اور تماز میں تیام کا حکم اس سے فابت ہوتا ہے ، اور تنوت ایک جام الفظ ہے ، جس کے معنی دعا کے جس کے مطلوب ہے ، لینی قرآن کر کے میں قدو صوالله قانتین کہ کرجس چیز کی دوحت تیام بھی مطلوب ہے ، لینی قرآن کر کے میں قدو صوالله قانتین کہ کرجس چیز کی دوحت دی گئی ہے مطلوب ہے ، لینی قرآن کر کے میں قدو صوالله قانتین کہ کرجس چیز کی دوحت دی گئی ہوئی کو نماز کی ایک خاتو افتیار کرنا چاہے ، چنانچ احناف اور شوافع دونوں نے اس کو نماز کی دائی دونوں نے اس کا کی ایک ذوت کے بعد تو میں اس کو سے لیا اور شاید تنوت کو مستقل دیشیت نہیں دی بلکہ نماز فی میں رکوئے کے بعد تو میں اس کو سے لیا اور شاید تنوت کو مستقل دیشیت نہیں دی بلکہ نماز فی کے بیمال الصلو ق الموسطی سے مجی مراو فیجر کی نماز لی گئی۔

جبر حنفید نے تنوت کودوائی طور پر ور کے اندر طحوظ رکھا اور جب تنوت روایات میں تیام کی بنیاد پر ور کے ساتھ المحق ہوگیا تو اس کے لیے آیت فدکورہ پر عمل کے تقاضے میں تیام کی ضرورت ہوئی بھرید کہ تیام تو پہلے ہی ہے چل رہا ہے جس کے آغاز پر شعار کا اظہار کرنے کے لیے رفع ید بن کیا گیا تھا اب جود وسرا قیام قو مو الله قانتین کے تقاضے میں شروع ہوا تو یہاں بھی شعار کی حیثیت فلا ہر کرنے کے لیے رفع ید بن مطلوب ہوگیا، گوکہ یہ قیام عمل ملی میں شعار کی حیثیت فلا ہر کرنے کے لیے رفع ید بن مطلوب ہوگیا، گوکہ یہ قیام عمل ملی ملی جیلے قیام کے ساتھ اس کوم بوط کردیا گیا ہے۔

## روایت کے معنی کاتعین

«هزت علامه کشمیریؓ نے روایت سے قصرا ضانی سمجھا ہے، قصرا ضافی میں معنی مراوی

کے تعین جی تفاطب کے حال کا بھی چی نظر رکھنا مغید ہوتا ہے، یہاں یہ صورت ہے کہ حفرت این عبائ کی روایت جی نماز کے سلسلے بی صرف ایک رفع منقول ہوا ہے اور وہ ہے تحریمہ کا رفع ، اب اگر میدوایت مرفوع ہے بینی یہ پیٹی بریٹی بریٹی براسلیا السال مکا ارشاد ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خاص مصلح قول کی وجہ سے ابتداعاً علامت کے طور پرنماز میں کی جگہ رفع یہ بین کہ خاص مصلحت ذبئ نشین ہوگئی تو بتلا دیا کہ اب رفع یہ بین کی ہرجگہ مرورت نہیں، شعاد کی علامت کے طور پرتم یہ کا رفع کا فی ہے۔ کو تکہ مخاطب نماز میں رفع میرورت نہیں، شعاد کی علامت کے طور پرتم یہ کا رفع کا فی ہے۔ کو تکہ مخاطب نماز میں رفع یہ بین کی گرائے جگہ کے ساتھ خاص کیا جارہ ہے، اس لیے بلاغت کی اصطلاح میں اس کو 'قصر افراد'' کہتے ہیں۔

ادراگراس روایت کوابن عبال پر موقوف مانا جائے کہ بیانھیں کا بیان ہے، پیغبر علیہ السلام کا ارشاد نہیں ہے تب بھی بی قصر افراد بی ہے، ابن عباس و کھے رہے ہیں کہ بعض معزات نماز میں کئی جگہ رفع یدین کررہے ہیں اور رفع یدین کے متعدد مقامات پر کئے جانے کے قائل ہیں اس لیے ان پر ایک طرح کا روکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع یدین آق صرف تح مرد تع ہے۔واللہ اعلم۔

# (۴)حفرت براءٌ بن عاز ب کی روایت

تارکین رفع کے متدلات کی حفرت براٹی نازب کی روایت بھی ہے، بروایت مختلف کتابوں جی مختلف الفاظ ہے منقول ہے، ابوداؤد کی برالفاظ ہیں عین البسرائی بن علیہ اللہ علیہ و سلم اذا افت الصلوة رفع بدید الی علیب ان رمسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اذا افت الصلوة رفع بدید الی قسریب من اذنیه ثم الا یعود، کہ جب رسول الله سلی اللہ علیہ و کم ماز شروع فرماتے تو کانوں کے قریب تک ہاتھ الحال ہے۔ کی رکی جگہ ہاتھ بیل اٹھاتے تے، ابوداؤد میں یہ روایت تمن سندول سے قدور ہے، ابوداؤد فرق بیل دوسندول پرشریک کے تفر د، اور تیسری مندیل ابن الی سفیر کے ضعیف رادی ہونے کی وجہ سے فیرسی جو مونے کا تھی لگایا ہے، اللہ اللہ بھی ہوئے ہیں۔ تو حید کا اقرار اور شرک سے اللہ اللہ بھی ہوئے ہیں۔ تو حید کا اقرار اور شرک سے کانت دفیرہ بھی۔ وائدا تھی ادر اقبال علی اللہ بھی ہوئے ہیں۔ تو حید کا اقرار اور شرک سے کانت دفیرہ بھی۔ وائدا تھی۔

امام بخاری نے بھی جزء رفع الیدین میں نقل کر کے تقید کی ہے، روایت طحادی میں بھی ہے وارفطنی میں بھی ہے، مصنف این الی شیبہ میں بھی ہےاورد گر کما بول میں بھی ہے۔

اس روایت پر بھی قائلین رفع کی جانب ہے بہت جرح و تقید کی گئی ہے، جرح کا مقصد کا مقدم ہے۔ اور اس کے لیے کی باتیں کہی گئیں ہیں۔

(۱) ابوداؤد نفر مایا که "لا یعود" کالفاظ بزید بن افی زیاد سے صرف شریک نے قل کئے ہیں، جبکہ شیم، خالد، اور این ادریس وغیرہ کی روایت میں لا یسعو دنیں ہے، گویا محد ثین کی اصطلاح میں شریک کی روایت میں آنے والا فظ لا یعود مدرج ہے اور ثقات کی مخالفت کی وجہ سے شاذ ہے۔

(۲) سفیان بن عینید نے کہا کہ یزید بن الی زیاد بہت دنوں تک لابھو دے بغیر روایت کرتے تھے، اور سفیان اپنا گمان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب اہل کوفہ نے لابھو د تلفین کردوافظ کے ساتھ فل کرنے گئے۔ سفیان کا بیطن بہتی تنفین کردوافظ کے ساتھ فل کرنے گئے۔ سفیان کا بیطن بہتی نے بہت کمزور دایوں کی سند سے فقل کیا ہے۔

(٣) امام احد في الايعودوالى دوايت كوضعف قرارويا باورمندي (جدم بر ١٠٠١) برحضرت برايكي جوروايت وك باس مي صرف رايست رسول السه منافية حيس افتتح الصلوة رفع بديه مذكور بالايعودين ب-

#### اعتراضات كاجائزه

حقیقت یہ ہے کہ ان اعتراضات میں کوئی اہمیت نہیں ، شریک کے بارے میں کیا گیا آخر دکا دعویٰ خلاف واقعہ ہے ، یزید بن انی زیاد سے لابعو دکا اضافہ قال کرنے والے متعد و راوی موہود میں ، طحاوی ، وارتطنی ، کال این عدی ، الحو ہرائتی وغیرہ میں یزید بن الی زیاد سے لابعو دُنقل کرنے والوں میں سفیان توری ، مشیم ، اساعیل بن ذکریا ، امرائیل بن یوئس اور حمز و زیات وغیرہ کے نام شامل ہیں ، غیر یزید بن انی زیاد بھی این انی کیا ہے تقل کرنے

میں متفر دنبیں ہیں ان کے متابعات بھی موجود ہیں ،اس لیے لا یعود پرادراج یا شذوذ کا تھم لگانا اینے مسلک کی بیروی ہیں انصاف کو ہیں بشت ڈالنے کے مرادف ہے۔

ای طرح سفیان بن عینه کا تبره بھی حقیقت کا بیان نبیں و وتو مرف اپناا یک گمان طاہر کررہے ہیں وہ چونکہ رفع کے قائل ہیں اس لیے ترک رفع کی دلیل میں احمال پیدا کرنا ایک فطری عمل ہے، انھوں نے ایک اختال بیدا کر کے لابعو دے اضافہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی ، پھر بہلی کی سنن اور دوسری کمابوں میں اس تبعر ہ کے ساتھ ایسی باتیں شامل کردی تنئیں جوتاریخی اعتبارے بالکل غلط ہیں، پہنتی میں ابراہیم بن بشارر مادی اور محمد بن حسن بر بھاری جیسے کمزوراورا نتبائی ضعیف راویوں کے داسطے یافل کیا گیا ہے کہ سفیان ين عينيان مديس يزيد بن الى زياد س فسم لا بعود كر بغير روايت ي محمى ، بحرجب يزيد کہ ہے کوفہ مھے تو وہاں کے لوگوں نے روایت میں لایسعو دکی تلقین کی جے یزیدنے قبول کرلیا۔ابن حبان نے اس مضمون کو یول بیان کیا ہے کہ یز بدبن ابی زیاد عمر رسیدہ ہو گئے تو ان كا حافظ متاثر بوكيا تعا، اوروه تلقين كوتبول كرنے ملك يتے ، اس ليے جن الانده نے ان كوف وان سے يہل ابتداء مريس ان سروايات لي بي وه سي بير خطالي في اس کی وضاحت کی کہ بزید کوقد جانے سے پہلے اس روایت کوشم لا یعود کا ضافہ کے بغیر سناتے تھے، جب کوفدے واپس ہوئے تو اس اضافہ کواہل کوفدے سننے کے بعد روایت كرنے تكے۔

حضرت علامہ شمیری فرماتے ہیں کدان اوگوں کی باتوں سے بیشہ ہوتاہے کہ یزید بن الی زیاد پہلے کہ بن رہے تھے اور وہاں ان کی روایت میں لا یعو دنیس تھا ، کو فہ جانے سے بعد بیاضا فہ ہوا ، حالا نکہ یزید بن الی زیاد کوفہ بی کے رہنے والے ہیں ، ان کی ولا وت ۲۵ ھیں ، اور وفات ۲۳ ھیں ، اور وفات ۲۳ ھیں ہے اور سفیان بن عینیہ کی پیدائش بھی کوفہ بی میں ۱۹۲ھ میں ہے ، پھر سفیان ۲۱ ھیں کہ کرمہ میں نعقل ہوگئے تھے اور کہ کرمہ بی میں ۱۹۹ھ میں وفات پائی ، گویا سفیان اپنی پیدائش سے لے کریزید کی وفات تک کوفہ ہی میں مہاوریزید کی وفات کے وقت ان کی عرفقریاً تمیں سال تھی ، پھر یہ کسے میکن ہے کہ پہلے انعوں نے کی وفات کہ دوایت کی بیان میں کا فین دی کے انہوں نے کی دفات کہ میں بہلے انعوں نے کی دفات کہ میں بغیراضا فہ کے دوایت کی ، پھر یہ کسے میکن ہے کہ پہلے انعوں نے کی دفات کہ میں بغیراضا فہ کے دوایت کی ، پھر یہ کیفی قوائل کوفہ نے لاید مود کی تھین

کروی۔

ان تاریخی حقائل کی بنیاد پر بھی کہاجائے گا کہ سفیان بن عینے نے پہلے لا بعد دک بغیر بدروایت کوفہ بی جن کی اور اس جن سفیان بغیر بدروایت کوفہ بی جن کی اور اس جن سفیان نے تلقین کا جو کمان طاہر کیا تھاوہ ان کے اختیار کروہ مسلک کے ظلاف روایت جن احتال آفرین کی کوشش سے زیادہ نہ تھا کی بھی بعد کے لوگوں نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچادیا، حقیقت زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوئی کہ بزید بن الی زیاد نے کسی موقعہ پردوایت کوشخراور کسی موقعہ پردوایت کوشخراور کسی موقعہ پردوایت کوشخراور کسی موقعہ پردوایت کوشخراور کسی موقعہ پرمفعل بیان کیااورایسا محدثین کے یہاں بھٹر سے بایا جاتا ہے۔

ای طرح امام احمد کالایسد و در کالفاظ کوکرور قرار دینا، اور مسند میں روایت کو لایسد و در کی بغیر تقل فرمانا بتواس سے مسئد پر کوئی خاص فرق بیں پڑتا، کوئکر ترک رفع پر استدلال کے لیے وابست و مسول الله صلی الله علیه و صلم حین افتتح المصلوة رفع بدید کائی ہے، بیای طرح کا استدلال ہے جو حضرت ابن عرق کر روایت سے مالکید کی کاب المدولة الکبری (جادا بر ۱۹ می کیا گیا ہے، مدونہ می ذکر کرده روایت میں صرف کی سبر تر یہ کا رفع ہے، کی اور موقع پر رفع یا ترک رفع کا تذکره بین ہے، نیز اس طرح کا استدلال امام ابودا کو دنے ترک رفع پر حضرت ابو بریر قبی روایت سے کیا ہے جس میں کان روسول المله صلی الله علیه و صلم اذا دخل فی الصلوة رفع بدید مدا (ایودا تو جدا بر ۱۹ کو ترک رفع کا تذکره بین مرف بین مرف بین مرف بیر ترکی کورہ بالا روایت سے سکوت ہے، اس طیدا بی میک میں میں استدلال کیا جائے تو استدلال کیا جائے تو استدلال بیا جائے تو استدلال بیا جائے تو استدلال بیتین درست ہے۔ لئم یعد یہ شم لا یعود کی تصریح کی چندال ضرورت بیں استدلال بھینا درست ہے۔ لئم یعد یہ شم لا یعود کی تصریح کی چندال ضرورت بیں استدلال بھینا درست ہے۔ لئم یعد یہ اشم لا یعود کی تصریح کی چندال ضرورت بیں استدلال بھینا درست ہے۔ لئم یعد یہ اشم لا یعود کی تصریح کی چندال ضرورت بیں استدلال بھینا درست ہے۔ لئم یعد یہ اشم لا یعود کی تصریح کی چندال ضرورت بیں

# علامه تشميري كے پچھافادات

حفرت علامه شميرى لقرل سرونة في مجمى الدوايت يركفتكو كه ليدوارتطنى كى اس روايت كو بنياد بنايا به جس من ابن الي يلى في قرمايا به سمعت البراء في هذا المعجلس يحدث قوما منهم كعب بن عجرة قال رأيت رسول الله صلى المله عليه وسلم حين افتتح الصلوة دفع بليه. (سنن دارته في جدابر ١١٠) كهيل معزت براء والمحلل من ايكة م كرما هذا بسلم حين الميكة م كرما هذا بسلم حين الميكة م كرما هذا بسلم كود يكما كه جب آب نے نماز فرمات موسط كر الله عليه وسلم كود يكما كه جب آب نے نماز شروع كى تو دفع يدين كيا، پر حضرت علامه نے چند ديكر طرق نقل كئے، پر روايت كى تقويت كے ليے چند قرائ ذكر فرمائے۔

(۱) بنظا ہراس مجلس سے مراد کوفد کی مجدا عظم میں ہونے والی مجلس ہے جس کا ذکر روایت میں آتا ہے۔ (ساز بناری جداری ۱۳۸۰) میں ہے کہ عبداللہ بن معظل کہتے ہیں قعدت الی کسب بن عجد قفی هذا المسجد ای مسجد الکوفه النع عبد محابی ہیں یہ بہت بردی مجد تھی ، اس کا موزعین نے بھی ذکر کیا ہے ، این انی کیل کہتے ہیں کہ اس مجد میں میری طاقات کے بعد دیگر سے ایک سوئیں انسار سے ہوئی ہے۔ مقصدا سی تفصیل کے ذکر میری طاقات کے بعد دیگر سے ایک سوئیں انسار سے ہوئی ہے۔ مقصدا سی تفصیل کے ذکر کرنے کا رہے کے دعشرت برا ان ان کی معنبوط قرید ہوا۔
کی اقد این کی تو یہ ترک رفع برا تفاق کا مضبوط قرید ہوا۔

(۲) محدثین کااصول ہے کہ اگر روایت میں کوئی قصہ یا قصہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہوتو ہے راوی کے حفظ کی دلیل ہے اور یہاں پراہیا ہی ہے۔

(۳) کوفہ کی اس بڑی منجد میں صحابہ کی موجودگی میں روایت کا بیان کرنا اس بات کا قوی قرینہ ہے کہ اس مجد میں ترکب دفع کا معمول تھا، اگریہ معمول نہ ہوتا تو جیسے حصرت واکل جی روایت پر حضرت ابراہیم نخبی نے تہمرہ کیا ہے، ای طرح کا تہمرہ کسی نہ کسی سے منقول ہونا جا ہے تھا۔

(٣) معنرت براءً بن عازب کی زندگی کوف بی میں گذری اور و بیں ان کا انتقال ہوا، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ اہل کوف کا معمول ترک دفع کا رہا ہے، اگر معنرت براء کی روایت ان کے معمول کے خلاف ہوتی تو یہ بات مشہور ہونی خابے تھی۔

ان تمام ہاتوں کا تقاضہ بھی ہے کہ حضرت براءً بن عازب کی روایت ،ترک رفع کے سلسلہ میں قابل استدلال ہے اور حضرات محدثین کی جانب سے ترک رفع کے سلسلے میں روایت کونا قابل استدلال بنائے کے لیے جوکہا گیا ہے وہ انصاف ہے دور ہے۔ وانڈ اعلم۔

#### اصل مسئله کی تنقیح

یباں تک کی معروضات کا خلاصہ ترک رفع کے سلیلے جس چند ولائل کا ذکر، پھر فریقین کی ایک دوسر ہے پر تنقید اوراس کا منصقانہ جائزہ ہے، لیکن اصل مسللہ کی تنقیع کے لیے مسئلہ کی تاریخی توعیت کوزیر بحث لانے کی ضرورت ہے کہ عبدرسالت جس کس جانب مکمل کی کثر ت رہی، احادیث جس کس جانب پائی جانے والی کثر ت وقلت کی وجداوراس کی حقیقت کیا ہے؟ خلافت واشد وجس کیا معمول رہا؟ مشہورا سلامی مرکزوں میں کیا صورت حال رہی؟ ائر متبویین جس امام ابو حقیقہ اور امام مالک کے ترک رفع کو ترجیج و سے کے وور امام مشافعی اور امام احمد کے زمانہ جس کیا تبدیلی پیدا ہوئی ؟ وغیر واس لیے آخر جس ان موضوعات کا مختصر تذکر ومناسب معلوم ہوتا ہے۔

#### احادیث میں ترک ورفع

یہ بات طاہر ہے کہ احادیث میں رفع اور ترک رفع دونوں ہی ندکور ہیں، حضرات محد شین کا دوق اورطر بقدیہ ہے کہ وہ دوا قالی کثر ت پرنظر رکھتے ہیں لیکن ارباب حقیق کے بزد یک راویوں کی کثر ت ہرموقع پراس بات کی صاحت نہیں کہ کل بھی کثر ت سے رہا ہو، اس لیے جس طرح روایوں کی کثر ت وقلت ہے بحث کی جاتی ہے اس سے زیاد وضروری بحث یہ ہے کہ بغیر علیہ والمصلو قادالسلام کے میباں رفع کی کثر ت ربی یا ترک رفع کی ۔ روایا ت سے یہ معلوم کرنا آ سان ہے کہ عبد رسالت میں زیاد و ترعمل ترک رفع پر ہوتا رب ، شاا مغیرہ بن مقسم نے حضرت ابر ہیم تحقی سے حضرت واکل بن جمرکی رفع یدین کی روایت بیش کر کے سوال کیا تو انھوں نے فرمایا کہ حضرت واکل بن جمرکی رفع یدین کی روایت بیش کر کے سوال کیا تو انھوں نے فرمایا کہ حضرت واکل بن حضور یاک صلی القد علیہ وسلم کور فع یدین کر تے ہوئے ایک بارد یکھا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ترک رفع رست عبداللہ بن مسعود ہے ترک رفع رست بوئے بچاس بارد یکھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ترک رفع رست بوئے بچاس بارد یکھا ہے۔

غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حعرت ابراہیم نے نہایت منصفانہ تبعرہ کیا ہے کہ رفع کا انکارنبیں کیا، کیکن میہ بات خاص طور پرارشاوفر مائی کہ سنت ِمرفوعہ میں رفع کوڑ ک سے ایک اور پیاس کی نسبت ہے یعنی رفع کاعمل بہت کم اور ترک رفع کا بہت زیادہ ہے، یا مثالیٰ اس بات برغور كرلياجائ كتجبيرتم يمد كونت رفع يدين كراوى محابدى تعدادتو بجاس ي بھی زیادہ ہے کیکن رکوع وغیرہ میں رفع یدین کے رادیوں کی تعداد اس سے بہت کم ہے، جبکہ رفع یدین جیسے کثیر الوقوع عمل کے نقل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہونی جا ہیے۔ ہاں پہکہا جا سکتا ہے کہ ترکب رفع کے راویوں کی تعداد بھی تو زیادہ نبیں ہے؟ کیکن یہاں پہ حقیقت پیش نظر دئنی جا ہے کہ رفع یہ بن ایک وجودی فعل ہے، جس کوسب لوگ دیکھتے ہیں اور تعل کرتے ہیں ،اورتر کے رفع غیروجودی چیز ہے جس کانقل کرنا منر دری نہیں ہوتا۔

#### علامهابن تيميه كابيان كرده اصول

اس سلسله میں علامدابن تیمید نے بہت اچھا اصول بیان کیا ہے وہ تماز میں بسم الله الرحن الرحيم كے جرآيا سرآيا ہے كے موضوع ير تفتكوكرد ہے ہيں، تفتكو ميں بيسوال زير بحث آیا که اگر رسول الندسلی الندعلیه وسلم ترک جبر برید اومت فرمات شفی تو اس کومتو اتر طور

ير مل ہونا ما ہے تھا، ابن تيميد جواب ديت بي ۔

كه عادة جن باتول كونقل كرنے ميں ولچيس لى جاتى ہے اور جن كے نقل كرنے ميں لوگوں میں دا عیہ بھی یایا جاتا ہے نیز جن چیز وں کانقل کرنا شرعاً بھی ضروری ہے وہ صرف و جودی امور ہیں جہاں تک غیر و جودی امور کا تعلق ہے تو ان کی کوئی اطلاع نہیں دی جاتی اورمرف ضرورت كي مورت يسى بى أن كُفِق كياجا تا ب-"

مجر چند طرول کے بعد کہتے ہیں:

''عادت اورشر بیت کے دوا گی کے باو جود کسی چیز کانقل نہ کیا جاتا اس بات کی ولیل ے كدوه چيز وجود يكنيس آئى " (فاوي جار ٢١٨)

علامه تشمير قدى سره كاس اصول كور فعيدين برمنطيق فرمات بوئ لكهاب: ''ترک رفع اور رفع میں احادیث کی کثرت دقلت برغور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہےاور شایداس بات کواہلِ ذوق بھی تنکیم کریں گے کہ ترک رفع کاعمل عبدرسالت میں بہ کشرت ہواہے یعنی رفع کے مقابلہ برتر کب رفع کی کشرت تھی ،البتہ اس کی سندیں اس کے کم بیں کہ میہ غیر وجودی امر تھا ،اور غیر وجودی امور کی نقل کم بی کی جاتی ہے۔' (حاشیہ نیل الفرقد بین ص ۱۳۸)

ان حقائق کوسائے رکھ کراب اس طرح غور کرنا چاہے کہ صفت معلوۃ ہے متعلق وہ روایات جن میں رفع یدین کا تذکرہ نہیں ہے، خصوصاً وہ روایات جن میں راوی تجمیر تحریر یہ کے وقت رفع یدین کی صراحت کرتا ہے لیکن رکوع وغیرہ کے سلسلہ میں رفع یا ترک رفع ہے۔ سکوت اختیار کرتا ہے، وہ تمام روایات ترک رفع کی دلیل ہیں ادر اس طرح غور کی جائے ترک رفع کی دلیل ہیں ادر اس طرح غور کی جائے تو ترک رفع کی دوایات کی تعدا در فع ہے کہیں ذیا دہ ہوجائے گی۔

#### تعدادرواة كامنصفانه جائزه

یہاں رفع یدین کے داوی صحابہ کرام کی تعداد کا بھی منصفانہ جائز ہضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس سلسلہ جس غلط بھی یا مغالط بھی ہوا ہے اور بعض حضرات نے مبالغہ ہے بھی کا م لیا ہے ، حافظ ابن جمر نے اپنے شیخ ابوالفصل الحافظ کے بارے میں لکھا ہے کہ اٹھوں نے رفع یدین کے داوی صحابہ کے نام حال کے تو ان کی تعداد بچاس نگلی ، امام بخاری نے جز ، رفع یدین میں پہلے سر وصحابہ کے نام گنائے ، بھر حسن اور جمید بن بلال کا مقول نقل کر کے دعوی کردیا کہ اٹھوں نے کسی کا استمتاء نہیں کیا ، گویا یہ ٹابت ہوگیا کہ تمام صحابہ کرام رفع یدین کردیا کہ اٹھوں نے کسی کا استمتاء نہیں کیا ، گویا یہ ٹابت ہوگیا کہ تمام صحابہ کرام رفع یدین کردیا کہ تھے ۔ بیمتی نے دعوی کیا کہ تمام اور بیمتی نے کہا کہ رفع یدین کر نے بھے ۔ بیمتی نے دعوی کیا کہ ان اس کے داوی تمیں صحابہ ہیں ، حاکم اور بیمتی نے کہا کہ رفع یدین کی روایت یو عشر دہشرہ کا بھی انقاق ہے وغیر دو غیرہ ۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تعداد رکوئی میں جائے اور رکوئے ہے اُ تھے وقت راویوں کی نہیں ہے، عراق کہتے ہیں کہ افھوں نے بھیرتم بر کے وقت رفع یدین کے راوی سحابہ کے نام رفع کی روایت میں نام جمع کنے تو ان کی تعداد بچاں تھی ، دوسرے یہ کہ جن سحابہ کے نام رفع کی روایت میں آ رہے ہیں۔ ان میں ہے کہتے ہی سحابہ سے ترک بھی منقول ہے۔ تیسرے یہ کہتے ہی سحابہ سے تو ک کھیار کے مطابق قابل ذکر بھی نہیں ہیں۔ سحابہ سے تو ک کھیار کے مطابق قابل ذکر بھی نہیں ہیں۔ مطرت علامہ کشمیری قدی سروفع یدین کے راویوں کی تعداد بچاس نہیں ہے، یہ تعداد خواصہ یہ ہے۔ تیس ہے ، یہ تعداد

مرف تجبرتم يرد كودت كرواة كى ب، جيك كربيق في منام كادوي كيا تعاليك المحل يه كبالإاكدان بين محتج سندول كى تعداد مرف بندره ب، حضرت علامه في ان تمام روايات كاذكر كر بتايا كداكران كالمجى خلاصه كيا جائة ومرفوع روايات كى تعداد مرف بالحج يا جوره جاتى بها كداوراتى بى تعداد تركور فع كراويول كى بحى بهال يه فرق به كه ان كے طرق كم بين، اور رفع كى روايات كے طرق بهت زياده بين كين اس كم زياده سے كوئى فرق اس كے طرق مواتر ب، اى طرح ترك دفع اس سے فرق اس كے مراد يون كار مرفوع ترك دفع اس سے كمين زياده متواتر ب، اى طرح ترك دفع اس سے كمين زياده متواتر ب، اى طرح ترك دفع اس سے كمين زياده متواتر بے ، اى طرح ترك دفع اس سے كمين زياده متواتر بے ، اى طرح ترك دفع اس سے كمين زياده متواتر ہے ، اى طرح ترك دفع اس سے كمين زياده متواتر ہے ، اى طرح ترك دفع اس سے كمين زياده متواتر ہے ، اى طرح ترك دفع اس سے كمين زياده متواتر ہے ۔

# آ ثار صحابة وتا بعين ميس تركب رفع

احادیث مرفوع کے بعد، آثار صحابہ و تابعین جس بھی مسئلہ کی نوعیت مہی معلوم ہوتی ہے کہ ترک کامل ہے کثرت ہے اور رفع کا اس کے مقابل کم ہے، اور ایک زمانہ جس تو بیمل انتازاویۂ خول جس جلا گیا تھا کہ حصرت این عمر گواس کمل کی بقا کے لیے کنگریاں استعمال کرنے کی نوبت بھی آھی تھی۔
کرنے کی نوبت بھی آھی تھی۔

مجمرا گررفع وترک رفع کرنے والوں کے نام نُمار کئے جا ٹیں تو دونوں طرف کی تعداد سینکڑ وں سے متجاوز ہو جائے گی ،لیکن فریقین کی تعداد میں اس حقیقت کونہیں بھولنا جا ہے کەرنغ ایک وجود کافعل ہے جس کی نقل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ترک ایک عدمی اور غیر وجود کی امر ہے، جس کی نقل کا اہتمام بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اگر دونوں طرف کی تعداو برایر بھی ہوتی ہے تو تجمنا جا ہے کہ ترک کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔

ال کا پھاندازہ ال اوگوں کے بیان ہے ہوسکتا ہے جنہوں نے اپنے مشاہدات نقل کے بیں یا تاریخ پر گہری نظر ڈالنے کے بعد کوئی بات کی ہے، مثلا امام محاوی نے ابو بحر بن عیاش (ولا وت ۱۹۳۰ء وقات ۱۹۳ء) نقل کیا ہے مار ایت فقیها قط یفعلہ یو فع میاش (ولا وت ۱۹۳۰ء وقات ۱۹۳ء) نقل کیا ہے مار ایت فقیها قط یفعلہ یو فع یہ بدید غیر النہ نبیر قالاولی ۔ میں نے بجمیراولی کے علاوہ کی موقع پر کمی نقیہ کور فع یہ بین کرتے ہوئے نبیس دیکھا، بیدوسری صدی جمری کا مشاہدہ ہے جس کا واضح مطلب یہ بین کرتے ہوئے نبیس دیکھا، بیدوسری صدی جمری کا مشاہدہ ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس دور میں ترک رفع کی کثرت تھی۔

ای روشی می ان تیمرون کو بھتا چاہیے جوقا کلین رفع کی جانب سے رفع کی تائید می نقل کے گئے ہیں، مثلاً این جرنے این عبدالبر (التونی ۱۳۹۰ء) کی بیات نقل کے مین مثلاً این جرنے این عبدالبر (التونی ۱۳۹۰ء) کی بیات نقل کے مین فعله الا ابن مست و یہ السرف علی الرکوع والرفع منه روی عنه فعله الا ابن مست و د ،این مسعود کے علاوہ تمام تاریکین رفع سے، رفع بھی منقول ہے،اگر عبد صحاب تابعین کے احوال پرنظر ہوتو اس کا صاف مطلب بین کلیا ہے کہ جن اوگوں سے بکٹر ت ترک رفع منقول ہے،البت ابن مسعود ہے احیا نا بھی اس کا جوت نہیں ہے۔ البت ابن مسعود ہے احیا نا بھی اس کا جوت نہیں ہے۔

ياشاً ابن عبد البرى مشهور كما ب الاست فك المن في شدر حمذ اهب علماء الاستسار من محمد بن المرادري من مقول ب لانسعسلم مصر امن الاستسار من محمد بن المرادري عند الخفض و الرفع الااهل الكوفة، (بحو الله تركو اباجماعهم رفع اليلين عند الخفض و الرفع الااهل الكوفة، (بحو الله

ا محد بن نفرمروزی کی واز دت و ۱۰ اورو قات ۱۹۱۳ علی بران کی ایمیت یہ بر کر آئی اختاا فی مسائل می سند کی حیث الدنبا اوراعلم اهل مسائل می سند کی حیث الدنبا اوراعلم اهل زمانه بالاختلاف جی الفاظ برا و کیا بر خطیب نان کے بارے می کہا ہے کان من اعلم المناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم فی الاحکام ای خصومیت کی برا ختاا فی مسائل المناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم فی الاحکام ای خصومیت کی برا و براختان فی مسائل میں ان کی دائے و قتل کی جاور سب کے ذرویک اس کوائیت دی جاتی ہے۔

التعلیق الممعجد ص ۱۹) ہم اہل کوفہ کے علاوہ کی ایسے شہر سے داتف نہیں ہیں کہ جہاں رکوع میں جائے اور رکوع سے اشتے وقت اجماعی طریقے پر رفع یدین کوترک کردیا گیا ہوہ عبارت کا صاف مطلب سے ہے کہ اہل کوفہ تو ترک پر اتفاق رکھتے ہیں ، بقیداسلامی شہروں میں دونوں باتوں میں کثرت کی عمل کی ہے تو اگر جہ میں دونوں باتوں میں کثرت کی عمل کی ہے تو اگر جہ عبارت میں اس کی صراحت نہیں ہے ، لیکن عربیت کا ذوق سلیم رکھنے والے جان سکتے ہیں کہ مطلب سے ہے کہ دیگر اسلامی شہروں میں اجتماعی طور پرترک رفع کو اختیار نہیں کیا گیا گویا کی مطلب سے کہ دیگر اسلامی شہروں میں اجتماعی طور پرترک رفع کو اختیار نہیں کیا گیا گویا کسی نہ کی درجہ میں رفع پر بھی عمل رہا۔

### خلاف راشده میس ترک در فع

عبد صحابہ میں کسی مسئلہ پڑمل کی کثرت وقلت جانے کا ایک آسان طریقہ خلافت راشدہ کی طرف رجوع کرنا بھی ہے نیزیہ کہ خلفا ، راشدین کی سنت کوحضور پاک مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی طرح واجب الاتاع قرار دیا ہے ، اس لیے خلافت راشدہ میں کسی بھی معاملہ میں جو بھی طریقہ اختیار کیا گیا اس کو مسلمانوں کے درمیان قبول عام حاصل ہوا۔ تاریخی انتہارے یہ بات تو معلوم نہیں ہوتی کہ کسی خلیفہ راشد کے زمانہ میں رفع

ا حافظ ابن بحرى يتجير روايت بالمعنى كتبيل يب كونك الاحتر كار ١٩٩٣ ، بس مي جلدول على طبع بوكن ب اوراس عن وى الفاظ بين جوالت عليق الممجد عن دي مح بين بلك كتاب عن الاهل الكوفة ك بعد يه جمل بحى ب فك كملهم لاير فع الا في الاحوام ين المل كوف سب كسب مرف تجمير تح يمد عن دفع كرتے بين (الاحتر كارج مام من)

یدین کا مسئلہ ذریخور آیا ہو، اگر ایسا ہوا ہوتا تو بعض دیکر اختانی مسائل کی طرح اس مسئلہ یس بھی تحقق طور پر فیصلہ کن صورت سائے آگی ہوتی، تاہم چاروں خلفا ، کے ممل کی بار ہے بیں اور ان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خلافت راشدہ میں کثر ست ممل برکھن میں بار سے بیں برکھن جارات ہیں اور ان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خلافت راشدہ میں کثر ست ممل برکھن کی جانب ہے اور خلفاء راشد میں رضی اللہ عنہ می بیشتر ممل ترک رفع کا رہا ہے۔ اگر بید مفرات رفع یدین پر ممل کرنے والے ہوئے تو مدید طیب میں ہر شخص ای کو اختیار کرتا اور حصرت این مرکو اس ممل کے گوشتہ خول سے نکا لئے کے لیے جدو جہد کی ضرورت نہ برخ تی، جب حضرت این مرکز کی زیر دست کوشش کے باوجودامام ما نک کے زمانہ کو کی ایک بی رفع ید بین برمل بیرانہیں رہا۔

کو کی ایک بھی رفع ید بین برمل بیرانہیں رہا۔

خلفا وراشدین کے بارے میں جومعلو مات ہیںان کوختصرطور برعرض کیا جاتا ہے۔ (۱) سب سے پہلے مفرت ابو بکر مدیق کا زمانہ ہے، مفرت ابو بکر ہمحابہ کرائے میں پیفمبر عليه الصلوة والسلام كي احوال اورعلوم كرسب سے برے الين بي، اور اعلم شار كے جاتے ہیں،ان کے بہاں رقع یدین کی تعلیم کا یقینا ثبوت نہیں ممل کے بارے میں دونوں یا تیں منقول ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بیمی میں قابل اعتاد سند کے ساتھ منقول ے، صلیت خلف النبي صلى الله عليه وسلم و ابى بكرو عمر فلم يرفعو ايسديهم الاعند فتناح الصلوة ( يبقى جلدا بن ١٣٨) روايت بن ايك راوي محربن جابر میں کدان پر کلام بھی کیا گیا ہے اور تو ثیق بھی کی گئی ہے، بہر حال روایت ورجہ ُ خسن سے نیچے کی بیس ہے اور اس میں حضرت ابو بجرصد این کے دفع یدین نہ کرنے کی صراحت ہے۔ البتہ بہتی بی میں حضرت ابد بحرصد ان سے رقع یدین کاعمل بھی تقدراویوں کے ذریعے منقول ہے، نیزید کے ان کے نواسہ حضرت عبداللہ بن زبیر دفع یدین برعمل بیرا تھے، انھیں کے ذریعہ مکہ تکرمہ میں اس عمل کوفر دغ حاصل ہوا اور ان کے بارے میں سے جھا گیا ے کے انھوں نے نماز کا طریقہ اینے تا ناحضرت ابو بکر صدیق رضی الندعنہ سے سیکھا تھا۔ اب ان دونوں باتوں کومیزان عقل بر بر کھنے کی ضرورت ہے، جس طرح یہ کہنا غلط ے کے حضرت صدیق اکبڑے دفع یدین ثابت نہیں ای طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہان کے

یباں رفع یدین کا التزام کیا گیا نیزید کہنا بھی بہت مشکل ہے کہ ان کے یہاں رفع یدین کا مسلت مل بکٹرت ہوا ہے، بی صورت حال سیح معلوم ہوتی ہے کہ شاذ و تا در انھوں نے اس سنت پر بھی عمل کیا ، اور بچین میں نوا ہے نے ای کوسکھ لیا، کیئن خودان کا عمل کٹرت ہے ترک رفع بی رہا، ورنداس بات کی کیا تو جہ ہوگی کہ خلیفہ اول کا عمل کٹر ت دفع کا ہمواور مدین طبیبہ میں اس کے اثر ات نمایاں نہ ہوں ، ایسا ہوتا تو بعد میں آنے والے دوسرے خلفا ، کو بھی بہی عمل اختیار کرنا چا ہے تھا اور مدین طبیبہ میں اس کے اثر است نمایاں نہ ہوں ، ایسا ہوتا تو بعد میں آنے والے دوسرے خلفا ، کو بھی بہی عمل اختیار کرنا چا ہے تھا اور مدین طبیبہ میں اس عمل کوفروغ بی نہیں استحکام حاصل ہوجانا چا ہے۔

(۲) دوسرے خلیفہ حضرت عمرٌ ہیں ، اُن ہے بھی دونوں طرح کی ردایات آ رہی ہیں۔اور ان کے بیبال بھی رفع پرین کا التزام نبیس ہے، جن رادیوں کے ذریعہ رفع کی روایات آ ربی ہیں وہ بھی سیج کے راوی ہیں کیکن ترک رفع کے راوی ان سے زیا دہ مضبوط ہیں۔ طحاوى اورمصنف ابن الي شيبه من بسند سيح منقول يعن الاسود قال رايت عمر بن الخطاب برفع يديه في اوّل تكبيرة ثم لايعود ،امودحفرت عبدالله بن مسعود ك خصوصی شا گرد ہیں، دوسال تک حضرت عمر کی خدمت میں بھی رہے ہیں علقمہ بھی ان کے ساتھ تھے اور حضرت عمر کی ہدایت کے مطابق انھوں نے تطبیق کاعمل ترک کردیا تھالیکن ترک رفع کو برقر ار رکھا اور زندگی مجرترک رفع بر عامل رہے، اس کا مطلب میہوا کہ انھوں نے حضرت عمر گور ک رفع پر بی عمل کرتے ہوئے دیکھا جس کو وہ نعل کرد ہے ہیں ، امام طحاوی نے حضرت مر کے اس اٹر کونٹل کر کے ترک رفع کی ترجیے پر مدل گفتگو کی ہے۔ حضرت عمرٌ ہے رفع اور ترک رفع دونوں عمل کے ثبوت اور عدینه طبیبہ میں امام ما لک کے عبد تک زک رفع پر تعامل و توارث ہے یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر اُزک رفع پر کٹرت ہے مل بیرار ہے ہوں کے ،اور شاذ و تا درر فع پر بھی ممل فر مالیا ہوگا ،ور نہ یہ کیے ممکن ے کے حضرت ممرً بارہ سال کے عبد خلافت میں جس عمل کوا ختیار کرتے رہیں اس کو مدینہ طيبه مين استقرار حاصل ندبور

(٣) تیسرے خلیفہ مصرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں ، ان کا شار رافعین کی فہرست میں کہیں نظر نے نہیں گذرا ، قرین قیاس بہی ہے کہ وہ بھی اپنے چیش روخلقا ، کی المرح ترک رفع پر عامل رہے، کیونکہ رفع ایک وجودی تعل ہے، اگر رفع ہوتا تو اس کامنقول ہونا ضروری تھا، ترک رقع غیرو جودی معل ہے اوراس کا تقل ہونا ضروری نہیں ہے۔

(س) چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں ،ان ہے بھی دونوں عمل منقول ہیں ،لیکن رفع کے ، قل بہت کم ہیں بیعنی ایک یا دوا فراد ہیں اور ترک رفع کے ناقل تمام اہل کوفہ ہیں ، اور حضرت علی کے تمام تلافدہ تارکین ہیں اور بیاس بات کی قوی دلیل ہے کہ حضرت علی کے نز دیک ترک رفع کاعمل را جحاور بکثرت تھا۔

حضرت علی کا ترک رفع کا اثر بسند سمج طحادی،مصنف بن ابی شیبه اور بیمتی میں موجود

إن عليا كان يرفع يديه اذا افتتح الصلواة ثم لا يعود

خلافت ِ راشدہ میں رفع اور ترک رفع کی مختصر کیفیت کے بعد مشہوراسلامی علمی مراکز ک صورت حال ربھی اجمالی نظر ڈال کینی جا ہے۔

### مدینهٔ طبیبه میں ترک در قع

مدين طيبه عبد دسمالت سي معزت على كي خلافت كابتدائي زمان تك براعتبار س عالم اسلام كاسب سے بر امركز ريا ہاوراس كے بعد بھى مدينظيب كے فقيا وسبعد محرصفار تابعین، پھرامام مالک کے عبد تک اس کی مرکزیت بڑی حد تک برقر ار دہی۔

خلفاء راشدین کاعمل کثرت کے ساتھ ترک رقع کا رہا، اس لیے امام ما لک کے ز مانے تک رفع پدین کوفروغ حاصل نہ ہوا، لیکن جو نکدر فع پدین پر بھی شاذ و ناور ممل ہوتا ر ہا،اور پھھلوگوں نے رفع یدین برنہ صرف مید کہ کثرت کے ساتھ ممل کیا بلکداس کی بقا کی بھی کوشش کی ،اس لیے کسی نہ کسی درجہ میں رفع یدین پر بھی تمل کیا <sub>ا</sub> کیا ، تا ہم امام ما لک کے دور تک ترک رفع پرعمل کی کثرت رہی،این رشد نے (بدایت انجحبد ص ۱۳۳) میں لکھا ہے منهم من اقتصر به على الاحرام فقط ترجيحاً لحديث عبدالله بن مسعود و حديث البراءٌ بن عازب، وهو مذهب مالك لموافقة العمل به \_ يُحرِّفتها ، نے رقع یدین کوحضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت برائین عاز ب کی روایت کور جے ویتے ہوئے صرف بجبیرتح بیر ہے ساتھ وخاص کیا ہے،اور یبی امام مالک کا ند ہب ہے اس لیے کہ

ای کی موافقت میں عمل جاری تھا۔

امام مالکٹ کے بہاں تعال الل مدینہ کوخاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے لسمو افقہ السعمل بد کے بہم عنی ہیں کہ امام مالک کے زمانہ تک الل مدینہ کا کمل ترک رفع کا تھا، اس لیے ابن عمر کی روایت کے خلاف مسلک اختیار کرنے کی بنیا د تعال اہل مدینہ ہے۔

# مكة كرمه ميں ترك ورفع

وورا براعلی مرکز کد کرمد ہے، اگر چ عبد رسالت اور صحاب کے ابتدائی زمانہ یس بہاں علم کا زیارہ چ یا نیس تھا لیکن صحاب کے آخری زمانہ یس اور تا بھین کے دور یس بہاں علم بھیل چلا گیا، رفع یدین کے مسئلہ یس وہاں کیا حال تھا، اس کا کچھا نداز وابودا و واور مسند احمد کی اس روایت ہے ہوسک ہے عن میں میں میں انہ رأی عبدالله بن الزبیر صلی بھم یشیر بک فیه حین یقوم و حین یر کع و حین یسجد و حین ینهض الله اس فقلت انی رأیت ابن الزبیر صلی صلوا قلم او احداً لیصلیها فوصفت له هذه الاشارة فقال ان احببت ان تنظر الی صلوة رسول الله صلی الله علیه و سلم فاقتد بصلوة عبدالله بن الزبیر (بوداور وجدان رسول الله صلی الله علیه و سلم فاقتد بصلوة عبدالله بن الزبیر (بوداور وجدان الله علیه و سلم فاقتد بصلوة

فلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ڈپیر نے مختلف مقامات پر دفع یدین کر کے نماز پڑ حائی تو میمون مکی کو بہت جیرت ہوئی، انھوں نے نور اُابن عباس کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ ابن زبیر ہے تو ایسی نماز پڑ حائی ہے کہ میں نے بھی کسی کوالسی نماز پڑ ھے نہیں ویکھا، تو حضرت ابن عباس نے اُن کی جیرت کوختم کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ بھی سنت

' عبداللہ بن زبیر ﷺ ہاتھ پر بزید کے انتقال کے بعد ۲۴ ھیں بیعت ہوئی ہے،اور وہ ۳ کے ھتک مکہ تمرمہ میں حکمرال رہے ہیں، بیدوا تعدای زمانہ کا ہے،اس کا مطلب یہ ہوا کہ ۲۴ ھ تک مکہ تمرمہ میں رفع یدین پر عمل اتنا تم تھا کہ عام مسلمان اس ہے واقف بھی نہیں عبدالله بن زبیر یخ جونکه نماز حضرت ابو بکرصدین رسنی الله عند ہے بیمی تھی ، حضرت ابو بکر کے انتقال کے وقت ابن زبیر گی عمرصرف بارہ سال تھی ، اس عمر میں جونماز انھوں نے سیکھی اس میں رفع یدین رہا ہوگا ، اس لیے دہ ای کے مطابق نماز پڑھتے رہے ، جب مکہ مکرمہ میں افتد اراعلی حاصل ہوگیا اور انھوں نے رفع یدین کے ساتھ امامت شروع کی تو مکہ کرمہ میں اس ملکی وفروغ حاصل ہوگیا ، امام شافعی کے رفع یدین کور ججے دیے میں ، کہ مکرمہ کے تعامل کا بھی دفل ہے۔

### كوفه ميں ترك ور فع

کوفہ تیسر ابرا اعلمی مرکز ہے، مورفیس نے لکھا ہے کہ بیشہر حضرت عرفظ کے دور سے چوتھی صدی کے اوائل تک علم کا گبوارہ رہا ہے، ایک بٹرار سے زیادہ صحابہ کرام یہاں آ کر آباد ہوئے جن میں چوبیں برری صحابی ہیں، اور تین عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پھریہ کہ اہل کوفہ نے صرف کوفہ میں آباد ہموجانے والے صحابہ کے ملوم پر قناعت نہیں گی، بنکہ عبدہ ابعین ہی سے ان کا مدید طیبہ جانا، اور و بال کے اکا پر صحابہ سے نظمی استفادہ کرنے کے واقعات تاریخ میں صحفوظ ہیں، نمام بخاری کے زمانہ تک کوفہ کی علمی مرکزیت کی شان پوری طرح برقرار میں صحفوظ ہیں، نمام بخاری کے زمانہ تک کوفہ کی علمی مرکزیت کی شان پوری طرح برقرار معلوم ہوتی ہے کہ بخاری میں سب سے زیادہ روایتیں کوفہ کے محدثین کی ہیں، بخاری نے سبھی کہا ہے کہ کوفہ اور بخداد میں محدثین کے ساتھ میر اجانا آئی بار ہوا ہے کہ میں اس کوشار ہوئی ہیں کرشکی۔

اس ملمی مرکز میں رفع یدین کی صورت حال محد بن نفر مروزی کے بیان میں آپکی بے یہ اروں سوا باوران کے لاکھوں اہل ملم مستسبب کے اس شہر میں سب بی اہما می طور پرترک رفع پر تمل بیرار ہے ہیں ،اگر چہ کوفہ میں اقامت افتیار کرنے والے سحابہ کرام میں بعض رفع یدین کی روایت کرنے والے بھی تصاور ان کے حلقہ اثر میں رفع یدین پر میں بونا جا ہے تھا کہ میں رفع یدین پر میں بونا جا ہے تھا کی مقرت عبدالقد بن مسعود کی مرحضرت علی دہنی اللہ حتم کے ترک رفع کو ترین کی وجہ ہے رفع یدین کا عمل اس شہر میں روائ نہ یا سکا اور بالکل ہی متروک

# ائمہ کے یہاں ترک ورفع

خلافت داشدہ اور ان مشہور علمی مرکز ول کے تعالی کا اثر ، انحمہ متبوعین کے مسلک میں نمایاں ہے، اہام اعظم کا مسلک ترک رفع ہے اور یہ سلسلہ کوفہ میں قیام کرنے والے محابہ ، خصوصاً حضرت عبد اللہ بن مسعود واور ان کے تلانہ ہ بجر خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے جا ہے ، اگر ان حضرات کے یہاں رفع کی کثر ت ہوتی تو کوفہ میں اس کا ج جا ہونا چا ہے اگر ان حضرات کے یہاں رفع کی کثر ت ہوتی تو کوفہ میں اس کا ج جا ہونا چا ہے ہے ، اگر ان حضرات کے یہاں رفع کی کثر ت ہوتی تو کوفہ میں اس کا ج جا ہونا چا ہے ۔ وامر ہو چکا ہے کہ تمام المل کوفہ اجماعی طور پرترک رفع پر عمل بیرا تھے۔ ورمر ہے اہام مالک کا طریق میں جو مدید طعیبہ میں مقیم رہے ، اہام مالک کا طریق یہ ہے کہ وہ الجی مدید کے مل پرتر ہے دیے ہیں ، انھوں سے کہ وہ الجی مدید کے مار جود اس پر عمل نہیں کیا ، ہلکہ اہل مدید کے نوع رفع یہ بین کی روایات کونقی کرنے کے باد جود اس پر عمل نہیں کیا ، ہلکہ اہل مدید کے تعام کی بنیاد پرترک رفع کوافقیار کیااور مالکہ کے یہاں اس پر عمل ہے۔

البت امام شافعی اورامام احمد کا مسلک رفع یدین کا ہے، امام شافعی، امام محمد اور امام
مالک کے شاگرد جیں، اور امام احمد، امام شافعی کے تلافہ وہیں جیں تو ہی کہا جائے گا کہ
اما تذہ کے درجہ کے دو ہوئے ائمہ نے ترک رفع کوتر جیح دی ہے اور تلافہ ہ کے درجے کے
دوامام رفع یدین کی ترجیح کے قائل ہوئے جیں، اس طرح خور کیا جائے تو ائمہ کے مسلک ک
دو ہے جی ترک رفع بی کوتوت اور فوقیت حاصل ربی کہ ہرموقع پر اسا تذہ کی رائے، تلافہ ہے مقابلہ پر پختہ اور مضبوط شامی کی جاتی ربی ہے۔

# تلاغدہ کی رائے میں تبدیلی کی وجہ

یہاں فطری طور پرایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عہد رسالت سے امام مالک کے دور تک مدینہ طیب میں ترک رفع کا مدینہ طیب میں ترک رفع کا کرت ہے، اور کوفہ میں اس کے بعد بھی صرف ترک رفع کا رواج ہے، اور امام شافعی امام مالک کے براہ راست اور امام اعظم کے بیک واسطہ شاگر دہیں ، ای طرح امام احمد بھی سلسلہ تمد میں واضل ہیں تو ان کے بہاں اپنے اساتذہ کے خلاف رائے قائم کرنے کی کیا وجہ ہوئی ، تجزیہ کے بعد جواسباب بیان کے جاسکتے ہیں

ان كا حاصل تين باتي بير \_

(۱) بہلی بات توبہ ہے کہ ان حضر ات کے دور تک الی صورت بیدا ہوگئی کہ اس مسئلہ میں دوسری رائے قائم کرنے کی مخبائش پیدا ہوگئی۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کرتر نیچ کے معیار میں بھی تبدیلی پیدا ہوگئ، پہلے یعنی دوسری ممدی کے نصف تک تعامل محابہ و تابعین اصل معیار تھا، نن جرح و تعدیل کے بعد سند کو اولیت دی جانے گئی۔

(۳) تیسری بات بیک امام ثنافعی کے بیش نظر اہل مکہ کا تعبال رہا، جہاں ان کی پرورش ہوئی اور عرصد دراز تک و بیں ان کا قیام رہا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں بنیادوں کی وضاحت کی جائے۔

# (۱)صورت حال میں تبدیلی

ظلافت داشدہ اور صحابۂ کرام کے ابتدائی زمانہ میں اس مسئلہ کو زیادہ اہمیت حاصل نہیں تھی، جس نے پیغیر علیہ السلام کو جس طرح نماز پڑھتے دیکھاوہ ای طرح سے عمل کرتا تھا اور ای لیے ان حفر است کے زمانہ میں اس مسئلہ پر بحث و گفتگو کی خبر منقول نہیں ، البت صحابہ کرام کے آخری زمانہ میں اس مسئلہ کو اہمیت دی جائے گئی۔ مدینہ طیب میں حضرت ابن عمر نے رفع ید بین کی بقاء کی کوشش کی اور حضرت ابن زبیر گی وجہ سے مکہ محرمہ میں تو اس عمل کو تو سے حاصل ہوگئی ، ان دونوں صحابہ کرام کا انتقال سے دھیں ہوا ہے۔

پھر یہ مسئلہ فقہاء و محدثین کے یہاں ذیر بحث آنے لگا، جیسے ابراہیم مخی (متونی مورے میں اسے حضرت مغیرہ نے حضرت واکل کی روایت چیش کر کے دفع یہ بن کے بارے میں پو جھاتو افھوں نے فرمایا کہ حضرت واکل اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے ویکھنے میں ایک اور پو جھاتو افھوں نے فرمایا کہ حضرت واکل اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے ویکھنے میں ایک اور پیاس کی نسبت ہے۔ اور جب کی مسئلہ میں نوک جھونگ شروع ہوجاتی ہے تو ارباب تحقیق کے یہاں اس میں اختلاف رائے ہوئے لگتا ہے۔ خصوصاً اس صورت میں جبکہ ملاء کی گفتگو مناظر اندرنگ اختیار کر لیتی ہے، اور اس مسئلہ میں پہلی صدی کے آخر میں بہل صورت حال مناظر اندرنگ اختیار کر لیتی ہے، اور اس مسئلہ میں پہلی صدی کے آخر میں بہل صورت حال میں اور اس مسئلہ میں پہلی صدی کے آخر میں بہلی صورت حال

# امام اعظم کی امام اوز اعی سے گفتگو

یے گفتگو بھی دوسری صدی کے نصف سے پہلے کی ہادر میاس انداز کی حال ہے، مخلف قابلِ اعتماد كمابول من اس كونقل كيا حميا بكا المام اعظم سے امام اوزائ نے وارالخیاطین میں یہ یو چھا کہ آ ب کے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع يدين نهرنے كى كياوجد ہے؟ امام اعظم نے جواب دياءاس ليے كه بدرسول الشملي الله عليه وسلم سے ٹابت نبیں ، امام اوزاعی نے کہایہ کیے؟ جبکہ جھے سے زہری نے بسند سالم عن اب عن رسول النمسلي الغدعليه وسلم سے بيان كيا كرآب افتتاح صلوة ميں اور ركوع ميں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع يدين قرماتے تنے ،امام اعظم نے جواب ديا كه مجھ سے حماد نے بدسندا براہیم عن علقمہ والا سودعن عبدالله بن مسعود بيان كيا كرسول الله صلى الله عليه وسلم افتتاح معلوۃ کےعلاوہ کہیں رفع یدین نبیں فرماتے تھے۔امام اوزاعی نے کہا کہ میں آب كے سائے زہرى عن سالم عن ابن عمر كى سند سے صديث چيش كرر با بول اور آب حماد عن ابراہیم کی سند ہے حدیث بیش کررہے ہیں؟ امام اعظم نے فرمایا ، حماوز ہری ہے زیادہ نقیہ تھے، ادرابراہیم سالم سے زیادہ نقیہ تھے اور علقہ نقد میں این عمر سے کمترنہیں تھے، اگر چہ معنرت ابن عمر وصحابيت كسبب فضيلت حاصل باوراسود بحى برا عصاحب علم وفضل تے، اور عبد اللہ عبد اللہ بی بیں، چنانچہ امام اوز ای خاموش ہو گئے۔

ال واقد علاء احناف نے یہ مجما ہے کہ جس طرح امام اوزائی ووروا یول سے
ایک کو ملو سند کی بنا پرتر جے و بنا جا ہے تھے ، امام اعظم نے راو بول کی نقا ہت کی بنیا و پرتر جے
دی ہاں اس اصول کو فد ہب منصور قرار دیا گیا ہے کین دوسری بات یہ ہے
کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مقابلہ پر حضرت ابن عرش کے بیان کو قبول نہیں کررہ بیں کہ ویکہ ابن محرا ہے تمام فضائل کے باو جود حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی سے
جیو نے بیں ، ابن مسعود اور حضرت علی السابقون الاولمون میں بیں ، اور حضرت ابن عرش میں ، اور حضورت ابن عرش میں ، اور حضورت ابن عرش میں ، اور حضورت کی و فات کے و تت و و

چوہیں سال کے تھے،ایک نوجوان محالی پران دونوں بزرگ محابہ کو جونو تیت ماصل ہو سکتی ہےاس کا ادراک مشکل نہیں ہے۔

امام محمر کی وضاحت

اس کی تغصیل امام محدٌ نے کتاب انج میں اس طرح بیان کی ہے کہ پہلے معزے ابن عرْ کی روایت کوقائلین رفع کے استدلال میں ذکر کیا، پھرتبسرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا۔ ''حضرت على بن الى طالب اورحضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے بسند تو ي په بات ثابت ہے کہ وہ تھبیرا نتتاح کے علاوہ کسی جگہ رفع یدین نبیس کرتے تھے اوریہ بات ملاہر ہے کہ علی ابن انی طالب اورعبدالله بن مسعود رسول یا ک صلی الله علیه وسلم کے بارے میں عبدالله بن عمر سے بہت زیادہ علم رکھتے ہتے،اس لیے کہ میں بدردایت بینی ہے کہ رسول الله ملی الله عليه وسلم نے فرمایا كه جب نماز كوقائم كيا جائے توعقل ادر كمال عقل ركھنے والے محابہ مجھ سے قریب رہا کریں ، اور پھران کے بعداس وصف میں دوسرے درجے والے ، پھران کے بعد تیسرے درجہ والے رہا کریں۔اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ جب رسول اللَّه صلی اللَّه علیہ وسلم نماز پڑھائیں تو اہل بدر کے علاوہ کوئی صحابی انگی صف میں روسکیں ہے، ہم یہ بھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں پہلی اور دوسری صف میں تو اہل بدر اور اُن جیسے ارباب فنسیلت بی رہیں سے اورحضرت عبدالله بن عرق، جوانون کی صف میں ان سے پیچے رہیں گے،اس لیے بمارایفین ہے کہ حضرت علی محضرت ابن مسعود اوران جیسے اہل بدر "مرسول الله مسلی الله علیہ وسلم کی نماز کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے کیونکہ بیدحضرات رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ تریب تھے اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا عمل کرتے ہیں اور کیا عمل ترک فرماتے ہیں اس کوسب سے زیادہ میں لوگ جائے ہیں اس کے ساتھ بی یہ بات بھی ہے کہ امام ما لک نے نعیم بن عبداللہ انجمر اورابوجعفرانصاری ہے نقل کیا ہے کہ ان دونوں نے بیان کی کے حضرت ابو ہر بریڈان کونماز پڑھاتے تھے تو تکبیر تو ہر خفض اور دفع کے موقع پر کہتے تھے ادر رفع پیرین صرف افتتاح صلوٰۃ کے وقت کرتے تھے، حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ کی بیان کردو حدیث بھی مضرت علی اور مضرت عبدالله بن مسعود کی روایت کے موافق ہے، لیکن ہمیں حضرت علی اور حضرت این مسعود رضی الله عنہم کی روایت کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں، تمرآب ہی کی حدیث ہے آپ کے خلاف استدلال کے لیے ہم نے اس کو بھی ذکر کر دیا ہے۔''( کآب نج ملام عرص ۴۳)

ا مام محری عبارت سے میہ بات واضح ہے کے دفع یدین کے مسئلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علیٰ کی روایت کوئر نیچ و سینے کی بنیا دان حضرات کا تماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب، اور آپ کے احوال سے زیادہ واقفیت ہے اور دوسرے بیا کہ تعامل مجمی اسی ہے۔

ہمارا منتابہ ہے کہ امام شافعی کے دورہ پہلے ہی اس مسئلہ جس مناظراندا نداز پر بحث و گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا ، اورالی صورت جس دورائے قائم کرنے کی گنجائش نکل آئی۔

# (۲) ترجی کے معیار میں تبدیلی

دوسری بات یہ ہے کہ امام شافعی کے دور سے پہلے ایک اور تبدیلی پیدا ہوئی کون جرح وتعدیل ایجا دہوا ، اور سند کو پہلے سے زیادہ اہمیت دی مخی اور تعام سحابہ تا بعین سے سند کے مقابلہ پرچیٹم پوٹی کرنا درست سمجھا جانے لگا اور جس طرح امام مالک نے اختلا فی مسائل میں تعامل اہل مدینہ کو وجہ تر نیج قرار دیا تھا امام شافعی نے محدیثین کے مقرد کردہ اصول اور صحت سند کو وجہ تر نیج قرار دیا تھا امام شافعی نے محدیثین کے مقرد کردہ اصول اور محت سند کو وجہ تر نیج قرار دیا تھا امام شافعی ہے کہ دہ اختلا فی مسائل ہیں اس روایت کو تر نیج دیے دیا ہوئے ہو۔

کہا کدرجال سند کے نام بتاؤیہ و بکھاجائے گا کہ جال اہلِ سنت ہیں تو صدیث لی جائے گی اور اہلِ بدعت ہیں تو نہیں لی جائے گی۔''

حافظ خاوی نے بھی اپنی کتابوں میں اس طرح کی بات کھی ہے کہ تحقیق اورا حتیا اور احتیا اور حال کے سلسلے میں کلام گوع ہد صحابہ ہے بایا جاتا ہے کیے تر ن اول کے بعد یعنی اورا ماط تا بعین کے دور میں ضعیف راویوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، قرن اول کے بعد یعنی اورا ماط تا بعین کے زمانہ میں خل اور منبط کے اعتبار سے ضعیف راویوں کی تعداد میں اضافہ ہوگیا، پھر جب تا بعین کا آخری دور آیا جے ۱۵ اور کے قریب مجمعتا جا ہے تو تو تین دیجر کے کے سلسلے میں ایم تا بعین کا آخری دور آیا جے ۱۵ اور کے قریب مجمعتا جا ہے تو تین دیجر کے کے سلسلے میں ایم کی جانب سے گفتگو کی جانے گئی، جسے امام الوضیفہ نے جا یہ جعلی کے بارے میں فر مایا مار ایست اسکذب میں جانبو المجعفی ، پھر سخادی نے کھی اور ائمہ جرح و تعدیل کے نام مار ایست اسکذب میں جانبو المجعفی ، پھر سخادی نے کھی اور ائمہ جرح و تعدیل کے نام ذکر کئے اور ان کے طبقات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ (خلامہ الاعلان الوج میں ۱۹۲۷)

مقد یہ ہے کہ امام ابوصنیف اور امام مالک کے دور سے پچھے پہلے ہی دین کو نقصان پہنچانے دالے فتوں کا دروازہ کھل گیا تھا اور ان سے حفاظت کے لیے فن جرح وتعدیل کی ضرورت محسوس کر کے اس کی ابتداء کر دی گئی تھی اور امام شافعی کے دور جس بڑی حد تک یؤن کھر کر سامنے آگیا تھا ، اس طرح الجمد دفتد اسلاف کرام کی جدوجہد سے دین کا حریم محفوظ ہوگیا اور فرق باطلہ کی جانب سے داخل کے جانے والے غلط افکار ونظریات سے دین کی حفاظ حفاظت کا بہتر اور محکم انتظام کرلیا گیا۔

لیکن اس کے ساتھ معزت علامہ مشمیری رحمہ اللہ کے ارشاد کے مطابق سنداور فن جرح و تعد بل کی ایجاد کا منتا تو یہ تھا کہ دین میں ان چیزوں کو داخل ہونے سے رو کا جائے جودین میں سے نہیں جی جی اور سقیم کے درمیان اقبیاز کے میں سے نہیں جی بیش آئی کہ تجھ لوگوں نے سجے اور سقیم کے درمیان اقبیاز کے لیے تعامل سلف سے اغماض اختیار کرتے ہوئے صرف سند پر انحصار کرلیا اور تو بت بہاں سکہ بین کی کہیں کہیں دین میں تابت شدہ چیزوں کو بھی سند کی تر از و پر تو لا جانے لگا۔

ا مطرت علام تشمیری رتمة الله ماید کی به بات مختف انداز می کی جگه موجود ہے ، و یکھے معارف السنن ن۲ ، ص ۲۲ مر ۲۲ مر حاشیہ الا جویة الفاضلة از شخ ابورز ، می ۳۲۸ اور مطرت مولانا احمد رضا صاحبٌ بجنوری نے بھی کھنو ظات محدث تشمیری ، ص ۳۳۳ می " تعامل ملف" کے عنوان سے اس طرح کا ملفوظ نقل کیا ہے۔ (مرتب)

مئلد رفع یہ بن جی بھی بھی ہوا کہ ترک رفع تعالی ہے تواتر کی حد تک تابت ہے،

لیکن جب اس مئلہ جس سند پر انحصار کر لیا اور سند کی قوت کی بنیاد پر تر نیچ کے مل کا زمانہ آیا

تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی ترک رفع والی روایت امام اعظم کے اسے الاسانیدوالی اس

طر بین ہے تو تلقی بالقبول حاصل نہ کر بھی جے انھوں نے امام اوزائی کے مقابلہ پر پیش کیا

عما، اور جس طریق سے میری شین تک پینچی اس پر کلام کی منجائش تھی، تو کسی نے اس کو حسن اور

کسی نے صبحے قرار و سے دیا، جبکہ حضرت ابن عمر کی روایت مضبوط سند کے ساتھ نقل ہوتے

ہوئے محد شین تک پینچی تو وہ اپنے مقررہ اصول کے مطابق تعامل سلف سے اغماض برتے

ہوئے اس کی ترجے کے قائل ہو گئے۔ امام شافعی چونکہ مسائل میں محد شین کے طریقے کو

موسے اس کی ترجے کے قائل ہوگئے۔ امام شافعی نے ونکہ مسائل میں محد شین کے طریقے کو

اختیار کرتے ہیں، اس لیے مسئلہ رفع یہ بن میں انھوں نے بھی قوت سند کی بنیا و پر رفع یہ بن

کوتر جے دے دی۔

### ابلِ مكه كانتعامل

امام شافعی کے یہال مسلد رفع یوین میں اپنے چیش رواسا تذہ کرام اور جہتدین کے خلاف رائے قائم کرنے کی تیسری بنیا واہل کر کا تعامل ہے۔ امام شافعی، اپنی والدہ کے ساتھ بجین ہی میں کد کرمد آگئے تھے یہیں ان کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ حصول علم کے لیے مدینہ طیبہ بھی جانا ہوا گر بھر کد کرمد ہی لوث آئے، پھر وفات سے چند سال پہلے معرضقل ہو گئے۔

نیزیہ بات آپ کومعلوم ہو چکی ہے کہ ۱۲ ہے تک مکہ طرمہ میں بھی ترک رفع پر عمل تھا،
لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کے افتر اریس آنے کے بعد دہاں رفع یدین کوفر دغ حاصل
ہو گیا تھا، اس لیے جس طرح تعامل اہل مدینہ، امام مالک کے مسلک کی بنیاد ہے، اس طرح
اس مسئلہ جس امام شافعی کے مسلک کی بنیا د تعامل اہل مکہ ہے۔ واللہ اعلم۔

# خلاصة مباحث اورترك كى وجوه ترجيح

مسكله بذات خود ابميت كا حامل نبيس، او لى وغيره او لى كا اختلا ف باليكن مناظرانه

انداز گفتگو نے اس کی ایمیت میں اضافہ کردیا، اس لیے پہلے فریقین کے والا کا منصفانہ جا کرنہ لیا گیا کھر مسلنہ کی تنقیح کے لیے تاریخی شواجہ چیٹ کئے گئے، فلا صدید ہے کہ احادیث دونوں طرف ہیں، امام بخاری نے دفع یدین کور نیج دی ہے اور اس کے لیے دوروا بیٹی چیٹی کی ہیں لیرن است مستمرہ ہوتا یا چیٹی کی ہیں لیرن ان دونوں روائنوں سے کسی بھی طرح رفع یدین کا سنت مستمرہ ہوتا یا آخری عمل ہونا خاہر اس لیے یہ کہتا پڑتا ہے کہ محدثین یا ان کے اصول کے مطابق فیصلہ کرنے والے سند کی فاہری تو سے متاثر ہوکر رفع یدین کا سرمری اور سطی فیصلہ کر کئے اور انحول نے ترجیح پراستدال سے متاثر ہوکر رفع یدین کا سرمری اور سطی فیصلہ کر گئے اور انحول نے ترجیح پراستدال سے متاثر ہوکر رفع یدین کا سرمری اور سطی فیصلہ کر گئے اور انحول نے ترجیح پراستدال سے اختلاف کی طرح ان کا فیصلہ ترک رفع کا ہوتا۔

یہ تو ہواامام بخاری کے متدلات پر لیے محے جائزہ کا اختصار، جہاں تک اس سلسلہ میں پیش کردہ دیگر حقائل کا تعلق ہے تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ترک دفع رائج ہے جس کی دجوہ مندر در ذمل ہیں:

(۱) رفع یدین کے رواۃ ، عہدر سالت میں یا توجوان محابہ ہیں یا وہ لوگ ہیں جنھوں نے بارگاہ رسالت میں چندی روز قیام کیا ہے، یہ لوگ نماز کے بارے میں نازل ہونے والے مدر کی احکام کے بینی شاہر نہیں ہیں، جبکہ ترکب رفع کے راوی وہ صحابہ کرام میں جوان تمام احکام کے تجربے اور مشاہرے سے گذرے ہیں اور انھیں اول سے آخر تک نماز کے بارے میں نازل ہونے والے قدر بجی احکام کا پوری بھیرت کے ساتھ علم ہے، اس لیے ترکب رفع رائج ہے۔

(۲) دفع یدین کے راوی سحار کرام کامل بمیشد دفع یدین کرنے کانبیں رہا،ان سے ترک دفع کی روایات بھی بہسند سحیح منقول ہیں، جبکہ ترکب دفع کے راوی سحابہ کرام شھوماً حضرت عبداللہ بن مسعود کامل جمیشہ ترکب دفع کا رہا،ان سے دفع یدین کا کہیں بھی شوت نہیں ہے اس لیے ترکب دفع راج ہے۔

(٣) تركر رفع نماز كي المي على قرآن كريم كى اصولى مايت قومو الله قانتين كر مطابق ب، اور نقيها واحناف روايات عن اختلاف كوفت قرآ في مدايات س

زیاد ہ تو افق رکھنے والی صورت کوتر جیج دیتے ہیں بیان کا مقررہ اصول ہے اور اس کی متعدد مثالیں فقہ حفی میں موجود ہیں ،اس لیے یہاں بھی ترک رفع راجے ہے۔

(س) رفع یدین کی تمام روایات فعلی ہیں، پورے ذخیر واحادیث میں ایک روایت ہی ایک بین بین کی تمام روایات فعلی ہیں، پورے ذخیر واحادیث میں ایک وقت رفع یدین بین بین بین جائے وقت یا رکوع ہے اضح وقت رفع یدین کا امرکیا گیا ہو جبکہ ترک رفع کی روایات فعلی ہی ہیں اور تولی بھی ، اور تولی روایات، معارضہ مے محفوظ ہیں، جیسے دھٹرت جابر بن سمرہ کی مسلم شریف کی روایت مسالسی ادا کہ وافعی اید بیکم تا اسکنو افی الصلوة، بیروایت ترک رفع کے لیے نصری کے باورا گرفرین ٹانی کے خیال کے مطابق اس کوسلام سے متعلق مان بھی لیا جائے تو اثنا مسلوة ہیں رفع یدین کی ممانعت اسی روایت سے دلالة السنص کے طور پر بدرج کو اولی ثابت ہوتی ہے، اس لیے ترک رفع رائج ہے۔

(۵) نمازایک ایسی عبادت ہے جس میں ادکام کا تغیرتوسے سے تنگی آور ترکت سے سکون کی طرف ہوا ہے، تمام نقبها ورفع یوین کے سلسلے میں ای انداز کوشلیم کرتے ہیں کیونکہ فلام رئے کے علاوہ تمام نقبها ویحد ثمین، چندمقامات کے رفع کواحاد بیٹ صحیح میں ہونے کے باد جود ترک کررہے ہیں، کویا اس سلسلے میں چندمقامات پر رفع کا نفخ سب کے باد جود ترک کررہے ہیں، کویا اس سلسلے میں چندمقامات پر رفع کا نفخ سب کے نزد یک تنکیم شد وحقیقت ہے صرف دومقام پر رفع اور ترک رفع میں اختلاف ہے، اختیا طرکا نقاضہ ہے کہ یہاں بھی آخی روایات کوتر جے دی جائے جن میں ترک کی بات نقل کی تمنی ہے۔

(۱) ترک رفع کے راوی زیادہ نقیہ ہیں، تفقہ رواۃ کی بنیاد پرترجے وینا بہت سے نقبها ، و محدثین کے یہاں بہندیدہ طریقہ ہے، اس لیے ترک رفع راجے ہے۔

(2) عمد رسالت میں ترک رفع پر عمل کی گٹرت رہی اور رفع یدین پر کم عمل ہوا جیسا کہ معزت وائل بن چرکی روایت پر ،ایرا بیم نخعی کے تیمر و سے واضح ہے کہ دونوں عمل میں ایک اور پچاس کی نسبت رہی ،اس لیے ترک رفع راج ہے۔

(۸) خلافت راشده می ترک رفع کا تعال را ۱۰ اس کے ترک رفع راج ہے۔

(9) مشہوراسلام مراکز یعنی مدین طبیب میں امام مالک کے دور تک ترک رفع پر تعاکل رہا،

مَد مَرمه مِن عبدالله بن زبیر گی خلافت سے پہلے ترک رفع پر تعامل رہا اور کوف ہیں ابتداء سے کی صدی تک سرف ترک رفع بی پرعمل رہا، اس لیے ترک رفع بی رائج ۔

(۱۰) اساً تذہ کے درجہ کے دو ہر سے امام، ترکب رفع کے قائل ہیں، ادر تلا فدہ کے درجہ کے دو امام رفع بدین کے قائل ہیں۔اس لیے ترک رفع رائج ہے۔ (واللہ اعلم)



#### مقالهنمبران



# افارات

فرالحدثين معزت مولاناسيد فخرالدين احدصا حب رحمة الله سسابسق صدد العدرسيين دار العلوم ديوبند



معرت مولاتا رياست على بجورى استساذ حديث دارالعلوم ديوبند

# يبش لفظ

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله محمد و على آله و صحبه اجمعين. اما بعد!

اتباع سنت کے بلند با تک دعویٰ کے ساتھ سنت سے انحراف کا جونمونداس ڈور کے غیر مقلدین پیش کررہے ہیں اس کا احتساب ضروری ہے۔

علاء امت کا فیصلہ ہے کہ جن اختلافی مسائل میں ایک سے زا کد صور تیں سنت سے خابت ہیں ان میں ممل خواہ ایک صورت پر ہو گرتمام صورتوں کوشر عا درست سجھنا ضروری ہے، اگر کوئی فردیا جماعت ان مسائل ہیں اپنے مسلک بختار پر اتنا اصر ارکرے کہ دوسرے مسلک پر طنز وتعریض، دشنام طرازی اور وست درازی ہے بھی بازند آ نے تو اس کونا جائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ شخ الاسلام این تیمیہ عبادات کی ظاہری کیفیت ہیں اختلاف سے بیدا ہونے والے نقصانا نب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(الرابع) التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والايتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضاً ويعاديه ويحب بعضاً ويواليه على غير ذات الله وحتى يفضى الامر ببعضهم الى الطعن واللعن والهمز واللمز وببعضهم الى الاقتتال بالايدى والسلاح و يبعضهم الى المهاجرة والمقاطعة حتى لايصلى بعضهم خلف بعض، وهذا كله من اعظم الامور التى حرمها الله ورسوله. (تآوى المن يحيد عصر، وهذا كله من اعظم الامور التى حرمها الله ورسوله. (تآوى المن يحيد عصر، وهذا كله من اعظم الامور التى حرمها الله

جوتھی تھے: ووفرقہ بندی اوراختااف ہے جوسلمانوں کی اجتاعیت اور باہمی محبت کے برخلاف ہو یہاں تک کی بعض مسلمان ایعنی دوسرے سلمانوں سے بغض وعداوت یا اللہ کی مرضی کے خلاف ان سے محبت اور دوتی کرنے لگیں اور بات یمبال تک پینی جائے کہ بعض بعض کو محض ای بریاں تک کہ بعض بعض کو محض ای بریاں تک کہ بعض

بعض کے ساتھ دست درازی اور اسلحہ کے ذریعے باہمی تمال تک پہنچ جا کیں اور یہاں تک بعض بعض سے ترک تعلق ، ترک کلام اور بائیکاٹ تک کرڈ الیس یہاں تک کہ بدلوگ ایک دوسرے کے بیچھے نماز پڑھنا تک چھوڑ ویں اور بیسب کام برائی میں اسٹے بڑے ہیں جن کو اللہ اوراس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔

آ مین بالجبر یا بالسر بھی اٹھیں مسائل میں ہے جن میں عہد سی بہت دونوں باتوں پر عمل رہا ہے اوران دونوں پہلوؤں کو ثابت بالسنة تسلیم کیا گیا ہے۔ فرق اولی اورغیراولی یا افعنل اور مفضول کا ہے۔ ہر مسلمان کواپنے امام کے مسلک مختار کوران ح قرار دے کراس کے مطابق عمل کرنا جا ہے اور دوسرے مسلک کو مرجوح سجھنے کے باوجود ٹابت بالسنة قرار و بنا جا ہے اور دوسرے مسلک کو مرجوح سجھنے کے باوجود ٹابت بالسنة قرار و بنا جا ہے اور کھن اس اختلاف کی وجہ سے طنز و تعریض ، زبانی بے احتیاطی اور عملی منا فرت کی مختاب شہری جا ہے۔ و

اس موضوع پرشائع کیا جانے والا بدر سالہ فر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب قدس مرہ (سابق صدر المدرسین وارالعلوم و یوبندوسابق صدر جمعیة علاء ہند) کے وری افا دات پر مشمل ہے جس میں حضرت اقدس نے امام بخاری کے چیش کردہ ولائل کی روشیٰ میں موضوع کی تنقیح کی ہے۔اوراس موضوع سے متعلق دوسرے ولائل بھی زیر بحث آئے ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرعاً وونوں پہلوکی مخبائش ہے اور وونوں باتمیں طابق مل کرنا جا ہے۔ حضیہ کے یہاں آئین بالسر رائے ہے اس لیے حضیہ کواس کے مطابق ممل کرنا جا ہے، جن احمد نے آئین بالحبر کور جے وی ہے اُن کا احباع کرنے والے اپنے مسلک کے مطابق ممل کریں ہیکن کی فریق کو دوسرے فریق کے بارے میں بدگانی، برزبانی یا کی محمل کری جارحیت اختیار میں کرنی جا ہے۔

جمید علاء ہنداجلائ تحفظ سنت (منعقدہ ۲-۳رگی ۱۰۰۱ء) کے موقع پرای رسالہ کو شائع کررہی ہے۔ دعاء ہے کہ پروردگارا پے فضل دکرم سے الجی علم کے درمیان تبولِ عام اورا پی پارگاہ میں حسن تبول سے نواز ہے اور تمام مسلمانوں کو عقائد واعمال میں صراط مستقیم برعمل کرنے کی تو نیش عطافر مائے۔ آمین۔

والحمد لله اوّلاً و آخراً

ر ياست على غفرله '

#### باب جهر الامام بالتامين

#### المام کے آین کوجرا کیے کامیان

وقىال عطاء: آمين دعاء، امّن ابنُ الزبير ومن وراءً ه حتى أنَّ للمسجد للجّة، وكان ابو هريرة ينادى الامام: لاتفتنى بآمين وقال نافع: كانَ ابن عمر لايدعه ويحضُّهُمُ وسمعتُ منه في ذلك خبراً.

حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: اخبرنا مالك، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب وابى سلمة بن عبد الرجمن أنهما اخبراه عن ابى هريرة أن رسول الله عليه قال: اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين المملاتكة غفرله ماتقدم من ذنبه، قال ابن شهاب: وكان رسول الله عليه عليه يقول آمين.

ترجمه :عطاء نے کہا کہ مین دعا ہے، این زبیر نے آئین کی اوران کے بیچے لوگوں نے آئین کی کہ مجد میں گوئی پیدا ہوگی اور حضر ت ابو ہریر ڈایا م کوآ واز دے کر یہ کہتے کہ یہ خیال رکھنا کہ میری آئین کہتے ہوئے ۔ نافع نے کہا کہ معز ست این عراق مین نبیں جموز تے تھے اور اور کوئی آئین کہنے پر آبادہ کرتے تھے اور میں نے ان سے اس سلسلے میں ایک روایت بھی کی ہے کہ درسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ درسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ درسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایا ہے کہ درسول اللہ مین فرشتوں کی آئین سے موافق ہو جائے گی ۔ این شہاب نے کہا کہ ہو جائے گی ۔ این شہاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی مین کہتے تھے۔

مقصد توجعه البحى قراً أت كرّا جم كا اندازا ب يمية آرم بين كرامام بخاري بهل ترجمه من مئله كا نبوت بيش كرت بين، بحردوس برج هي اومياف ذكركرت بين جي يهاار جمه بياب القواء فافي المغوب بحردوس الرجمه بياب المجهو بقواء ة السمند ب وغیرہ، اس لیے امام بخاری کواپن عادت کے مطابق بہا ترجمہ امام کے لیے
قیمن کا ممل ثابت کرنے سے متعلق منعقد کرنا تھا، بھر دوسرے ترجمہ بیں امام کے لیے
وصف جہر کو ثابت کرنا تھا، محراس موضوع سے متعلق انھوں نے پہلے بی ترجمہ بیں دونوں
باتیں ذکر کر کے اپنا فیصلہ کھول کر بیان کر دیا کہ امام آجین بالجبر کے گااس سے اندازہ کیا
جاسکتا ہے کہ ان کواس مسکلے سے گئی دلیسی ہے، امام بخاری نے اپنے مسلک کو مدل طور پر
خابت کرنے کے لیے چند آ ثاراورایک روایت ذکری ہے محردلائل کی تشریح سے پہلے مسئلہ
کی لوعیت اوراس سلسلے میں ائمہ کے خواہب معلوم کر لیے جا تھیں۔

# مسكله كي نوعيت اوربيان مذاجب

سورہ فاتحہ کے بعد آ مین کہنا تمام نقبا کے ببال سنت ہاور سنت ہونے میں کوئی افتال فی نہیں ، البت اسلیلے میں مشہورا نتال ف جبرادر سرکا ہادر و واختلاف بھی سرف ولی و فیراوٹی کا ہے۔ آمن بالسر بھی ثابت ہا ورای پراکٹر است کا تعالی و تو ارث ہا دو المحمد المحمد کے بھوت ہے بھی انکار نہیں کیا جا سکا آگر جا اس پر مداوست ٹابت کر نامکن نہیں۔

ما من بالحجر کے بھوت ہے بھی انکار نہیں کیا جا سکا آگر جا اس پر مداوست ٹابت کر نامکن نہیں۔

مندی کے لیے آمن بالسر ہے لیکن سے امام شافق کا تولی قدیم ہے، قولی جدید میں امام شافی مقدی کے مقابل جدید میں امام شافق کے تولی جدید کے مطابق مقدی کے مقدی کے میں امام شافق کے تولی جدید کے مطابق مقدی کے مشہور سلک کے مطابق ہے، و رشد امام ما لکت، این القاسم کی مشابق ہیں اور سے مالکید کے مشہور سلک کے مطابق ہے، و رشد امام ما لکت، این القاسم کی دوایت اس کے قائل ہیں کہ آمن کا مرف مقتد کی ہے اور امام بخاتی ہے امام کا میں اور ایس کے قائل ہیں گویا و واس مسئلے میں دنا بلہ کے ساتھ ہیں اور اس کے قائل ہیں ، کویا و واس مسئلے میں دنا بلہ کے ساتھ ہیں اور اس کے میں اور اس سللے میں انھوں نے جود لائل ہیں ، کویا و واس مسئلے میں دنا بلہ کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ایس اور اس کے توائل ہیں ، کویا و واس مسئلے میں دنا بلہ کے ساتھ ہیں اور اس کے اس کے توائل ہیں ، کویا و واس مسئلے میں دنا بلہ کے ساتھ ہیں اور اس سللے میں انھوں نے جود لائل ہیں کے جیں ، ان جی چند آ ٹاراور ایک روایت ہے۔

#### عطاء كااثر

بها! الرُّحضرت عطاء بن رباح كايت جوة بعين مِن مِن ، فرمات مِن كه آمين و . • `

ہے، ہم كہ كتے إلى كدائ الله تقريم كے بجائے مر ثابت ہواكد دعا من اصل افغاء عبد قرآن كريم من دعا كے بارے من أذعوا ربّكم منصرعاً و خُفية قربايا كيا ہے۔ قرآن كريم من دعا كے بارے من أذعوا ربّكم منصرعاً و خُفية قربايا كيا ہے۔ امام رازى تغير كبير من كلفتے إلى انها تدل على انه تعالى امر بالدعاء مقرونا بالا خفاء و ظاهر الامر الدوجوب فان لم يحصل الوجوب فلا اقل من كونه ندباء آيت دلات كرتى ہے كاللہ تعالى في دعاء كا افغاء كراتم امركيا ہے اورام كا ظاہر وجوب ہے بھراگر وجوب نديا جا الله على الله من الله على من كونه وجوب نديا جا الله على الله ع

کین یہ بات تو ہماری موافقت میں گئی،امام بخاری تو ترجمہ جرکار کھر ہے ہیں، فلاہر ہے کہ ان کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا ہ شہور ہے کہ امام شافی ،امام ابو صفیفہ کے مزار پر مجے تو اس کے قریب کسی مسئلہ میں امام صاحب کے فد جب پر کمل کیا اور فرمایا کہ بیصا حب قبر کا احترام ہے ہے، اس لیے ہم بھی صاحب کا احترام کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ بخاری کا خشایہ ہے کہ آئیں دعا ہے اور امام وائی ہے کہ وہ اہدن المصواط (الآیہ) پڑھتا ہے تو دعا میں امام اور مقتدی وونوں کو شریعہ ہے کہ امام مالک سے اس سلسلے میں دوروایات ہیں،ایک روایت میں آئیں صرف مقتدی کا حق ہے،امام مالک سے اس کا تعلق نہیں اور دوسری روایت ہیں،ایک روایت میں آئیں صرف مقتدی کا حق ہے،امام سے اس کا تعلق نہیں ہو امام بخاری کا اس سیسلے آئیں کو دعا کہنا مالکیے کی روایت ہے کہ امام اور مقتدی دونوں سرا آئی میں کہیں، تو امام بخاری کا اس سیلے اگر سے امام بخاری نے امام اور مقتدی دونوں کا شریکہ آئیں ہونا تا یا ہے، جمراور اس سے اس کا تعلق نہیں، چر جمرکو فابت کرنے کے لیے دوسر ااثر چیش کیا ہے۔ سرے مسئلہ ہے اس کا تعلق نہیں، چر جمرکو فابت کرنے کے لیے دوسر ااثر چیش کیا ہے۔

#### این زبیره کااثر

اس الرسی نے دورہ کے حضرت این ذیبر نے مجد میں آمین کی اوران کے پیچے جو مقتدی تھا نھوں نے بھی اوران کے پیچے جو مقتدی تھا نھوں نے بھی آمین کی میں میں اس تک کہ مجد میں بھی گوئے پیدا ہوگئی میا تر مصنف عبدالرزاق اور مسند امام شافعی میں موصولا نہ کور ہاورامام بخاری کی چیش کر دہ دلیلوں میں صرف ای اثر میں جمر کی صراحت ہے گویا اس الرسے آمین بالجمر کا جوت تو مل کیا گر جوت کا کوئی مشر بھی نہیں تھا ، بحث تو اولویت واستخباب کی ہاور اولویت اس الرسے بھی ٹابت نہیں ہوتی اور اولویت اس الرسے بھی ٹابت نہیں ہوتی اور اس کی وجو و مندر جد ذیل ہیں ،

- (۱) کیلی بات تو یہ ہے کہ اثر میں ذکر کروہ آئین کا سورہ فاتحہ کے بعد والی آئین ہونا مغروری نہیں، حضرت علامہ تشمیری قد س سرہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس نہا ہے گی ہت مجمی ہو سکتی ہے جب حضرت عبداللہ بن زبیر کلہ کرمہ میں محصور تنصاور عبدالملک بن مروان کی فوجیں بڑھ ربی تھیں اور دونوں طرف قنوت پڑھا جارہا تھا۔ عبدالملک بھی قنوت پڑھوارہا تھا اور حضرت این زبیر بھی قنوت پڑھ رہے تنصاور اس پر آئین کہلوا رہے تنصی فوجوں کا مقابلہ ہے اور اس میں جوش کی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے اور اس کی وجہ سے آواز میں جرکا پیدا ہوجانا فطری بات ہے۔
- (۲) دوسری بات بہ ہے کہ اگر اس کوولا السف آلین کے بعد والی آ بین مان لیاجائے جیسا كه مصنف عبد الرزاق وغيره مين بي تواس عصرف يجي تو البيت مواكه حضرت ابن زبیر "نے ایسا کیا، کو یا جمر کرنامعلوم ہو گیالیکن بخاری کا مقصدصرف جبر نبیس، ملک جبر کی اولویت کا ثبوت چیش کرنا نے اور و ومندرجہ ذیل باتوں کی وجہ سے کل نظر ہے۔ (الغب)ایک ہات تو یہ ہے کہ حضرت این زبیر کا پیمل احیاناً معلوم ہوتا ہے، بخاری ا کے ذکر کردہ اثر میں صرف اُمسان ہے جس سے تکرار بھی ٹابت نہیں ہوتا ہے لیکن اگر وومر عطرق كى بنياد يركدان من كسان ابن الزبير يؤمن آياب يا كاللم كرايا جائے کہ انھوں نے باربار میل کیا تو ظاہر ہے کہ اس ہے دوام واستمرارتو ٹا بہت نہیں موگاءاس کے بی کہا جائے گا کہ انھوں نے تعلیم کی مصلحت سے بار بارایا کر کے و کھلایا تاکہ بیسنت مرجوح بھی زندہ رہے بالکل ختم نہ ہوجائے ، جبیا کہ رفع پدین کے بارے میں حضرت ابن عمر کے طرز عمل کی وضاحت میں بید بات گذر جکی ہے۔ (ب) دوسری بات بہ ہے کہ معزت ابن زبیر معارضا ہیں ہیں، ہجرت کے بعد اوَّلُ مَوْلُودِ فِي المدينة كبلات إن ، كوياحضور صلى الله عليه وسلم كى وقات ك وقت ان کی عمر دی-گیارہ سال تھی۔انھوں نے آمین بالجبر کاعمل کیا،اب اس کے ساتھ ميغور كرنا جاہے كرعبد رسالت من خلافت راشده من اور كبار محابہ جيے حضرت عبدالله بن مسعودٌ مصرت على كے يبال اس طرح كى آمن كا تبوت نبيس ملتا تو اس کا صاف مطلب میں ہے کہ ان تمام حضرات کے خلاف عمل اختیار کرنے میں کوئی مصلحت ہاور د تعلیم ہوسکتی ہے ،مثلاً حضرت عبداللّٰہ بّن زبیر ّ ہے بہہ السلمہ

الوحسن الوحسم كے جرآ پر صن كااثر منقول ب، حافظ زيلعى نے اس كى مصلحت يہ بتائى ہے قال ابن الهادى است ده صحيح لكنه يحمل على الاعلام بان قواء تها سنة فان المخلفاء الواشدين كانوا يُسوون بها فيظن كثير من الناس ان قواء تها بدعة ابن البادى نے با كر حضرت ابن فيظن كثير من الناس ان قواء تها بدعة ابن البادى نے با كر كرنے برحول ہے كه زير كاجر بم الله كااثر سي ہے كيكن بياوگول كواس چيز سے باخر كرنے برحول ہے كہ بم الله كا پر حتا بھى سنت ہے كونكه خلفاء داشدين اس كومر أ پر حتے تھاتو كتے بى حضرات اس كے پر حت كو بدعت بجھنے لگے تھے بالكل يك بات آ مين بالجركى بھى ہے كراس كارواج بي بيس تھاتو عبدالله بن زبير نے جرأ پر حدار كول كو باخركيا كرا يا كاريا كرا بي جائز ہے تھاتو كارت ہے كارت كارواج بي بات الله بن المجرك بائد ہيں الله بي بات آ مين بالجركيا كرا يا كارا كرا بھي جائز ہے تھاتو عبدالله بن زبير نے جرأ پر حماصحا برگزام سے ثابت ہے كرا بھي جائز ہے تھا ہے ہے كہ باب من حضرت بحر نے فير ول كا جرأ پر حماصحا برگزام سے ثابت ہے جيسا كہ بچھلے باب من حضرت بحر نے فير ولكا ذكر آ يا تھا۔

(ج) اور تیسری قابل خور بات بیہ کے دھنرت عبداللہ بن زبیر کے جس الر سے اہام بخاری اولویت ٹابت کرنا چاہتے ہیں ، بیاٹر اہام شافعی کی مسند میں موجود ہے اور ان کے مذہب کی وضاحت بیہ ہے کہ اہام شافعی قولی قدیم میں آمین بہلجبر کے قائل بھی ہیں ، لیکن اس اٹر کے باوجود انھوں نے قولی جدید میں منفقدی کے حق میں آمین بالجبر ہے رجوع کیا، رجوع کرنا بتا رہا ہے کہ اہام شافعی کے زدد یک بھی اس سے اولویت ٹابت نہیں ہے۔

ظلاصہ یہ ہوا کہ امام بخاریؒ کے چیش کردہ دلائل میں صرف ائن زبیر ؓ کے اثر ہے جہر ٹا بت ہوتا ہے نیکن اڈلا تو اس کاو لا المضالین کے بعد کی آمین سے متعلق ہونا ضروری نبیں اورا ٔ ٹراس ہے متعلق مان لیس تب بھی اس ہے تھیں جبر کا ثبوت ملاء اولویت کا ثبوت نبیس ملا جوا مام بڑاریؒ کا مقصد تھا۔

#### حضرت ابو ہریرة کااثر

اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کا اثر ہے، اس اثر کا بھی جبر اور سر سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ اس سے صرف آ مین کی فضیلت تکتی ہے، یخاریؓ کے چیش کر دہ الفاظ میں تو صرف اتناہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈا ہام کوآ داز دے کریے فر ماتے کہ دیکھمواس کا خیال رکھنا کہ میری آمین ندرہ جائے ، دیگر روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب
مروان نے معرت الا ہریرہ کومؤ ق بنایا، مروان نماز شروع کرنے میں گلت کرتا تھا تو
معرت الا ہریرہ نے نیشر طور کھی کہ ویکھے الیات ہو کہ میں اوان کہ کر اُتر نے بھی نہ پاؤں
اور آپنماز شروع کرویں اور میری آمین موجائے ، ای الحرح کی شرط معرت الا ہریرہ ہے نے
کرین میں اوان کی خدمت تیول کرتے وقت رکھی تھی ، بحرین میں معزت علاء بن الحضری

قرائت خلف الامام كے قائلمن حضرت الا ہررہ الا ان مف بل لائے كے ليے يہ مطلب بيان كرتے ہيں كہ چوتكہ حضرت الا ہررہ والمام كے جيجے قرائت كرتے ہيں كہ چوتكہ حضرت الا ہررہ والمام كے جيجے قرائت كرتے ہيں كہ و كھئے آپ سورہ فاتح كی قرائت ہوں اگر جھ سے ہملے فارغ ہو گئے اور آپ نے آگر جھ سے ہملے فارغ ہو گئے اور آپ نے آپ من كہ ويا تو ميں ابھى سورہ فاتح بيل مشغول ہوں گا اور آپ من ميرى موافقت فوت ہوجائے كی اس ليے ميرى شرط يہ ہے كہ آپ مير انظار كريں كے اور جب يہ جھيں كے كہ الا ہررہ فاورغ ہوكيا ہے تب آپ ميں كركين اس طرح كى اتو سے كہ اور جب يہ جھيں كے كہ الا ہررہ فاورغ ہوكيا ہے تب آپ مين كركين اس طرح كى باتوں سے كہ اور جب يہ ہوال ہے ہوگا كہ حدم ت الا ہر ہر الا واقع ميں ہورہ قائح بين ميں ہے كہ حضرت الا ہر ہر الا ميں سورہ قائح كی فار ہیں ہورہ ہو اللہ ہورہ الا ہر ہر الا ہورہ ہو اللہ ہورہ واللہ ہورہ واللہ ہورہ الا ہورہ ہو اللہ ہورہ واللہ والل

بہر حال حضرت ابو ہر ہو گی شرط سے بیات معلوم ہوئی کہ وہ مقتری ہونے کی حالت میں آئین کا اہتمام کرتے تھے بیکن سرا کرتے تھے کہ جرا کرتے تھے توروایت میں اسلیلے میں کوئی صراحت بیس، ہوسکا ہے کہ امام کے والا الضالین پر تینی ہے آئین کے وقت کا تعین ہواورای وقت الم بھی سرا آئین کے اور مقتری بھی سرا آئین کی اور یہ بھی جرا آئین کے اور مقتری بھی جرا آئین کے اور مقتری بھی جرا آئین کے اور شایدای اختال ٹائی کی بیاو برام مفاری نے اس اثر کوذ کر فر مایا۔

# حضرت نافع كااثر

حعرت نافع فرماتے ہیں کہ معرت این عمراً مین کا پڑا اہتمام فرماتے ہے، نہ خود مچھوڑتے تھے نہ دوسروں کوچھوڑنے کی مختجائش دیتے تھے اور پس نے اُن ہے اس سلسلے میں ا کے حدیث نی ہے، ظاہر ہے کہ اس اثر میں ہمی نہ جمری صراحت ہے، نہ سرکی، بلکہ اس اثر میں تو یہ بھی صراحت نہیں کہ اس کا تعلق نماز والی آمین ہے ہے یا ضار ج صلوق میں وعاؤں میں کہا جانے والی آمین ہے ہے، حافظ این جمر بھی اس کو جمریا سرے متعلق نہ کر سکے اور یہ فرمایا کہ اس اثر کی مناسبت ہے ہے کہ این عمر فاتحہ کے اختیام برآمین کہا کرتے تھے اور یہ بات امام اور مقتدی وونوں کو عام ہے، گویا نعول نے اس اثر سے امام الک اور امام اعظم کی بات امام اور مقتدی وونوں کو عام ہے، گویا نعول نے اس اثر سے امام الک اور امام اعظم کی اس روایت کے خلاف استدلال کیا جس میں آمین کا تعلق صرف مقتدی سے بتایا گیا ہے امام سے نہیں۔

زیادہ سے زیادہ امام بخاریؒ کے دعوے جبر پراستدلال اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ آمین کے سنسلے میں معلوم ہوا ہوگا۔اگروہ آمین کے سنسلے میں معلوم ہوا ہوگا۔اگروہ جبر بن کی وجہ سے معلوم ہوا ہوگا۔اگروہ جبر نہ فرماتے تو نافع کو کیسے معلوم ہوتا، گریہ بات صرف اختال کے درجہ میں ہے،اس لیے اس سے استدلال کرنا کمزور بات ہے۔

#### تشرت حديث

امام بخاری کے پیش کردہ آثار میں حضرت این زبیر کے اثر کے علاوہ کی میں جبر کی تصریح نبیں بالکل بی حال امام بخاری کی پیش کردہ روایت کا ہے کہ اس میں جبر یاسر کی کوئی صراحت نبیں ،صرف بی فرمایا گیا ہے کہ جب امام آمین کے تو تم بھی آمین کبواس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین ہے موافقت کرجائے گی تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہوجا کی آمین گی قضیلت کا بیان ہے اور مقتدی کو آمین کی موجا کی تو اس کے بچھلے سب گناہ معاف ہوجا کی تو اس کے بچھلے سب گناہ معاف ہوجا کی تو اس کے بچھلے سب گناہ معاف ہوجا کی تو اس کے بچھلے سب گناہ معاف ہوجا کی تو اس کے بچھلے سب گناہ معاف ہوجا کی تو اس کے بخشلے سب گناہ معاف ہوجا کی تو اس کے بخشلے سب گناہ معاف ہوجا کی بیان ہے اور مقتدی کو آمین کی قضیلیت کا بیان ہے اور مقتدی کو آمین کی تر غیب دی جار ہی جاور جبر وسر کا مسئلہ نہ صراحات نہ کور ہے ، نہ اصال تعصود ہے۔

نیکن اہام بخاری کے ذوق کی رعایت ہے، اس روایت ہے آ مین بالجر پراستدلال اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ اذا اعن الامام فامنو اعمل اُمّن کا ترجمہ اذا قال الامام آ مین ہے اوراس ترجمہ کے مطابق مقتدی کی آ مین کواہام کی آ مین پرمول کیا گیا ہے، اس لیے اہام کی آ مین کو بالجر بونا جا ہے تا کہ مقتدیوں کواہام کی آ مین کا علم ہوجائے، جر نہ ہونے کی صورت جی مقتدی کواہام کے آ مین کہنے کا وقت کیے معلوم ہوگا؟

# امام بخاری کے استدلال کا جائز

### روایت برغور کرنے کا ایک اور طریقه

ال مضمون كودا ضح طور م بيحض كا يك اورطريقه بكدال موضوع برحضرت ابو بريرة كدوروايت إن ايك روايت اذا المن الامام الخ اوردوسرى روايت اذا قال الامام غير المعضوب عليهم و لاالضالين الخ جو يخاري في آربى ب، و يكنايه بكدان روايات على مقعود بالذات كي طور بركن ضمون كويان كيا كيا باور تا نوى ورج مين ان سي كيا سمجا والمناسب على مناسب المناسب الم

پہلی روایت ایک مشقل روایت ہاوراس میں جوبات مقصود بالذات ہو و آمین کی اس نعلیات کا بیان ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہوجائے گی اس کے گناموں کی مغفرت کردی جائے گی ، دوسرے درجے میں مقتدیوں کو آمین کے اہتمام ک تاکید ہے کہ برصیف امرائی کو فاطب کیا گیا ہے، امام کی آجن کی بھی درجے میں مقعود میں اس کا ذکر تو تحض تمبید کے طور پر آگیا ہے کہ مقتد ہوں کواس کمل میں امام کی موافقت کرنی جا ہے، ہی وجہ ہے کہ بیدووایت ال نقتها وکا مشدل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آجن مرف مقتدی کا وظیفہ ہے امام کا تبیس ، اورو وافدا احسن الاحسام کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ امام جب آجن کی جگہ پر چہنچی ہے تا کہ الصفالین کے تو مقتد ہوں کو آجن کہنا جا ہے۔

اور دومری روایت کوئی مستقل روایت نیس، بلکه حدیث بدتمام کا جزیم جس مقدی کوامام کی متابعت کی تغییات بتا نا تقصود بالذات ہاوران جس ایک جزیہ ہے کہ جب امام و لاالسف آلیت کے توقم آ جن کہو،اس لیے مسئلہ آجن کے بارے جس بہلی روایت کے بچائے بی دومری روایت اصل ہادراس روایت جس امام کہ آجن کہنا کا دوایت کے بچائے بی دومری روایت اصل ہادراس روایت جس امام کہ آجن کہنا کری نیس اس جس مرف بیفر مایا گیا ہے کہ جب امام و لاالسف آلین کہنو مقتدی آجن کے بہاں این القاسم کی روایت کے، چنا نچای روایت سے استدلال کرتے ہوئے مالکیہ کے یہاں این القاسم کی روایت کے مطابق امام اور مقتدی کے مطابق امام کے لیے آجن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس روایت جس امام اور مقتدی کے وقی تو ایام مالک جس یہ دونوں روایات موجود ہیں اور ان پر عنوان دیا گیا ہے التسامیس خلف الا مسام اس عنوان میں شام کا ذکر ہے، شرجرکا۔

اس طریقے ہے دوایات پرخور کرنے کے بعد بدوائے ہوجاتا ہے کہ امام بخاری جس روایت ہے اہم کے لیے آجن ہائجر پراستدلال کررہے ہیں، اس روایت میں امام کے لیے جہزا آجن کہنا تو کیا ٹابت ہوتا، امام کے لیے آجن کا ثبوت بی کل نظر ہے، لیکن بات میں ختم نہیں ہوجاتی ، امام بخاری کے موقف پراس دوایت سے ایک اور طریقہ پراستدلال کیا گیا ہے، اس کا ذکر کردینا بھی مناسب ہے۔

# امام بخاری کے موقف پر دوسر ااستدلال

استدلال کادبراطریقدیے کردوایت شافا اقن الامام فاقنو افرمایا کیاہے جوحقیقت پر محمول ہے اور اس کا ترجمہ افا قبال الامام آمین فقولوا آمین ہے اور متقدی کے لیے قبولوا آمین بخاری بی کی دومری روایت بھی موجود ہے اور ضابط رہے کہ جب

کسی ناطب ہے مطلق تول طلب کیا جاتا ہے تو اس کو جہر پر محمول کیا جاتا ہے، جہر مراونہ ہو

بلکہ قول کو سریاحد ہے فینس پر محمول کرنا ہوتو قول کو مطلق نہیں رکھا جاتا بلکہ السی قید لگائی جاتی
ہے جس سے جہر کا شبہ نہ ہواور سریاحد ہے فینس کے معنی رائح ہوجا کیں اور یہاں چونکہ
مقتدی کو قبو لو اکہ کرنا طب کیا جارہا ہے اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ مقتدی بالجبر آھن کے
اور جب مقتدی کی آھین مالجبر ہے تو امام کی آھین بھی مالجبر ہونی جا ہے۔

اور جب مقتدی کی آجن بالجر ہے تو امام کی آجن بھی بالجمر ہوئی چاہے۔

الکین حقیقت یہ ہے کہ جو ضابط بھی کیا گیا ہے کہ خطاب کے موقع پر مطابق تول کے معنی جہر کے ہوتے ہیں، یہ برائے گفتن بی معلوم ہوتا ہے، اس پر ندتو امام بخاری عمل پیرا ہیں اور نہ شوافع ۔ و کیمے روایت ہیں آتا ہے اذا قبال الاحمام صمع الله لمعن حمدہ فقو لو ا اللہم و بنا لک الحمد (مشکوق میں ۱۸) جب امام صمع الله لمعن حمدہ کہوتہ اللہم و بنا لک الحمد کہو، یہاں "قو لو ا"کہ کر خطاب کیا گیا ہے، مطابق مقتدی کو قول ہے، موقع خطاب کا ہے، اور اخفاء کے لیے کوئی قید نہیں، ضابط کے مطابق مقتدی کو السلہم و بنا الغ جہرا کہتا چاہے حالا نکہ جہرکی کا مسلک نہیں، ای طرح تشہد کے بعد درود شریف کیے پڑھیں آو آپ نے فرایا قبولو االلہم صلی علی محمد الغ یہاں درود شریف کیے پڑھیں آو آپ نے فرایا قبولو االلہم صلی علی محمد الغ یہاں مجم مطابق آول ہے، موقع خطاب کا ہاس ضابط کے مطابق السلہم صلی علی محمد الغ یہاں المنے کو جہراً پڑھا جا ہے، کی اس کے قائل شام بخاری ہیں اور نہ شوائع۔

المنا کو جہراً پڑھنا چاہے، کی اس کے قائل شام بخاری ہیں اور نہ شوائع۔

# استدلال كى مزيد نقيح

باب کے تحت دی گی روایت ہے آجی بالجر پراستدلال مشکل نظر آتا ہے، تاہم الم بخاری کے ذوق کے مطابق استدلال کے جودوطریقے ہو سکتے ہیں ان کو بیان کردیا گیا، آپ نے ویکھا کدان دونوں طریقوں جی اُمسان کا ترجمہ، حقیقت پرمجمول کر کے "فسال آمین" کیا گیا ہے، لیکن حقیقت پرمجمول کرنا متعددوجوہ ہے کی نظر ہے۔ امن کا پرترجمہ جبراور سردونوں صورتوں پر کیسال طور پرمنظیق ہے، اس لیے کسی الف: امن کا پرترجمہ جبراور سردونوں صورتوں پر کیسال طور پرمنظیق ہے، اس لیے کسی ایک جانب کی ترجی کے لیاستدلال کرنا تھی ہے۔ ایک جانب کی ترجی کے لیاستدلال کرنا تھی ہے۔ ایس میں مناوع نیس المعدود سے علین میں نیز یہ کہا کی دوس نی روایت اذا فیال الاصاء غیر المعدود سے علین میں نیز یہ کہا کہ موضوع کی دوس نی روایت اذا فیال الاصاء غیر المعدود سے علین میں نیز یہ کا کی موضوع کی دوس نی روایت اذا فیال الاصاء غیر المعدود سے علین میں استدال کی تربی کی دوس نی روایت اذا فیال الاصاء غیر المعدود سے علین میں معلون کی دوس نی روایت اذا فیال الاصاء غیر المعدود سے علین میں میں موضوع کی دوس نی روایت اذا فیال الاصاء غیر المعدود سے علین میں موضوع کی دوس نی روایت اذا فیال الاصاء غیر المعدود سے علین میں موضوع کی دوس نی روایت اذا فیال الاصاء غیر المعدود سے علین میں موسون کی دوس نی روایت اذا فیال الاصاء غیر المعدود سے علین میں موسون کی دوس نی روایت اذا فیال الاصاء غیر المیاب

النع ہے اُمَّن کے معنی حقیقی مراد لینے کی تائید بیسی ہوتی ، کیونکہ اس دوسری روایت میں امام کے آمین کے علی کا امام ہے امام کے آمین کے علی کا امام ہے متعلق مانا متعلق ہونا تسلیم بیسی کیا ہے لیکن اگر دیگر روایات کی بنا پر اس کو امام ہے متعلق مانا جائے تو اتنی بات تو بالکل واضح ہے کہ امام کے اس ممل کو جبراً کرنے کا جوت بہر حال روایت میں نبیس ہے۔

ج: حريدكه إذا احن الاصام فاحتو كوفقيقت برجمول كرنے كى مورت ميں روايت كے مقصداملی برروایت کی والالت کرور موجاتی ہے،امل مقصودیہ ہے کے ملا تکہ کی آمین ے توافق مطلوب ہے اور اس کے لیے یہ ہدایت کی جاری ہے کہ امام ومقتدی کی آمن من جمي وقت من تواقل مونا جا ہے، اوراى ليے يد بنايا ميا ہے كدامام كى آمن كاوتت ولا السضالين كي بعد بماى وتت من مقديون كوآ من كااجتمام كرنا ع ب اوراذا احمن الاصام فالمنو اكرهنيقت يرمحول كري تومفهوم بيهوكاك يبلي امام آمن كي، اور" فان كتعقيب مع الوصل كانقاض من امام كوراً بعد مقتدى آمن كبيس، ظاہر بكراس مورت من امام ومقتدى كاتوافق باقى نبيس رب ا اوراصل مقصود بعنی امام ومقندی کی تاجن طائکہ ےموافقت برروایت کی والالت كزور بوجائ كى اى بات كوعلام سيوطي في تنوير الحوالك ش الكما ب او لوا قوله "اذا امَّن" على أنَّ المراد اذا اراد التامين ليقع تامين الامام والماموم معاً فانه يستحب فيه المقارنة يعى حضور ملى الله عليه وملم كارشاداذا امن كى تاویل اذا ار اد التامین بت کرامام اور مقتری کی آمین کے ساتھ ساتھ ہواس لیے كداس عمل من مقارنت متحب باوراى ليه شارصين حديث في عام طور براذا المن كوهن هي من من من كياء المام نووى شافع لكهة بي و امسا رواية اذا أمن فسامَّسَنُوا فَمَعَنَاهَا اذَا اراد الْتَاجِينَ (نُووَى جَاءِمُ ١٤٦)تَسَطَلُا فَي نَے بِمُحَامَّنَ كَا مطلب اذا اراد التامين لكمائيـ

ا مام بخاری کے استدلال کی تنقیح میر بوئی که اگر احسن کو حقیقت پرجنی کیاجائے تو آپ نے دیکھا کہ استدلال متعددوجو وکی جمیاد پر کل تکر اور نا قابل قبول ربتا ہے اور اگر مجازی معنی پرمحمول کیا جائے تب تو استدال اور زیادہ کمزور بوجاتا ہے کی نکہ اس صورت میں روایت میں امام کے آمین کہنے کامضمون باتی نہیں رہتا ہمرف امام کے آمین کا ارادہ کرنے کا ذکر باتی رہتا ہے، رہا یہ کہ وہ ارادہ کرنے کے بعد آمین جہزا کے گایا سراتو روایت اس سے بالکل ساکت ہے۔ اس گفتگو کا حاصل بیلکلا کہ اذا المن کو حقیقت پر محمول کریں یا مجاز پر اس سے امام کے لیے آمین بالحجر پر استدلال تاتمام ہے۔ البتہ حقیقت پر محمول کرتا امام بخاری کے استدلال کے لیے بہتر ہے۔

#### ابن شہاب زہری کا قول

روایت کے بعدام بخاری نے ابن شباب زہری ہے تقل کیا ہے وکان وسول الله صلی الله علیه وسلم یقول آمین اس قول کوفل کر کیام بخاری نے بیٹا بت کیا ہے کہ احسن فیق معنی پرمحول ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم تا مین کہا کرتے تھے، اوراس کیا ہے جبر پراستدلال کا طریقہ وہی ہے جوگذر گیا کہ آپ جبر شرکرتے قو دوسروں کو علم کیے ہوتا؟ لیکن یہ بات بیان کی جا چی ہے کہ یہ استدلال اس وقت قابل قبول ہوسکتا ہے کہ جب علم کا کوئی ذریعہ شہو، دوسر سے یہ کہ اس طرح کی جبر نماز میں پڑھی جانے والی مخلف جب علم کا کوئی ذریعہ شہو، دوسر سے یہ کہ اس طرح کی جبر نماز میں پڑھی جانے والی مخلف تبیعات کے سلط میں مجر دوایت میں موجود ہاوران سے جبر مرادیس لیا گیا، مثلاً کان یہ قبول فی دی عب مسحون دبی الاعلیٰ اور یہ قبول فی دی عب مسحون دبی الاعلیٰ اور ان سے جبر کی کا سلک نبیں حالا نکہ یہاں بھی کان یہ قول بی فرمایا گیا ہے، اس لیے امام زہری کے قول سے بھی امام بخاری کے موقف پر استدلال کے لیے کوئی مضوط قرینہ باتھ نہیں آیا۔

یبال یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرات طف الامام کی بحث میں حضرت ابو ہرین کی روایت میں فائندہ الناس عن القواء قدمع دسول الله صلی الله علیه وسلم آیا تھا تو وہال یہ بحث شروع ہوئی تھی کہ یہ جملہ امام زہری کا ہے، اس لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور یبال امام زہری کی بات سے تقویت ال ربی ہے تو اس سے استدلال کیا جارہا ہے، ہم امام زہری کی بات سے استدلال کیا جارہا ہے، ہم امام زہری کی بات سے استدلال کریں تو گنہگا دکھا کی اور آپ ان کی بات سے استدلال کریں تو گنہگا دکھا کی اور آپ ان کی بات سے استدلال کریں تو سنت کے ملم بروارین جا کی ، یہ کہال کا انصاف ہے؟

# آ مین کے بارے میں دیکرروایات

الم بخاری کے ذکر کردہ آٹارہ دروایات پر گفتگوتمام ہوئی اور بیدواضح ہوگیا کہ الم بخاری کے پاس الم کے تن عمل آٹین المجر کوٹا بت کرنے کے لیے کوئی مرح روایت نہیں ہے، اگران کے پاس کوئی روایت ہوتی تو اس مسئلہ سے ان کی بے بناہ دلچیں کا تقاضہ تھا کہ وہ اس کو ضرور ذکر کرتے ۔ ان کے دلائل عمل مرف عبداللہ این ذیر ہے اثر عمل جبر کا تذکرہ ہے گریہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس سے ذیادہ جو از ٹا بت ہوسکتا ہے اولو بت نہیں ، اور اس کے علاوہ ان کے ذکر کردہ آٹار در دایات عمل سے کس عمل جبر کی صراحت نہیں ، اور جن اشارات سے ان کے موقف پر استوال کیا جا سکتا ہے ان سے مقصد برآری مشکل جن اشارات سے ان کے موقف پر استوال کیا جا سکتا ہے ان سے مقصد برآری مشکل جے ۔ سابق میں کی مختر بحث ہے بخو بی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

نیزید که ذخیرهٔ احادیث میں اس موضوع برنظر ڈالنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كامعمول آين بالجبر كانبيس تفاء أكرآب كامعمول جبركا بوتا تو ر د زانہ جبری تمازوں میں بار بار کیے جانے والے اس و جودی مل کے قبل کرنے والے کہیں زیادہ ہوتے اور اس سلسلے میں محابر کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوتا، خلفا ، راشدین اور کہار محابہ کا عمل بھی آمین بالجری ہونا جا ہے تھا جبکہ صورت حال یہ ہے کہ خلفاء راشدین میں حضرت عمر اور حضرت علی ہے اور کیار صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعوق ہے اخفاء کا عمل صراحت کے ساتھ منقول ہے، اور جن کبار صحابہ سے اس سلیلے میں کوئی عمل منقول نہیں تو اس کی وجہ بظاہر بجی ہے کہ اخفا ءا یک غیر وجودی عمل ہے جسے نقل کیا جاتا غیر ضروری ہے۔ادرمحابہ کرام کی اکثریت کے اخفاءِ آجن پر عمل پیرا ہونے کی بات محض دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کا فریق ٹانی کے اکا پر علماء کو بھی اعتراف ہے، الجو ہرائتی میں ابن جربرطبری کا قول نقل کیا گیا ہے جس میں خفض صوت کے بارے میں کملے لفظوں میں يفرايا كياب، اذ كان اكثر الصحابة والتابعين على ذلك (سنن البيتي، ٢٠، ص ٨٥) اكثر محابه و تابعين اخفاء آمين يرعمل بيرا تنه\_اس ليه الركسي روايت ي حضور صلی القدعلیہ وسلم کے آمین کو جہزا کہنے کا اشارہ یا ثبوت مل بھی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو كاكه ياتو وه صحابة كرام كے عام طور برعلم من نبيس آيا، يا انہوں في اس عمل كو اتفاق، يا

تعلیم جیسی مسلحت پرمحول کیا، اوراس کواپتاعام معمول تبیس بنایا۔ اس موضوع کو مزید روشی میں لانے کے لیے مختف موایات کو ذکر کرنا ضروری تھا، لیکن تطویل سے بچتے ہوئے مرف دو روانتوں کا ذکر کردینا مناسب ہے جن میں ایک روایت معربت سمر ڈین جندب کی ہاوردومری معرب داکل بن جڑی۔

### حضرت سمرة بن جندب كى روايت

پہلا سکتہ تو بطا ہر تا ء کے لیے تھا اور طویل تھا اور اس پر دونوں کا اتفاق تھا، دومرا سکتہ اتفاق تھا، دومرا سکتہ اتفاق تھا کہ دھرت عمران بن حصین اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ اس سکتہ کامختر ہونا بتا دہا ہے کہ پی ختم عمل کے لیے تھا اور ظاہر ہے کہ بمی دفت آھین کا ہے۔ اور جب آھین کے دفت رفت سکتہ ہونا بتا دور جب آھین کا عمل جہزا نہیں تھا سرا تھا اس سکتہ کے اختصار اور لطا فت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ اتنائیں ہے جس میں شوافع کے خیال کے مطابق مقتدی فاتحہ کی قرات کر سکتے۔ یہاں یہ بات بھی طحوظ رہے کہ یہ سکتہ کی کے فزد کے داجب نہیں ہے اور شوافع کے یہاں مقتدی پر فاتحہ کی قرات و اجب ہوا دیا ہے۔ اس لیے اس مسلک پر بیری جبرت ہوتی ہے کہ فاتحہ کی قرات تو داجب ہوا دراس کے لیے سکتہ واجب نہو۔

نیزید کر اگر مقتری اس کتے میں فاتحد کی قرائت کرتا ہے تو مقتری کی امام کے ساتھ آمین کی موافقت کا کیا طریقہ ہوگا؟ امام تو سورہ فاتحد کی قرائت کے فورا بعد آمین کے گا، اور مقتدی ابھی فاتھ کی قرائت میں مشغول ہے، ظاہر ہے کہ موافقت ہوجائے گی اور اگر مقتدی امام کے ساتھ آمین کہتا ہے، پھر فاتحہ کی قراُت کرتا ہے تو مقتدی کی آمین فاتحہ سے مقدم ہوگئ طالا تک روایت میں بد ہے کہ آمن طالع تعنی مبر ہے جو ظاہر ہے کہ درخواست کی تمامیت کے بعد ہوتی ہے، اور اگرامام مقتدیوں کے انتظار میں آمین کومؤخر كرتا ہے تو ايك بات تو يدكه امام كى فاتحداور آمين كے درميان بہت قصل واقع ہوجاتا ہے جبكروايات من ولا الصآلين كفورأبعدا من كني كاظم ب،اوردوسرى بات بياك امام کو بینکم کیسے ہوگا کہ مقتدی فارغ ہو گئے ہیں،اس کی صورت مبی ممکن ہے کہ بہلے مقتدی آ مین کہیں پھرامام کے، ظاہر ہے کہ بیصورت بھی غلط ہے کیونکہ مقتدی کوامام ہے آ گے برصف سے صراحت کے ساتھ تھ کیا گیا ہے ، اور لاتب ادر و الامام قرمایا گیا ہے ، معلوم ہوا كهاس سكتے ميں اگر مقتدى فاتحد كى قرأت كرتا بوقوامام كے ساتھ آمين ميں موافقت كى كوئى صورت ممکن نبیں ،اس لیے انصاف کی بات یمی ہے کہ مقدی برفاتح نبیں ہے اور بدسکته آبین کے لیے ہے، علامہ طِی ؒ نے بھی ہی کھا ہو الاظہر ان السسکتة الاولى لىلشىناء والثانية للنامين، ظاہرتر يكى بكر يبالاسكته شاء كے ليے باوردوسرا آبين كے ليے۔ ای طرح اس سکتے یارے میں برکبنا بھی خلاف ہے کہ برسکت لیتو اق الیہ نفشہ سانس کوقائم اور درست کرنے کے لیے تھا کیونکہ اس صورت میں بیا شکال ہوگا کہ مقتدی کو تولا السطف آلين كفور أبعد آمين كمنے كاتكم دے ديا اور امام ابھى سائس كوقائم كرنے كے کے سکتہ میں ہے، اور دومری بات یہ ہے کہ حضرت سمر ہ اور حضرت عمران کا اختلاف ظاہر ہے کہ ان سکتات کے بارے بی ہوا ہے جن جس کوئی دعا یا تمل مشروع ہے، سانس قائم کرنے والصليّات توطويل قرائت مين جگه جگه آئين كے ،ان مين اختلاف كركو كي معنى نبين ـ بهرحال حضرت عمرةٌ بن جندب كي روايت ، اورحضرت ابن ابي بن 'عب كي نصديق ے بیٹا بت ہوا کہ و لاالے ضب آلین کے بعد سکتہ ہوتا تھا اور سکتہ کے بارے میں بظاہر یہ طے ہے کہ بیآ مین کے لیے تھا تو معلوم ہو گیا کہ آمین کاعمل جبرانہیں سرا کیا جاتا تھا۔

# حضرت وائل بن حجر کی روایت

علامه عینی نے لکھا ہے کہ یہ روایت منداحمہ،مندابودا ؤد طیالسی،مند ابویعیے ،جم

#### طبرانی سنن دارقطنی اورمتدرک حاکم میں ہے:

شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن علقمه بن وائل عن ابيه انه صلى مع التبي الشيئة قلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضآلين قال آمين واخفى بها صوته.

ترجمہ: شعبہ، سلمہ بن کہ اس سے روایت کرتے ہیں کہ جمر بن العنبس نے حضرت علقمہ بن وائل سے اور انھوں نے اپنے باپ حضرت وائل سے روایت بیان کی کہ انھوں نے ٹی کریم صلی اللہ علیہ وکا سے مسلی اللہ علیہ وکا مسلی اللہ علیہ وکا مسلی اللہ علیہ وکا مسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ غیسر السم خصصوب علیہ والا النسان الدین پر بہنچ تو آپ نے آپین کی اور اس جس آ واز کا اختاء کیا۔

ما کم نے اس روایت میں کماب القرائت میں حفض بھا صوت (آپ نے آوازکو پہت کیا) نقل کیا ہے اور فر بایا ہے حدیث صحیح الاسناد و لم بخر جاہ ۔ اس حدیث کی سندھ ہے ہے لیکن بخاری وسلم نے اس کوروایت بیں کیا ( بینی ج ۵ ہم ۵ ) بخاری اور سلم کے اس کوروایت بیں کیا ( بینی ج ۵ ہم ۵ ) بخاری اور سلم کے نقل نہ کرنے کی وجہ اس روایت میں سفیان تو ری اور شعبہ کا اختلاف ہے، ورندروایت کی سند مصل ہے اور تمام راوی اقتد ہیں۔

### امام ترندیؓ کے اعتراضات

آمن کے افغاء پراس دوایت کی دلالت بالکل صری ہے، لیکن امام ترخی نے سنن ترخی میں اس دوایت کوفل کرنے کے بعد ، امام بخاری کے حوالے سے بین اعتراضات نقل کیے ہیں اور چوتھا اعتراض امام ترخی نے اپنی دوسری کیا ب المعلل الکیبو میں امام بخاری کے حوالہ بی نقل کیا ہے کہ علقہ بین واکل کا اپنے والد سے ماع نابت نہیں ، بلکہ وہ اپنی دوالہ کی وفات کے چوم بینے بعد پیدا ہوئے ہیں ، لیکن اس اعتراض کوخود امام ترخی نے علاقہ اردیا ہے اور ترخی بی میں اس کی تروید کردی ہے، تکھتے ہیں :

وعلقمة بن وائل سمع من ابيه وهو اكبر من عبد الجبار بن وائل و عبد الجبار بن وائل لم يسمع من ابيه ـ (تَـنَىٰتَاءُ/٥٠٤)

علقہ بن واکل بن ججر کا اپنے والد واکل سے سائ ٹابت ہے، ووعیدالجبار بن واکل سے بڑے بیں اور عبدالجبار بن واکل کا اپنے والد سے سائ ٹابت نبیس۔ امام بخاری سے عاقمہ کے ماع کے افار کونٹل کرنے کے باوجودام مر خدی نے ماک حسلیم کیا ہے، نیز یہ کے سلم بندائی اورام م بخاری کے جنو و دفع الید بدین جم الی سندیں ہیں جس جی بی جن جم عاقمہ کے استعال ہوئے ہیں مثلاً سلم (ج ۲ میں الا ) ہواب صحة الاقو او جائفتنی جی جیدہ الله بن معاذم بری کی سند سندا اسلم (ج ۲ میں الا ) ہواب صحة الاقو او جائفتنی جی جیدہ الله بن معاذم بری کی سند سے جوروایت فہ کور ہاں جی عن علقمہ عن و اقل حدثه ان اباہ حدثه الله کے النا یا ہیں ، ان الفاظ جی ان اباہ حدثه الله کے النا یا ہیں ، ان الفاظ جی ان ابساہ حدث علقمہ کے اپنے والدے ہا کی تقریح کا مینہ ہے ، ای طرح کے صیغ و گر کر گابوں کی سندوں جی موجود ہیں ، جن سے اس احتراض کی تر دید ہوجاتی ہے ، والد کی وفات سے جہاہ بعد پیدائش کی بات تو یوں بھی غلا ہے کہ عبد الیون ہیں اور دونوں تو اق میں ہیں ، اس لیے والد کی وفات سے بعد پیدائش کی بات جوٹ نے بھائی کے بارے میں میکن ہے ۔ بحد پیدائش کی بات جوٹ نے بھائی کے بارے بی میکن ہے ۔ بحد پیدائش کی بات جوٹ نے بھائی کے بارے بی میکن ہے ۔ بحد پیدائش کی بات جوٹ نے بھائی کے بارے بی میکن ہے ۔ بحد پیدائش کی بات ہی ہوگی ہیں آتا کہ امام بخاری میکن ہے۔ بحد پیدائش کی طرف مندوب کر کے تعمل ہوں ہی میں نے اس کی وضاحت اور تر دید بحی می می میں نے بی کو کی میں کی وضاحت اور تر دید بحی میں میں کی وضاحت اور تر دید بحی میں می میں دریا ہے کہ میں میں اس کی وضاحت اور تر دید بحی می می میں دریا ہے کہ کی میں دریا ہے۔ بھی میں دریا ہے کی میں میں میں میں کی وضاحت اور تر دید بحی می میں دری ہے۔

یا عراض اور العلل الکیر می نقل کیا حمیا تھا، اور یہ قطعاً غلا تھا، سنن تر ندی میں جو تین اعتراضات نقل کیے مجھے ہیں، ان کی تفعیل ہد ہے کہ امام تر فدی نے پہلے شعبہ کی روایت نقل کی مجر فرمایا کہ میں نے امام بخاری ہے اس روایت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ شعبہ نے اس روایت میں کی غلطیاں کی ہیں، مجر تین غلطیاں بتا کیں جن میں دو کا تعلق مند ہے ہے اور ایک کامنی سے، اور و ویہ ہیں:

(۱) بہاغلمی بیا کے شعبہ نے تجر الواقعیس کہا ہے جبکہ درست نام جر بن العتیس ہے جن کی کنیت ابوالسکن ہے۔

(۲) دوسری غلطی بہ ہے کہ اُٹھول نے علقہ بن واکل کا نام روایت میں بڑھادیا ہے، عالا نکر جمرائن العنبس نے حضرت واکل ہے بلاواسطہ روایت کی ہے۔ (۱۳۷ میں تعلیم علی متن مستعلق سے شہر منتقلق میں شہر منتقل کی میں ک

(٣) ادر تیسری علطی متن سے متعلق ہے کہ شعبہ نے خَفَ حَضَ بھا صوته نُقَل کیا ہے جبکہ اصل اور درست مقبھا صوته ہے۔

### بہلے اعتراض کا جواب

بظاہر بات بہت اہم معلوم ہوتی ہے کہ ایک بڑاامام، دومرے بہت بڑے امام سے اعماد کے ساتھ غلطیاں نقل کررہاہے، لیکن تحقیق کرنے سے حقیقت بیمطوم ہوئی ہے کہ سب باتھی بے وزن ہیں۔علامہ بینی اور دیگر محدثین نے ان کی اطمینان پخش جواب دی

فرمائی ہے جس سے تمام غلطیوں کا پوری طرح ازالہ وجاتا ہے۔

سلے اعتراض کی خلطی اس طرح واضح ہے کہ جرین العیس کی کئیت الوائعیس ہے۔
علامہ پیٹی فرماتے ہیں کہ ایمن حیان نے برصیف ہجر مفرمایا ہے کسنیت کامسم ابید بیان
لوگوں میں ہیں جن کی کئیت ان کے باپ کے نام کی طرح ہے۔ ایمن حیان نے کماب
المثقات میں یفرمایا ہے حجو بن العنبس ابو السکن الکوفی و هو الذی یقال له
اب والسعنب ، جرین العنبس جن کی کئیت ابوالسکن ہے وقد کے میے والے ہیں اور کی وہ

راوی ہیں جن کوابوالعنیس بھی کہا جاتا ہے۔

شبر کیا جاسکا ہے کہ شاہ ہے بات این حبان نے شعبہ کے اعماد پر فر مائی ہولین ایا اسلا ہے کونکہ کتب احادیث میں الی متعدد سند میں موجود بیں جن میں سفیان اور کی نے مجی جرکو ابدا سندس کہا ہے۔ شاؤ ابوداؤد میں باب النامین کی بیلی روایت جو سفیان کے طریق ہے آری ہاں میں عن حجو ابی العنبس عن دیا گیا ہے، ای طرح والطفی نے باب النامین میں ایک منداس طرح ذکر کی ہے شنا و کیع والمعحاد بی قالا حد شنا سفیان عن سلمة بن کھیل عن حجو ابی عنبس و هو ابن عنبس النح کویا سفیان عن سلمة بن کھیل عن حجو ابی عنبس و هو ابن عنبس النح کویا کئیت ابوالسکن ہوگی۔ رہا ہے کہ ان کی سفیان کی ایک کی دویا دو سے ذاکر دونا می تقد میں ہوتی جی سال کی کئیت ابوالسکن ہی ہوتی جی ہوتی جی اس کی تعد ہی تا کو کی کئیت ابوالسکن ہی ہوتی جی ہوتی جی سال کی کئیت ابوالسکن بھی ہوتی جی ہوتی جی ہوتی جی سال کی کئیت ابوالسم بھی ہادرابوالسکن بھی ہے۔ حافظ این تجر نے تی کوئی چیز مائے جملے کیا ہے، لامانع ان یکون له کنیتان تجر کی دوئیت ہونے سے کوئی چیز مائے تھی ہے۔

#### دوسر ے اعتراض کا جواب

دومرااعتراض بدب كه شعبد في سند هي علقمه كالضافه كرديا جبكه جمر بلاواسط حصرت

واکن سے روایت کرتے ہیں، یاعتراض سلے اعتراض سے بھی کمزور ہاور العلمی پہنی ہے

کونکہ اصول حدیث میں یہ بات صلیم کی ہے کہ تقد کی زیادتی مقبول ہا اور شعبہ سے

زیادہ تقد کون ہوگا؟ نیزیہ کہ مندا تحدومندا بودا کو طیالی میں جرنے اس کی تقری کی ہے کہ

میں نے یہ روایت حفرت واکل سے بلا واسط بھی تی ہا اور علقہ کے واسط سے بھی تی

ہے۔ سلمہ بن کہ بل نقل کرتے ہیں عن حبطو ابنی العنبس قال مسمعت علقمہ بن

وائل یحدث عن وائل او مسمعه حبحو من وائل (منداحری می می اسال کے اور ایال سے حدیث

وائل یحدث عن وائل او مسمعه حجو من وائل (منداحری می می اسال الحقیق اللہ می المان کے ہوا کہ اور کھنے میں کہ ہیں کہ میں نے یہ روایت علقہ بن وائل سے تی ہے کہ وہ حضرت وائل سے صدیث

بیان کرتے سے اور حضرت وائل سے بھی تی ہے، گویا جس روایت میں علقمہ کا اضافہ ہو ہو میں اسمانید کی قبیل سے ہاور کوئی قابل می منصل الاسانید کی قبیل سے ہاور کوئی قابل میں منصل الاسانید کی قبیل سے ہاور کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔

#### تيسر ےاعتراض کا جواب

تیرااعتراض شعبادر سفیان کا ختلا نبالفاظ پرکیا گیا ہے کہ شعبہ نے مستبہا صوته کی جگہ اخصی بہا صوته قال کردیا، جبکہ سفیان کومتعدد دوجوہ ہے جے حاصل ہے، مثلاً یہ کہ شعبہ نے خوداعتراف کیا ہے سفیان احفظ منی سفیان دفظ میں جھ سے بڑھے مثلاً یہ کہ شعبہ نے خوداعتراف کیا ہے سفیان احفظ منی سفیان دفظ میں جھ سے ہوئے ہیں، ای طرح کی بن سعید نے فر بایا ہے لیس احد احب الی من شعبة و اذا حسالفه مسفیان اخذت بقول سفیان شعبہ سے زیادہ میر سنزد کی کوئی مجبوب نہیں سفیان احد کی کوئی مجبوب نہیں کے تول کو اختیار کروں گا۔ امام تر مذی کے کی انظ ابوزر عداذی نے بھی حدیث صفیان فی هذا اصح کہ کرسفیان کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ سفیان فی هذا اصح کہ کرسفیان کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ سفیان فی هذا اصح کہ کرسفیان کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ سفیان قوری کی ترجیح کے سلسلے میں حزید اقوال بھی چیش کے جا سکتے ہیں، دغیرہ دفیرہ۔

کیکن سفیان توری کے ہر طرح کے فضل و کمال اور شعبہ کے شاذ و نادر خطا کر جانے کے اعتراف کے باوجود حقیقت میہ ہے کہ محدثین کے یہاں شعبہ اور سفیان کی ایک دوسرے پر ترجی کے سلسلے میں دونوں را کمیں ملتی ہیں، ترفدی نے کتاب العلل میں نقل کیا ہے کہ خود سفیان توری نے شعبہ کوامیر المونین فی الحدیث کہا ہے، ای کتاب العلل میں کی بن سعید سفیان توری نے شعبہ کوامیر المونین فی الحدیث کہا ہے، ای کتاب العلل میں کی بن سعید

ے جہال مندرجہ بالامقول اخدنت بقول سفیان منقول ہو جی یہ جی منقول ہے کہ پوچھنے والنے نے بوچھا ایھ ما کان احفظ للحدیث الطوال سفیان او شعبة کہ طویل احادیث کا مقیان اور شعبہ میں ہے کون زیادہ حافظ تماتو کی بن سعید نے جواب دیا کان شعبة امر فیھا شعبال جی زیادہ آو کی تھے ، یہ جی اکھا ہے کہ کان شعبة اعلم بالر جال و کان سفیان صاحب الابواب شعبہ رجال حدیث کے زیادہ جانے والے شعباد حال و کان سفیان صاحب الابواب شعبہ رجال حدیث کے زیادہ جانے والے شعباد رسفیان فقی ابواب کے ، بلکہ کی بن سعید کے دونوں اقوال کا ظاہری مطلب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ احداث بقول سفیان کا تعلق سفیان کی نقبی رائے ہے ہے لین ان کے نزد کی فقی اختلافات کے موقع پرسفیان توری کور تی حاصل ہے کہ وفقی ابواب کے مر دمیدان جی ، جبکہ دفق احادیث جی وہ شعبہ کور تی حاصل ہے کہ وفقی ابواب کے مر دمیدان جی ، جبکہ دفق احادیث جی وہ شعبہ کور تی حاصل ہے کہ وفقی ابواب کے اوراس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوایت کے سلیلے جل وہ شعبہ کور جی در سے جی ۔

تہذیب الجندیب میں شعبہ کا ترج ہے متعلق متعددا تمہ کے اتوال ویے مجے ہیں جن میں کان شعبة اثبت منه بھی ہے، لیس فی الدنیا احسن حدیثا من شعبة وسالک عملی قلته بھی ہاوران میں امام دار فطنی کار فیمل بھی ہے کان شعبة یہ مسلمی فی اسماء الرجال کئیر النشاغله بحفظ المتون کرشعبہ سے جواساء بخطی فی اسماء الرجال کئیر النشاغله بحفظ المتون کرشعبہ سے جواساء رجال میں متعدد غلیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ متن حدیث کے حفظ میں زیادہ مشنول رہے تھے وغیرہ وغیرہ و

اورزیر بحث روایت میں شعبہ کی طرف سند کی جن لفزشوں کا انتساب کیا تھا ان کا فلط ہونا تو واضح ہوگیا، اب مسئلہ متن کا ہے تو دار قطنی کے فیصلہ کے مطابق شعبہ کی روایت کو ترجی ہونی چا ہے کہ وہ حفظ متون کا زیادہ اجتمام کرتے تھے، نیز یجی بن سعید کے ابحی ذت بقول صفیان کی رو ہے بھی ترک جبر کیتر جبح ہونی چا ہے کیونکہ حضرت سفیان اور ترک اگر چہ روایت صد بھا صو ته کی لارہے ہیں محران کا عمل ترک جبر کا ہے، اور یہ مسئل فقہی ابواب کا ہے، جس میں یجی بن سعید کے فیصلہ کے مطابق انہیں ترجیح حاصل ہے۔

# ترجیح کی بحث خلاف اصول ہے

دونوں ائمہ کے درمیان رہے کی بی تفتکوا مام زندی کے تبعرے کی بجہے آئی،ورنہ

هنت بيب كرامول حديث كى دو ترقيح كاعمل ال وقت اختياركيا جاتا به جب المحتيق كى كوئى صورت ند عود بيال صورت حال بيب كرتر في سيد المحتيق اورجم بين الروايتين على كوئى صورت ند عود بيال صورت حال بيب كرتر في سيد مثلاً علار يحتى في وديا في المرتاد فرمائي بين مثلاً علار يحتى في وديا في المرتاد فرمائي بين الميد الميد المرتاد فرمائي بين المحدود الميد المسلم وحديث في المحديث شعر بيسائر كوفطاواد قرارد ينا غلاب كروات في الحديث في الحديث بين الحديث بين شعبه كااير الموضين في الحديث موتا تو المحدث في بين المحدود المير الموضين في الحديث بين الحديث الميرالموضين في الحديث بين الحديث الموسلات الموسلات الموسلات المحدث المعلم الموسلات الموسلات الموسلات المحدود ا

# جمع بين الروايات كي صورتنس

(۱) ختاید کردونو سردانتول کوتهدووا تحد پر جمول کرایا جاتا کداوّل تو حفرت واکل بن جمر کی بارگاو رسمالت می حاضری ایک سے دائد بار یونی ہاور آئین کا عمل تو ہر نماز میں کیا جا تا ہے، ایک بی حضر میں جمر اور سرووتوں طرح کی باتو س کا علم میں آتا ممکن ہے، اس لیے اس میں کوئی استبعاد تیں ہے کہ حضرت واکل نے دونوں یا تیں بیان کی ہوں، ایک بات معیان توری کی روایت میں آگی اور ووسری بات شعبہ کی روایت میں۔ این جربر طبری شعبہ کورسندیان کی روایت میں آگی اور ووسری بات شعبہ کی روایت میں۔ این جربر طبری شعبہ کورسندیان کی روایت کو الگ الگ تنام کرد ہے ہیں، کہتے ہیں والد سے سواب این

البخبريين بالجهر والمخافتة صحيحان وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء وان كننت منختاراً خفض الصوت بها اذكان اكثر الصحابة و التساب عيب نعلى ذالك (الجوبراتتي على البيتي، ج٠٠،٩٥٨) بن جرير نے اس عبارت ميں جبراورا خفاء کی دونوں روایتوں کو پیچستگیم کیا ہے اور میفر مایا ہے کہ ان دونوں روایتوں پر علما ء کی جماعت کا الگ الگ عمل ہے،اگر چہوہ خودا خفا ، کے عمل کواختیار کرتے ہیں اوراس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر صحابہ اور اکثر تا بعین کاعمل ای کےمطابق رباہے۔ (۲) تطبیق کی دوسری صورت میہ ہے کہ حضرت شعبہ کی روایت میں جواخفاء ہےاس کو عام معمول قرار دیا جائے کہ جمہور محابہ و تابعین کے تعامل اور تو ارث سے ای کی تائید ہوتی ہے اور حضرت سفیان کی روایت میں جو مرصوت یا رقع صوت ہے جبر کا انداز معلوم ہور ہا ہے اس کوا تفاق برمحمول کیا جائے جس کا مقصدتعلیم وینا تھا ،اس سے جبر کا جواز ؛ بت ہوجائے گا اور اس کی تائید اس طرح ہوتی ہے کہ حافظ ابوالبشر دولانی نے کتاب الاساء والکنی میں روایت ذکرفر مائی ہےاس میں صراحت ہے کہ موسوت کا مقصد ہمیں تعلیم وینا تھا۔الفاظ ہیہ ين فقال آمين يسمد بها صوته مااراه الاليعلمناء آب في آمن كمااوراس من آ واز کو کھینچا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آ پ کا مقصد صرف ہمیں تعلیم وینا تھا۔ تعلیم کا مقصد یو**ں** بھی واضح ہے کہ حضرت واکل حضرموت کے شاہی خاندان کے فرزند ہیں، خدمت ِ اقدس میں دین سکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جملی طور پر انھیں دین سکھایا جار ہا ہے تو ان باتوں ے بیمعلوم کرنا آ سان ہے کہ مقصد تعلیم ہی رہا ہوگا۔

# علامه شميري اورعلامه شوق نيموى كاارشاد

(۳) تطبیق کاسب سے معتبر اور عدو طریقہ وہ ہے جے حضرت علامہ تشمیری اور علامہ شوق نیموی نے اختیار فرمایا ہے کہ بیا لگ الگ دو روایتی نہیں ہیں، ایک ہی روایت ہواور احد نیمی صوته، نیز منذ بھا صوته میں جوضمون بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ اس میں حقیقت بیمعلوم ہوتی ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ مین اس طرح کہا جس میں جہری قرائت یا تجمیرات انتقال کی طرح جرنہیں تھا، نسائی کی عبد الجبار بن وائل کی مرسل روایت سے یہ بات انتھی طرح تجمی جاستی ہے جس میں حصرت وائل نے

فر مایاقال آمین فسمعته و انا خلفه حضور ملی الله علیه دسلم نے آجن کہااور میں نے اس لیے سن لیا کہ میں آپ کے چیچے تھا، حضرت ابو ہریر اُٹی ابودا و داور مسند حمیدی کی روایت سے بھی ای مضمون کی تا نید ہوتی ہے جس میں فر مایا گیا ہے قبال آمیس بسمع من بلیه من السصف الاول کیآ پ اس طرح آجن کہتے تھے کہ پہلی صف میں جولوگ آپ کے قریب ہوتے وہ آواز س لیتے تھے، ان روایات کا مطلب صاف ہے کہ آجن کہنے میں جم متعارف نہیں تھا بلکہ بسااوقات آپ نے سائس کھنچ کراس طرح ادا کیا کہ قریب کے چند لوگوں تک آواز بینی تھا بلکہ بسااوقات آپ نے سائس کھنچ کراس طرح ادا کیا کہ قریب کے چند لوگوں تک آواز بینی مف میں بینی ادر پہلی صف میں بینی اور پہلی صف میں بینی اور پہلی صف میں بینی دشالا جو لوگ دوسری صف میں بینی وائیس سے ہو

ای طرح روایت شی انحفی بھا صوتہ یا خفض بھا صوتہ آرہا ہے۔اس کا
مطلب یہ ہے کہ واز پست تھی، لین جہری قرات یا بھیرات انقال میں جہری برنبت،
آ مین کی آ واز پست تھی اس کا یہ مطلب نیس کہ واز بالکل تن بیں جاسکی تھی۔اس تطبیق کا
مامل یہ ہوا کہ موصوت، رفع صوت، اخفا وصوت اور خفض صوت کی جتنی تجیرات ہیں
مب کا حاصل یہ ہے کہ آ واز میں نہ تو آئی ہی کہ کہ اٹسان خود بھی نہ من سکے اور قریب کے
مقتدی بھی نہ سکیں، اور نہ آئی بلند تھی کہ دُور کے لوگوں تک آ واز پائی جائے۔اس مضمون کی
مائیداس بات ہے بھی ہوئی ہے کہ حضرت سفیان، روایت تو رفع صوت کی ذکر کرتے ہیں
مائیداس بات سے بھی ہوئی ہے کہ حضرت سفیان، روایت تو رفع صوت کی ذکر کرتے ہیں
مائیداس بات سے بھی ہوئی ہے کہ حضرت سفیان، روایت تو رفع صوت کی ذکر کرتے ہیں
مائیداس بات سے بھی ہوئی ہے کہ حضرت سفیان، روایت تو رفع صوت کی ذکر کرتے ہیں
مطلب جہر متعاد فریس لیا۔

فلاصدیہ ہے کہ دھنرت دائل کی دوایت میں پائی جانے والی مختف تعبیرات پر فورو مذہر کے بعد یہ نتیج معلوم ہوتا ہے کہ دھنرت واگل یہ کہنا جا ہے ہیں کہ میں نے دھنور مسلی اللہ علیہ دسلم ہے آ مین کا جوانداز سنا ہے اس میں اخفاء اس طرح کا نہیں تھا جے ایک مقدی بھی نہ من سکے۔ای طرح جر بھی ایسا بھی تھا کہ مجبر نبوی کے تمام مقد یوں تک آ واز پہنی جائے بلکہ آ ب نے اخفاء کے باوجود ضاص اعداز ہے سائس کو تعنی کر آ مین کہا جے قریب جائے بلکہ آ ب نے اخفاء کے باوجود ضاص اعداز ہے سائس کو تعنی کرآ مین کہا جے قریب کے مقد یوں نے سناور میں بالکل بیچے بی تھا، اس لیے دھنرت علامہ شمیری اور علامہ شوق نیموی اپنے ذوق سلیم کی حدو سے یہ کھی دہے ہیں کہ دھنرت سفیان اور دھنرت شعبہ کی روایات میں جرمت دو تعیرات جی ان میں اصل تعبیر وہی معلوم ہوتی ہے جے نسائی نے ذکر روایات میں جرمت عدو تعیرات جی ان میں اصل تعبیر وہی معلوم ہوتی ہے جے نسائی نے ذکر

کیا ہے فسمعتہ و انا محلفہ باتی مرز فع ، اختی اور خفض وغیرہ دواہت بالمنی کی قبیل ہے
ہیں اور محیح ہیں اور مطلب ہے ہے کہ یہ ایک کیفیت ہے جے ایک گونہ اختیا عصوت اور
ایک گونہ مرصوت کہا جا سکتا ہے ، لیکن اصطلاح جی اس کو سربی کہا جائے گا کیونکہ قریب
کے ایک دوآ دمیوں کا س لیما سر کے مناتی نہیں ہے ، فقد کی کتابوں جی اس کی صراحت کی
ہے ، معزت واکل بھی معنور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سربی مجدد ہے ہیں کیونکہ وہ اپنے
سام کو دلل طور پر ثابت کرنے کے لیے فسم عصله و انا محلفه فر مارے ہیں گویادہ ہے کہنا
جا جے ہیں کہ تمام مقد یوں تک آ واز نہ مین نے بادجود جی نے اس لیے س لیا کہ جی
بالکل قریب تھا، نیز یہ کہ اگر آجن جی بالکل آ واز نہ ہوتی تو وہ سمعتہ کیے فر مادیے ، معلوم
بالکل قریب تھا، نیز یہ کہ اگر آجن جی بالکل آ واز نہ ہوتی تو وہ سمعتہ کیے فر مادیے ، معلوم
بالکل قریب تھا، نیز یہ کہ اگر آجن جی بالکل آ واز نہ ہوا ہوگئی تھی جی خر مادیے ، معلوم
بوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موسوت جی معمولی آ واز پر ابھوگئی تھی جی جی حقیقت ہر

تعلیق کی مختف مورتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اصول حدیث میں یہ مسلم ہے کی اگر روایات میں مضمون کا اختلاف ہو جے حضرات محد ثین النوع المستمی المستمی المحدیث کیتے ہیں تو سب سے پہلے تعلیق اور جم بین الروایات کا طریقہ افتیار کیا جاتا ہے اور ایک بی روایت میں الفاظ کے اختلاف سے مضمون مختف ہوجائے تو بدرجہ اور تعلی کا طریقہ افتیار کرنے کی اہمیت ہوجائے گی اور جمع بین الروایات ممکن نہ ہوتو فانوی ورجہ میں ترجیح کی صورت افتیار کی جاتی ہے ، یہاں شعبہ اور سفیان کی روایت میں فانوی ورجہ میں ترجیح کی صورت افتیار کی جاتی ہے ، یہاں شعبہ اور سفیان کی روایت میں آ سانی کے ساتھ طبیق میکن ہے ، پھر یہ کہ جمیع جلیل القدر اندکی شان کا نقاضہ ہے کہ ان کی طرف غلطی کے اختیاب سے تاہمقد ور بچنا جا ہے ، مگر ان تمام تقاضوں کے باوجو ترجم میں ہیں آ تا کہ ترجیح کا طریقہ کو افتیار کیا گیا۔ واللہ الملم ۔

#### با**ب فضل التام**ين آيمن كفنيلت كابيان

حقتنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن ابي الزنادِ ، عن الاعرج عن ابي هريرة انّ رصولَ الله عَلَيْكُ قسال: اذا قالَ احدُكم آمين

وقالت الملاتمكة في السمآء آمين قو افقتُ احداهما الاخرى غفرله ماتقدَم من ذنبه.

توجمه : حفرت ابو ہری قصدوایت ہے کدسول الشملی الله علیه دسلم نے ارشادفر ماید کہ جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے اور فرشتے آسان میں آمین کہتے ہیں اور ایک کی آمین روسرے کی آمین سے جوائت ہیں۔
دوسرے کی آمین سے موافقت کرجاتی ہے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
مقصد توجمه اور تشویع حدیث : آمین کی نفسیلت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آسان لفظ ہے۔ تلفظ میں کوئی وُشواری نہیں اور فضیلت کی بیشان کہ پچھلے گنا ہوں کی مغفرت کا انتظام ہوجائے ، روایت میں 'احد کم' کالفظ آیا ہے جومطلق ہام ہویا مقتدی یا خارج صلاٰ قیمیں ، اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ سورہ فاتحی قر اُت کے بعد آمین کہنے والا کوئی ہی موا اگر فرشتوں کی آمین سے موافقت میسر آگی تو پچھلے گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گی ،
یو، اگر فرشتوں کی آمین سے موافقت میسر آگی تو پچھلے گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گی ،
یہواگر فرشتوں کی آمین سے موافقت میسر آگی تو پچھلے گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گی ،
لیمن ای روایت میں سلم میں اذا قبال احد کے فی صلو تہ وار دہوا ہے جس کا مطلب سے ہوگا کہ یہ نظرت اور کے بارے میں ہے، عام نہیں ہے۔

مراد لی جائے کہ جس ونت فرشتے آمین کہتے ہیں، ای وفت میں انسان بھی آمین کہے تو مناہوں کی مغفرت کی فضیلت حاصل ہوجائے گ۔

باب سابق میں یہ بات آ چک ہے کہ اس روایت کا اصل مقصد، آ مین کی نعنیلت کا بیان ہے، جہراورسرکا سئد مقصد اسلی ہے بالکل الگ ہے۔ امام بخاری نے بھی عنوان کے ذریعے اس حقیقت کوشلیم فرمایا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اس ہے! پنے موقف ہر استدلال بھی کررہے ہیں۔والنّداعلم۔

#### باب جهر الماموم بالتامين معتدى كة من كوجرا كبخابان

حدَّثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن سُمَّى مولىٰ ابي بكر، عن ابي صالح السمان، عن ابي هويرة أنّ رسولُ الله عُنْكُمْ قال: اذا قال الامام غيسر السمغيضوب عليهم ولا الضآلين فقولوا آمين فانَّه من وافق قوله٬ قولَ الملالكةِ غفرله ماتقدّم من ذنبه، تابعه محمَّدُ بن عمرو، عن ابي سلمة، عن ابي هربرة عن النبي غُلِيَّة ونعيم المجمر عن ابي هريرة عن

تسدجه احضرت ابو بررية يدواءت بكدرسول النصلى الله عليدملم في ماياكه جب المام غير المغضوب عليهم ولا الضآلين كية ثم آمن كيواس ليكرجس سكآمن كہنے كى فرشتوں كے آمن كہنے سے موافقت ہوجائے كى تواس كے تمام بچيلے كناه بخش دے جائیں کے۔اس روایت میں تمی مولی الی برکی جمدین عمروسنے بسند ابوسلم عن ابی ہر رہے عن النبي صلى الله عليه وسلم متابعت كى ہے، اور تعيم الجمر نے به سند ابو ہر رہے عن النبي صلى الله عليه وسلم متابعت كى ب-

منصد ترجمه :مقعدالفاظ من واضح بيكم تقدى كے ليے بحى آمن من جركر استحب ب- دلیل بیب که حضور ملی الله علید ملم فے ارشاد قر مایا که جب امام غیسر السمعضوب

علیہ و لا الصالین کے تو تم آین کہو، ظاہر ہے کہ قولوا آمین میں جرک سرا دہ نہیں ہے، اس لیے امام یخاری کے موقف پر استدال کے لیے اشارات سے کام لیز ہوگا۔
مارص نے مختلف طریقے افقیار کیے ہیں، جس میں حافظا این جحرکا پہندید دطریقہ توب اب
جہر الا مام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مقام خطاب تول مطلق سے جرمرادلیا جاتا ہے، مگریہ
بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ ضابطہ ورست نہیں ہے۔ مثالوں کے ساتھ واضح کیا جا چکا ہے کہ
متعددا حدیث میں خطاب کے موقع پر مطلق تول کا استعال ہوا ہے اور و بال جرمراد نہیں لیا
گیا، علامہ بینی نے اصولی رنگ میں اس کا جواب دیا ہے کہ قول مطلق، جراور اخفاء کی
دونوں صورتوں پر برابری کے ساتھ مشمل ہے اس لیے جبری شخصیص تھکم یعنی زبردتی کی

استدلال کا ووسراطر بقد مه بهوسکتا ہے کہ امام کی جانب جس قول کی نسبت کی گئی ہے اس مين جرمعتر بي يعنى الم غير المسخضوب عليهم ولا المضآلين كوجرا كهتا بي و مقتدى كى جانب جس تول كى نسبت كى كى ب يعنى مقتدى كو جوة من كهنے كاتھم ويا كميا ب اس میں بھی جبرمعتبر ہونا جا ہے تا کہ امام اور مقتدی کا تقابل سیحے ہوجائے اور تو افق برقرار ر ہے کیکن کوئی قاعدہ اس کا متعاضی نہیں ہے اور اس استدلال کی حیثیت ایک لطیفہ ہے زیادہ نہیں ہے، انصاف کی بابت یہ ہے کہ موضوع بحث ، امام اور مقتدی کی آبین ، بہ صفت جرے، روایت باب میں امام کی آمین عی کا پہنیں ہے۔مفت جرتو بعد کی بات ہے، البت مقتدى كى آمين روايت من زكور باوراس كے ليے لفظ قسولو اقمين ارشادفر مايا كيا ے اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ لفظ تول کا اطلاق جبر اور اخفاء پر یکسانیت کے ساتھ -- ربايكبنا كرامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين جرأ كبتا باس لي مقتدی کوآمین جبرا کہنا جا ہے تو یہ بجیب بات ہے۔ ظاہر ہے کہ امام جبری نماز وں میں سور و فاتحہ کی قرائت میں جبرکرے گا،اورمتقتدی یا تو قرائت نہیں کرے گا جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے یا اگر قر اُت کرے گا تو سری کرے گا جیسا کہ شواقع کا مسلک ہے بسوال یہ بیدا ہوتا ہے كه جب امام كي قرائت كا جبر، مقتدى كي قرائت مين جبر كالمتشفى تبين تو آمين مين جبر كا تقاضہ کیے بیدا ہوجائے گا؟ اس لیے ہم تو سیجھ رہے ہیں کہ امام بخاری کے موقف براس روایت سے استدالال کرنامشکل ہے اور بات بنانے کی ہرکوشش ہے مود ہے۔

تابعہ الح روایت سے آگر چدعا پراستدلال تام بیس، گرامام بخاری چونکه استدلال کررہے ہیں اس لیے روایت کی تقویت کے لیے دومتابعت بھی پیش کی ہیں، پہلی متابعت محد بن عمر و بن علقہ لیکی کی ہے جومندا حداور داری ہی ہا وراس کے الفاظ ہیں اذا قبال الامام غیر المعضوب علیهم و لا الضآلین فقال من خلفه آمین المح اور دوسری روایت نعیم الجمرک ہے جون کی اور سی این فریم دو غیرہ ہی ہے اس کے الفاظ ہیں حسب روایت نعیم الجمرک ہے جون کی اور سی این فریم دو غیرہ ہی ہے اس کے الفاظ ہیں حسب بلیغ و لا السفالین فقال آمین و قال الناس آمین ان متابعات میں بھی مقدی کے بلیغ و لا السفالین فقال آمین و قال الناس آمین ان متابعات میں بھی مقدی کے آمین میں جرکرنے کی تصریح نہیں صرف قال آئین ہے جس پر بحث ہو چی ہے۔

### موضوع يراجمالى نظراور فيصله

آ مین کے موضوع براہام بخاریؒ کے پیش کردہ دلائل بر گفتگوختم ہوئی اور ان سے میہ ہات معلوم ہوئی کہ امام بخاری کے پاس امام یا مقتدی کے حق میں جبر کی اوٹویت ٹابت كرنے كے ليے كوئى صريح روايت نبيس ہاور ندصرف بدكتي بخارى ميں چيش كرنے كے لائق كوئى روايت نبيس بي حس مسان كي شرائط بهت يخت بي بلك جنز ، القراءة خلف الامسام مس بھی انھوں نے اس موضوع بر گفتگو کی ہے،اس رسالہ میں ہر طرح کی روایات ہیں۔ حدید ہے کے ضعیف روایتی بھی ہیں تگرد ہاں بھی وہ حضرت واکل کی روایت کے علاوہ کوئی حدیث پیش ندکر سکے اور ای مجبوری میں اٹھیں اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے اشارات ہے کام لیمایز اے۔ صدیث یاک کی دیمر کتابوں میں بھی جبر کی اولویت ثابت كرنے كے ليے كوئى سيح اور صريح روايت نبيس ب بلكدروايات ير نظر كرنے سے يدمعلوم ہوتا ہے کہ آمین میں جرحضور صلی اللہ علیدوسلم کامعمول نبیل ہے اور اس لیے صحاب و تابعین کا تعامل بھی جبر کانبیں رہا ہے، اس لیے اصل تو یہ ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف بی نہ ہونا جا ہے تھا، مگرا ختلا ف کی بنیادیہ ہوئی کہ اگر چہ آپ کامعمول آمین بالسر کار ہالیکن اتفا قأب كلمەزبان سے اس طرح بھی اوا كيا گيا ہے جے قريب كے چندلوگوں نے س ليا اس كو جبر سمجھنا سیح نہیں تھالیکن بعض حضرات نے اس کو جبر مجھ لیا اوراختلاف بیدا ہو گیا اور فقہا ء و مد ثمن نے اپنے اپنے اصول اور ذوق کے مطابق قد بب اختیار کیے۔ اس طرح کے اختلاف میں تعال سلف کو بنیاد بنایا جائے تو فیصلہ تک پہنچنا آسان ہوتا ہے اور اصول کے

مطابق یہ کہا جا سکتا ہے۔

(۱) خلفاء راشدین اور جمہور محابہ و تابعین کاعمل آمین بالسر کا رہا ہے اس لیے بتیجہ ظاہر ہے کہ سراوراخفاءافضل ہے۔

(۲) اور اگر کسی روایت سے کسی موقع پر جبر کا قرینه معلوم ہوتا ہے تو وہ تعلیم وغیر ہ کی مصلحت پر محمول ہوتا ہے تو وہ تعلیم وغیر ہ کی مصلحت پر محمول ہے کہ آپ نے کہ قدرے آ واز اُٹھا کر آ مین کا موقع بتا دیایا آمین کہنے کا طریقہ بتا دیا کہ بیلفظ اس طرح ادا کیا جائے ، بیلفظ مشد داور مقصور نہیں ، پہلے الف محمد ودہ ہے، پھر میں غیر مشد دہے پھریا ہے اور آخر میں اُون ہے وغیرہ۔

(۳) نیزید که کسی می روایت سے تو جبر کی اولویت کا ثبوت ممکن نہیں ہے لیکن اس موقف کو اول میت کا ثبوت ممکن نہیں ہے لیکن اس موقف کو اوار میت کا شبوت ممکن نہیں ہے لیکن اس موقف کو اور میں کا مسلمت یا بات کرنے کے لیے ضعیف روا تول کا سہار الیا جائے تو ان کو بھی تعلیم کی مسلمت یا بیان جواز پرمحول کیا جاسکتا ہے۔واللہ اعلم ۔



#### مقال نمبر٢٢



مولا ناعبدالحميد نعماني ناهم شعبة نشرواشاعت، جمية علاء بند

# تمهيد

اعتدال ببندى امت مسلمه كى نمايال ببجان هيدكتاب وسنت مي ميانه روى، اعتدال پندی اورافراط وتفریط ہے ہٹ کرچ کی راہ پر چلنے کی تحسین کی گئی ہے، تاریخ کواہ ے کدامت میں دین ، فکری یاعملی انحراف اور خرابیاں افراط یا تفریط کی راہ ا پنانے بی سے پیداہوئیں۔اور بیبوتا ہے کھوذ ہنوں کی تفرد پندی کی وجہ ہے۔ بھی بے تفرد پندی ، نیک نتی ہے ہوتی ہے اور بھی خواہ تو اہ کھرنہ کھ کہتے ، کرتے رہنے کی جذیے ۔۔۔ ایسے ہی مسائل میں ہے، فرض تمازوں کے بعد دُعااوراس میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ بھی ہے کچھ حضرات کی شدت پسندی نے اسے ضرورت سے زیاد و متناز عد بنادیا ہے۔ ایک طرف جہاں فرض نماز کے بعد دُعا اور ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنے کو لا زم اور ترک دُعا کو قابل ندمت تعل قرار دیا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف، باتھ أشا كرؤ عاكر نے كو بدعت اور نہ کرنے ہی کومک رسول اور اصل سنت قرار و یا جار با ہے، اور بیفریق اپنے نظریے وعمل میں انتہا پنداور برا جارح ہے، جب كەراەصواب افراط وتفريط كے درميان ہے۔ ليعنی فرض نماز کے بعد دعا اور ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنا اصول شرعیہ کے تحت پہندیدہ ،مسنون اور امت ے عملی تو ارث کے چیش نظرا یک تحسن فعل ہے۔اے بدعت یا خلا ف سنت قرار دینا، بلا شبہ تفرداورانتها پیندی اورغیرمخاط رونیه ہے۔ آنخضرت سلی الله علیه وسلم ہے دیگر مختلف مواتع یر، ہاتھ اُٹھا کر دعا کر ناصحاح ستہ اور دیگر کتب احادیث کی روایتوں ہے تابت ہے۔ فرط نماز کے بعد بھی دُعا کرنا ثابت ہے۔ اور باتحد أشا كر دُعا كرنا قبوليت كى زيادہ أميد ہونے کے پیش نظر ہے،اس کا شدت ہے انکار کرنا خودا یک طرح کی بدعت ہے۔ جب فرض نماز کے بعد دُعایا ہاتھ أثفا كر دُعاكر نے كى كوئى مما نعت نبيس بور دوسرى طرف آ ب سلى الله عليه وسلم كاعموى عمل بھى ربائة وا تكارو تغليط كوايك مخصوص موقع بحل ت متعلق كردينا ، ايك

غیر منرور ک هذہ ت پسندی ہے۔ امام این تیمین، علامداین قیم ، اور ان کی تقلید میں علامہ ناصر اللہ ین البانی ، مفتی علیم کی اور آئی این باز اور کی غیر مقلد علما ، جس شدت پسندی اور بلا وجہ کی جارحیت کا مظاہر و کر دہے ہیں اے کسی معنی میں بھی وین کی خدمت اور ا تباع سنت کا نام میں ویا با سکتا۔ ساتھ ہی ہم ہی کہتے ہیں کہ چومفرات فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دُعا کر نے کو وجوب واز وم کا درجہ و سرب ہیں ، اس کا بھی خدمت دین اور ا تباع سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک جائز اور مسنون امر کو ضروری قرار دینا اور اس کے نہ کرنے والوں کو طعن تشنیج کا نشانہ بیا تر اور مسنون امر کو ضروری قرار دینا اور اس کے نہ کرنے والوں کو طعن تشنیج کا نشانہ بینا ، ایک غیر مستحسن اور نا پسندید و نقل ہے۔ البتہ ترک دُعا کو معمول اور کو طعن تشنیج کا نشانہ بینا ، ایک غیر مستحسن اور نا پسندید و نقل ہے۔ البتہ ترک دُعا کو معمول اور اپنا شعار اور پیچان بنالین بھی کوئی امر محمود نیس ہوسکتا ہے ، نہ دواصول شرعیہ کے تحت آتا ہے

دیر مختلف مواتع اور نماز کے بعد دُعا کے تعلق سے کتب احادیث میں جوروایات یا کی جاتی ہیں ،ان پراور دیگر متعلقات پر تظر ڈالنے ہے فرض نماز کے بعد دُ عااور ہاتھ اُٹھا کر دُ عا كرنے كے جواز من كوئى شبہ بيس رہ جاتا ہا دراسے بدعت كہنا بذات خود بدعت ہے۔ عرب مما لک کے چھھتے میں امام ابن تیمیہ کے فکری غلبے اور عرب میں تیل کی برآ مدگی ے پہلے پہلے تک خود غیر مقلد علاء دعوام دونوں کا وہی معمول تھا جوامت کے دیگر محدثین ، فقها، ائمه، اورعلاء وعوام كا تقاء مولانا سيد نذير حسين ، نواب مهديق حسن خال بعو بإلى مولانا ثناء الله امرتسرى، مولاتا حافظ عبدالله رويزى، مولاتا عبدالرحن مباركبورى، مولاتا يونس وبلوی اور مولانا عبیدالله مبار کیوری رحمه الشعیبم میں ہے کسی نے بھی قرض تماز کے بعد وعا اوراس میں باتھ اٹھانے کو بدعت قرار نہیں دیا ہے۔ عام اصول شرعیہ، است کاعمل اور محدثین وفقہاءادرعلاء کی تشریحات کے ہوتے ہوئے چندافراد کے تفر دات کے پیش نظر ا یک جائز امر کو بدعت قرار دینا ایک نا قابل فہم بات ہے۔اور جن غیر واضح روایات کے بیش نظر بدعت کا فیصلہ کیا گیا ہے،ان کا اصل مستلے سے برادِ راست کوئی تعلق نہیں ہے،ان میں تماز کے بعد دعا اور اس میں ہاتھ اٹھانے کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں۔ اور جہ ہی کی طرح کی کوئی نمی وممانعت بی ہے۔اب ظاہر ہے کے عدم ذکر سے عدم وجود برحتی استدلال كرنا تيج نبيں ہے، جب كه دومرى طرف بہت ي سجح اماديث ميں اعمال معالح كرنے كے

بعد خدا ہے و عاکر نے اور اس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ملتا ہے۔ انبذا جواز دعا کا بہلو، بہر حال قابل ترجیح ہوگا۔ دوسری بات بہ ہے کہ نماز کے بعد دعا کے عدم جواز کی بات شریعت کے کسی اصول کے تحت نہیں آئی ہے، اللہ یہ کہ مہا کہ دمسنون امر کوفرض یا دا جب کا درجہ دے دیا جائے۔ اس سلسلے میں فقہا ء انکہ خصوصاً حنی فقہا ء دمحد ثین ہے شد ید نکیر منقول ہے۔ اس سلسلے میں فقہا ء انکہ خصوصاً حنی فقہا ء دمحد ثین ہے شد ید نکیر منقول ہے۔ اس سلسلے کواس کے اصل درجے میں دکھ کرئی بحث دیستگوا در فیصلہ ہونا جا ہے۔

کتب احادیث میں وُ عاکِ تعلق سے جوروایات پائی جاتی ہیں اور محد شین و فقہاءاور علماء نے وُ عااوراس کے آواب واحکام پر جو گائیں تصنیف کی ہیں سب کے مجموعی مطالعے سے ۲۲-۲۱ مواقع پر وُ عاکر نا ثابت ہے۔ تبولیت وُ عاکے بچے مقابات واو قات کے تعین کا مجمعی ہوت ملا ہے ، مزید بید کہ وَ کُولا و

کتب احادیت بی خدکورجن مواقع پر دعا کرنا ثابت ہے، بیشتر کے سلسلے بی اتفاق ہے، صرف فرض نماز کے بعد کی دعا اور اس بی ہاتھ اُٹھانے کے سلسلے بیں چھے دعزات اختلاف کرتے ہیں بلکدا ختلاف ہے آگے بڑھ کر بدھت، فیرشر کی اور قابل ترک عمل قرار دیتے ہیں۔ اس آ خوالذکر، امر کے سلسلے بیں چھے طالب نیا ندمعروضات و مطالعات بیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم و وروا بیتی پیش کریں گے۔ جن سے ہاتھ اُٹھا کر وُ عا کرنا ثابت ہوتا ہے، پھران روایات کا ذکر ہوگا جو نماز کے بعد کی وعا وس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد وہ روایات اور متعلقہ مسائل زیر بحث آ کیں گے جن سے ہاتھ اُٹھا کر وُ عا کرنے کا بعد وہ روایات اور متعلقہ مسائل زیر بحث آ کیں گے جن سے ہاتھ اُٹھا کر وُ عا کرنے کا اثبات ہوتا ہے۔

#### وُعامين باتھا أثھانا

(۱) عن مسلمان رضى الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله مَلْتُ ان ربّكم حيى كويم يستحى من عبده اذا رفع اليه يديه ان ير دهما صفراً. (بلوغ الرام بالذكر والدعاء من المرام المرام الاسم المرام المرا

اس روایت کونٹل کرنے کے بعد حافظ ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں:

"اخوجه الاربعة الاالنسائى وصححه الحاكم" ينى الروايت كاتر فدى، العواد، ابن الجدو فيره في تخ تخ تح كى باورامام حاكم في الله وفيره في باحد ماكم كى باورامام حاكم في الله على المحت الله على المحت الله على المحت الله على المحت الله على الله ع

روایت کا مطلب سے کے تحمارا پروردگار، انتہائی حیادار اور کریم ہے (اس لیے) جب بندہ اس کے آگے دست سوال پھیلا تا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ ان کو خالی اور تا کام لوٹا دے۔

یددوایت ہاتھ اُٹھا کر وُ عاکر نے کے سلسلے جس عام ہے۔اے کی فاص نمازیا حالت سے مخصوص کرنا بلا دلیل ہے، ساتھ بی اجابت وُ عا، حصول مراد اور خدائے قدیر کی توجہ و عنایت مبذول کرانے کے لیے ہاتھ بھیلا کر مانکتے پر صراحثا دلالت کرتی ہے، لیکن چونکہ امام حاکم تھیج و تقدیل جس شمائل مانے جاتے ہیں۔اس لیے ہوسکتا ہے کہ بچھ فیر مقلد معزات، جواز دعا جس تشکیک پیدا کرنے کی سخی کریں۔اس لیے دوایت کی صحت واستناد کو راتم الحروف مرید واضح کردینا جا ہتا ہے۔

یدردایت متدرک حاکم جلداؤل، ص ۵۳۵مطیوع حیدرا بادوکن میں ہے جس کے ساتھ دام ذہبی گئیسے متدرک حاکم جلداؤل، ص ۵۳۵مطیوع حیدرا بادوکن میں ہے جس کے ساتھ دام ذہبی گئیسے دوایت کی تو بیش دائیس دیا جا سکا دور بیش دیا جا سکا دور بیش دیا جا سکا دور بیش دیا جا سکا دور ساتھ ہی امام حاکم کی تھے ہے حافظ این جرعسقلائی نے بھی اتفاق کیا ہے۔ کی طرح کا کوئی اختلاف نبیس کیا ہے۔

بوسكا بكر يحواال علم دوستول كوتهذيب المتهذيب اورتقريب المتهذيب من حافظ

ا بن جر ؒ نے جواتو ال تجریح و تو ٹی نقل کے ہیں ، ان سے پچے مغالطہ ، جائے ، تا ہم دونوں طرح کے تبعرے کود کیمتے ہوئے روایت کی محت کا پاڑا بھاری نظر آتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ روایت میں ایک رادی جعفر بن میمون ابوطی بیاع الانماط ہے،
جے امام احمد بن عنبل نے لیس بقوی فی المحدیث کہا ہے، لیکن یہ کوئی زیادہ تحت جرح
نبیں ہے، کھی بھارروایت میں خطا کرجانے ہے تقامت سا قطابیں ہوجاتی ہے۔ مزید یہ
کہ جعفر بن میمون کوامام یکی بن معین اور ابوحاتم رازی نے صالح قرار دیا ہے اور ابوطی نے
لاہاں ہے قرار دیا ہے۔ (دیکھے عون المعبود شرح ابوداؤد ازمولاناش المق عقیم آبادی،
میداری اور حافظ ابن جر نے صدوق تظلی من السادس میں شار کیا ہے۔

( تقريب المعبِّذيب بخت جعفر بن ميمول )

بلوغ المرام کی تھے اور تقریب کی تقدیق کو ملانے ہے روایت بالکل بے غبار ہوجاتی ہے۔ قالبُ روایت بالکل بے غبار ہوجاتی ہے۔ قالبُ روایت کی صحت کے پیش نظر ہی بلوغ المرام کے غیر مقلد تعلیق نگار جناب مولانا صفی الرحمٰن مبار کیوری نے سرے ہے گفتگو ہی نہیں کی ہے۔

امام ترقدی رحمة الله علیہ بنے زیر بحث روایت کو حسن غریب قرار دیا ہے۔امام ابوداؤد نے اس روایت کو کتاب الصافرة باب الدعا میں نقل کر کے کسی طرح کی کوئی جرح نہیں کی ہے۔مولا نافلیل احمد سہانپوری نے حافظ ابن ججرکا قول صدوق یخطی نقل کیا ہے۔ (بسندل المصبح بھو د مس ۱۳۳۸، تے۔مطبوعہ مکت المکر مہ ) محمد شام ائن حبان نے بیروایت نقل کی ہے۔امام ائن مائی میں حضرت نقل کی ہے۔امام ائن مائی میں حضرت مسلمان فاری وایت نقل کی ہے۔محمد شباب الدین بوصری اور عل مدناصر الدین البانی کی اس روایت کے بارے میں جورائے ہود قابل غور ہے۔

(و كيفية معسبان الزجاجة ، جلد جبارم ، وارالعربيه بو وت )

اس لیے بعد کے کسی آوی کی کمزور تاویل و تشکیک ہے دوایت کی صحت پرکوئی الرمیس پر سکتا ہے۔ نیز یہ کہنا کہ حضرت سلمان والی دوایت ہاتھ اٹھا کرؤ عاکر نے پرصری ولالت مہیں کرتی ہے، ایک بے منی ک بات ہے۔ آخراس دوایت میں کون سما ایسالفظ ہے جس ہے یہ ٹابت ہوتا ہے کہ یہ دوایت قرض نماز کے بعد دعا اوراس میں ہاتھ اُٹھانے سے بالکل غیر متعلق و عام کی تقیید و تخصیص کی آخر کون کی ولیل پائی جاتی ہے۔ جب اور مواقع اور مقامات پر ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکر نے کوشلیم کیا جاتا ہے تو آخر فرض نماز کے بعد وُعا اوراس میں رفع یوین ہے کس بنیا و بر بر بیز کرنا جاتا ہے تو آخر فرض نماز کے بعد وُعا اوراس میں رفع یوین ہے کس بنیا و بر بر بیز کرنا جاتا ہے تو آخر فرض نماز کے بعد وُعا

(۲) باتھ اٹھا کر دعا کرنے کی دوسری حدیث ترقدی شریف جلد دوم ابواب الدعوات کے باب ساجاء فی دفع الایدی عندالدعاء میں آئی ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ و کلم جب دعا ، کے لیے دست مبارک اُٹھاتے تھے تو اس وقت تک نیخ بیس کرتے تھے دوایت کے بیخ بیس کرتے تھے دوایت کے بیخ بیس کرتے تھے دوایت کے الفاظ یہ بیس کرتے تھے دوایت کے الفاظ یہ بیس:

"عن عسر بن الخطاب قال كان رسول الله الشيخ اذا رفع بديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه."

آ كالمرززي فرماتين

"قال محمد بن المثنى في حديثه لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه

هذا الحديث غريب لانعرف الامن حديث حماد بن عيسي و تفرد مه وهو قليل الحديث و قد حدث عنه الناس و حنظلة بن ابوسفيان الحمى ثقة و ثقّه يحيى بن القطان."

المام حاكم في متدرك من ان الفاظ من روايت كى ب:

كان اذا مدّيديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه \_

(مسئدرک للحاکم مع التلحیص للذهبی، جلد اوّل، ص ۲ ۵۳، مطوعه جدر آباد دین)

اگرغورے دیکھے تو دونول روایتول میں معنوی طور پر کوئی بنیادی فرق نبیل ۔ مد اور
رفع اورلم یحطهما اور لم یو دهما بالکل ہم معنی ہیں۔ اس روایت کو جتنا ہمی کم ہے کم
درجد دیا جائے، ہاتھا گھا کر دعا کرنے کے جواز واستحباب کا آثبات تو ہوتا ہی ہے۔ رواق بھی
گفتہ ہیں۔ گرچہ ماد بن عیسی لفظی انتہارے روایت کرنے میں منفرو ہے لیکن بذات خوو
دوایت معنوی طور پر بالکل میج ہے اور کھر ت روایات وطرق کے چیش نظر روایت ورجہ سن
کے چینے جاتی ہے۔

یہ جاری رائے نہیں ہے بلکہ اُن حافظ ابن جمر عسقلائی کی تحقیق اور فیصلہ ہے جن کا حوالہ فیر مقلد حضرات اپنے موقف کے اثبات کے لیے بہت سے مسائل میں دیتے رہتے ہیں۔

حافظاہن جمرٌ، معزرت عمرٌ والی روایت نقل کرنے کے بعد فیصلہ ویتے ہیں۔

اخرجه الترمندي وله شواهد منها حديث ابن عباس عند ابي داؤ د وغيره و مجموعها يقتضي انه حديث حسن، بلوغ المرام.

(باب الذكروالدعاء جن ٣٣٦ بمطيومه بنارس)

اس روایت پرتعلق نگارمولا تاصفی الرحمٰن صاحب نے پیچنیں لکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انھیں صافظ صاحب کی تحقیق و نیسلے سے اتفاق ہے۔

لِ ترزی کے ننٹے میں پچھا ختلاف ہو گیاہے۔ یہاں حسن سمجے کے الفاظ رہ مکتے ہیں۔ اسل میں 'انسسد حسد بسٹ حسسن صبحیح غیریب ''ہے۔ کمائی الفتو حاست الریائیہ میں ۲۵۸ ، ن ۲۵۸ ، ن یہ العلا المتناہیر میں ۳۵۷ ، ج ۴ ، بیٹے عبدالحق نے کہاہے کہ بیعد یہ صبحے ہے۔ کمائی الاذکار۔ ( ٣ ) حافظ این ججر عسقلانی نے ابوداؤ دہیں موجود حضرت عبداللہ این عباس کی جس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے۔

سلوا الله ببطون اكفكم والاتسألوه بظهورهما فاذا فرغتم فامسحوا بهسماوجوهكم - (كتباب الصلولة باب الدعاء، ص٥٥٣. الدعوات الكبير للبيهقي، ص ٢٦، ابس حبان في المجروحين، ص٣٦، ج١، العلل الابن ابي حاتم، ص ١٥١، ج١، قيام الليل للمروزي، ص٢٣١)

ابن ماجه میں الفاظ کے کھا ختلاف کے ساتھ میں روایت اس طرح ہے:

اذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ولاتدع بظهورهما فاذا فرغت فامسح بهما وجهك (كتاب الدعاء)

متدرک جلداقل بھی است میں ابوداؤد کی روایت میں ابوداؤدکی روایت (سلوا) اورائن ماجہ کی روایت روایت روایت کی روایت کی روایت کی روایت کی روایت کی روایت کی روایت میں کوئی قابل کی ظفر قنین ہے۔ روایت بالمعنی میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اصل ویکھنے کی چیز یہ ہے کہ روایت میں کوئی بنیادی تند کی وفر ق تونیس ہوگیا ہے اور یبال کی تحقیق ہوا ہے۔ البت سند کے اعتبار سے کی مضعف ضرور ہے۔ ابوداؤد اور این ماجہ کے او پر کے کی حدرواق میں بھی اختلاف ہے، ابوداؤد کی سندیول ہے۔

حدثنا عبدالله بن مسلمه حدثنا عبدالملک بن محمد بن ایمن عن عبدالله بن یعقوب بن اسحاق عمن حدثه عن محمد بن کعب القرظی. اورائن مادِکی متدیہ ہے:

حدثا محمد بن الصباح، حدثنا عائذ بن حبيب عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظي.

مشہور غیر مقلد عالم مولانا بھی الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ ابوداؤد کی شرح عون المعبود کتاب الصلوٰۃ باب الدعاء میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن یعقوب کا طریق تمام طرق المعبود کتاب الصلوٰۃ باب الدعاء میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن یعقوب کا طریق تمام طرق ہے۔ کیکن ہے بہتر ہے۔ گریہ معنف ہے خالی نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک راوی مجبول ہے۔ کیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ گریہ امام ابوداؤد نے مجبول راوی کا نام بیں لیا ہے۔ تا ہم ابن ماجداور

عافظ بن جرعسقلانی کی تقریب التهذیب کے مطالعہ ہے راوی کے نام کا تعین بوجاتا ہے۔ ابن ملجہ کی روابت کے رواق میں تیسر ہے راوی جس پر راقم الحروف نے خط محتج دیا ہے بیٹی صالح بن حسان کی وہ راوی ہے جس کا تام البوداؤد میں تیس لیا گیا ہے۔ یبان تحقیقی طور پر مولان عظیم آبادی کی برنسبت علامہ ناصر الدین البانی کی وہ رائے محتج ہے جو انھوں نے اپنی کتاب السلاک کتاب السلاک کتاب السلاک کتاب السلاک کتاب السلاک بیروت میں درج کی ہے۔ انھوں نے ارواء النظیل میں بھی بھی جی تحریکیا ہے کہ البوداؤد میں جو بیروت میں درج کی ہے۔ انھوں نے ارواء النظیل میں بھی بھی جی تحریکیا ہے کہ البوداؤد میں بو وائن ماجہ کا راوی صالح بن حسان المنصوری ابو المحادث المعدنی نوبل وضاحت کی ہے کہ "صالح بن حسان المنصوری ابو المحادث المعدنی نوبل وضاحت کی ہے کہ "من حسان المنصوری ابو المحادث المعدنی نوبل المبصر فہ" اس مراحت کے بعد جہالت راوی کی بات ختم ہوجاتی ہالبتہ حافظ بن جرنے اس کے سلطے میں "متروک" کا قول بھی تقل کیا ہے لبذ المنادی کی اظ سے بھی نہ بھی خور نے کو شعف تو اس کے سلطے میں "متروک" کا قول بھی تقل کیا ہے لبذ المنادی کی خود حافظ ان بھی خور کیا ہے۔ انعدوطرت کے پیش نظر سندا بھی ورجد حسن کی روایت سے بہتین معنوی طور پر روایت محمج ہے۔ تعدوطرت کے پیش نظر سندا بھی ورجد حسن کی روایت ہے بہتین معنوں طور پر روایت محمج ہے۔ تعدوطرت کے پیش نظر سندا بھی ورجد حسن کی روایت ہے بہتین کے دی کی مدر کی کا تو اس کے تعدوطرت کے پیش نظر سندا بھی ورجد حسن کی روایت سے بہتین کے دور حافظ "این جرنے تا نہین بھی تاریخ المرائ" میں تحریکیا ہے۔

روایت سندا ضعیف ہونے کے باو جود ، معنوی طور پر کس طرح سیحی ہوسکتی ہے۔ اس کی مثال ، ہیں اپنے فیر مقلد دوستوں کے گھر ہے بی ویتا چاہوں گا۔ فقادی نفاء صدیت جلد اقل کتاب الطہارت ص ۱۳ میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ گھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کی ممانعت میں صدیت چیش کریں۔ اس کے جواب میں سوالا نا حافظ محمر صاحب نے کرنے کی ممانعت میں صدیت چیش کریں۔ اس کے جواب میں سوالا نا حافظ محمر صاحب نے کرنے کی میردوایت جیش کی کہ "بیا عمر لا تبل قائما" (بیردوایت تر مُدی ص ۱۹۸ اور ائن مانجوں کی بیردوایت ضعیف ہے" بچر ملاجی انہوں کا بیرموجود ہے۔ عبدالحمید ) حافظ محمر صاحب کے بقول" بیردوایت ضعیف ہے" بچر ملاجی انہوں نے ایس کی تشریخ میں مولان می محمد سعیدی خانیوال بھی انہوں نے ہیں نے ہیں انہوں نے ہیں نے ہیں نے ہیں انہوں نے ہیں نے ہیں

" حدیث حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عندا گرچه ضعیف ہے، لیکن فعلی حدیث تولی مدیث

ا متدرک للحاکم میں صافح بن حمان کے بجائے صافح بن حبان ہے۔ یہ تعیف ہے۔ ای طرح مام بدرالدین بینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح بخاری عمرۃ القاری جلد ۲۳ میں صافح بن کیسان ہے، یہ ہو ہے۔ صافح بن کیمان منتق ملید تقدرادی ہیں جبکہ صافح بن حمان منظم فیدادرضعیف راوی ہے۔

کی مؤید ہے، لبذا حدیث حضرت عمر رضی الله تعالی عند سندا ضعیف ہے اور معناً سیح ہے۔ فالنہم و تد ہر (۲۲-۱-۲)

ای فاوی ملاء حدیث میں مولانا حافظ عبدالله رویزی رحمة الله علیه ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے قرماتے میں کہ ضعیف حدیثیں جواز اور فضیلت ثابت کرسکتی ہے یہ (میں)عدم جواز نہیں کر سکتے۔ (سکتیں)

یجر چندسطور کے بعد لکھتے ہیں''جس طرح ضعیف حدیثوں سے وُ عاما تھواُ تھا کر مانگنی ثابت ہےای طرح اوْ ان وضو کے ساتھ کہنا بھی مان لیس قومتنیب ہی ثابت ہوگ ۔''

( آلادي ملاء مديث و نا ص ٢٦ مطبوعه مكتبه موادا النا الندامرتسري اكيري و بلي ١٩٨٧ و)

بم بھی اس سے زیادہ کی جوہیں جا ہتے ہیں۔ آگر ہمارے غیر مقلد دوست نماز کے بعد ماتھ اُٹھا کر دُھا کر دُھا کر نے کے استحباب و جواز بی کوتسلیم کرلیں تو خواہ مخواہ کا تناز عداور انتشار ختم ہوجائے گا۔ آگر و وقد یم غیر مقلد علاء بی کے موقف پر قائم رہے تو برصغیر کی حد تک تو کم از کم کوئی نیا تناز عدوفقندند کھڑ اہوتا۔ لیکن ان کی نظر اب نظر بیدواصول سے زیادہ شخ ابن باز اور شخ عشیمن کی نظر عنایت پر ہے۔

اسطيلي من شيخ ابن باز كافتوى يهد

"میری این معلومات کی حد تک قرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعامات کے کا جُوت نہ نہی صلی اللہ علیہ دسلم ہے ہدہ میں ان کا بیعل برعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ نہی سلی اللہ علیہ وسلم کا قرمان ہے۔

میں ، ان کا بیعل برعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ نہی سلی اللہ علیہ وسلم کا قرمان ہے۔

"من عدل عملا کیس علیہ امونا فہو رد." (رواہ مسلم) ہمارے معمول کے ظانی جس نے مل کیا اس کا ممل مردوداور تا قابل قبول ہے۔ نیز آپ نے یہ بھی قرمایا" من احدث فی امر نا ہذا مالیس منه فہو رد "متنق علیہ جس نے دین میں کوئی نی بات بیدا کی جودین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔" (الدی قرم مردود ہے۔" (الدی قرم مردود ہے۔" (الدی قرم مردود ہے۔" (الدی قرم مردود ہے۔"

سے عیمین کے فتوے کے الفاظ میہ ہیں ا

''نماز کے بعد کی اجتماعی دُعاالی بدعت ہے کہ اس کا ثیوت نہ تو نی صلی اللہ علیہ وسلم

ل ع يكابت كالملكك بك ين اور اسكين كاجك ين اور الكين كاجك ين اور الكين الموكيا ب-

ے ہے اور نہ محلبہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ہے۔مصلیان کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ اللہ علید ہے کہ وہ اللہ علید وہ کا محادد کر کر سے اور ذکر وہ ہو، جو نبی سلی اللہ علید وسلم ہے وار د ہے۔' ( فاوی علیمن ص۱۱۰ ءُ عاکم اور داریام ص۱۲۰۸)

لہٰذاغیر مقلعا و کے لیے حالات وزمانے پرنظرر کھتے ہوئے ضروری ہو گیا کہ وہ نماز کے بعداور ہاتھ اُٹھا کر دُ عاکرنے کو بدعت اور قابل ترک قرار دیں۔

لیکن حضرت عبدانلد بن عباس والی روایت جوابوداؤد، ابن ماجدادر مستدرک میں پائی جاتی ہے، اس کے تمام پہلوؤل پر نظر کرتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سے ہاتھ اُٹھا کر وعا کرنے اور چبرے پر ہاتھوں کو پھیر لینے کا استحباب ٹابت ہوجا تا ہے۔ مزید یہ کہ شخ نے روایت کو سے قرار دیا ہے۔

قبال الشیخ حدیث صحیح۔ (کنذافی العزیزی، ج۳ اِس ۱۳ ایزاعلاء السنن ج۱۹ اس)

علا مدناصرالدین الباتی بھی چونکہ ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکر نے کے خلاف ہیں اس لیے اُٹھوں نے اور تو پی نہیں البتہ یہ ترکزیا ہے کہ (ابوداؤو، ابن ماجداور متدرک کی) ''روایت میں فیامسحوا بھما و جو ھیم کی زیادتی کا کوئی شام نہیں ہے۔' (سلسلۃ الاحادیث الصحیہ ج ۲، ص ۱۳۳۳) بہت ہے تر اُئ دشواہد کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ اس تیمرے کا کوئی زیاد دوزن نہیں رہ جا تا ہے، جب ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکر نے کی حد تک روایت قابل تسلیم ہے، جو ہاری بحث کا اصل مقصد ہے تو چہرے پر ہاتھ بھیر لینے کا مزید کوئی شاہد نہ طنے ہے، ظاہر ہے کہ اصل مسکلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ جب ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکر تا خابسہ ہو ان کا چبرے پر بھیر لینا ویسے بھی خابسہ ہوجا تا ہے، جیب ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکر تا خابسہ ہے تو ان کا چبرے پر بھیر لینا ویسے بھی خابسہ ہوجا تا ہے، جیسا کہ علامہ طبی رحمۃ انشہ علیہ نے فر ہایا ہے کہ جس کے در جب ہاتھ اُٹھا کرؤ عائیں کرتے تھے تو چر دُمبارک پر ہاتھ بھی نہیں کے کہ جب ہاتھ اُٹھا کر دُعا ما تو دیم و تھے وقت اور کھانے وغیر و کے بعد جب ہاتھ اُٹھا کر دُعا ما تو دُعر و میں کثر ت سے دُعا ما تو دُعر و کے بعد جب ہاتھ اُٹھا کر دُعا میں میں ہے۔ دُعا ما تو دُعر و کے بعد جب ہاتھ اُٹھا کر دُعا ما تو دُعر و کے بعد جب ہاتھ اُٹھا کر دُعا ما تو دُعر و کے بعد جب ہاتھ اُٹھا کر دُعا ما تو دُعر و کے بعد جب ہاتھ اُٹھا کر دُعا ما تو در جے تھے دُما ہوں کو چرے پر بھیر تے بھی نہیں ہے۔

(بذل الحجودة عص ١٣٨ كتاب الصلوة باب الدعام)

(۳) اس وضاحت کے ساتھ ابوداؤر کی وہ روایت بھی قابل ملاحظہ ہے جو سائب ان بزید عن ابیہ کے داسطے سے مروی ہے۔روایت سے۔

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعه عن حفص بن هاشم ابن عتبه س ابسي وقياص عن السيائب بن يزيد عن ابيه ان النبي ماسية كان اذادعا فرفع يديه ومسح وجهه بيديه ـ (اوداؤد كتاب الصلوة باب الدعاء)

تعنی رسول الله ملی الله علیه وسلم کا دستورتها که جب آپ ہاتھ اُٹھا کر وُ عاما سکتے تو ( آخر میں )اینے ہاتھ چبر وُ مبارک پر پھیر لیتے تھے۔

اس روایت کوامام بہتی نے دموات کبیر میں بھی نقل کیا ہے۔

اس روایت پرامام ابوداؤد نے کوئی تبعر ویا تجر کے نبیس کی ہے بلکہ سکوت فر مایا ہے اور علم حدیث کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ جس حدیث پر وہ سکوت فر ماتے ہیں، وہ ان کے نز دیک قابل استدلال ہوتی ہے۔ بھی بھماران روایات پر بھی سکوت فر مالیتے ہیں اور گوارہ کر لیتے ہیں جن کی سند ہیں معمولی ضعف ہوتا ہے۔

حافظ ذہبی کی تشریح کے مطابق ابوداؤد جی نصف احادیث تو دہ ہیں جن کی تخریج شیخین نے تو شیخین نے تو شیخین نے تو شیخین ( بخاری وسلم ) نے بھی کی ہاور بعض احادیث وہ ہیں جن کی تخریج شیخین نے تو نہیں کی ہے لیکن ان دونوں کی شرط کے مطابق ہیں۔ یا دونوں جی ہے ایک کے مطابق ، اور بعض احادیث وہ ہیں جن کے کسی راوی جی حافظ کی کی پائی جاتی ہے جس کی وجہ ہے وہ سیح کے مرجہ ہے اُر کر حسن جی داخل ہوگئ ہیں۔ ان تینوں اقسام پر امام ابوداؤد عموماً سکوت فرماتے ہیں۔ تفصیلات شذرات ، تذکرہ الحقاظ للذہبی اور وفیات الاعیان لاین خلکان جیں دیکھیں۔

حفرت سائب بن یزیدوالی روایت کوچاہے، جس تسم میں رکھا جائے گا اس بہر حال جواز واسخباب ٹابت ہوئی جاتا ہے۔ امام ابودا وُد نے بدات خود فر مایا ''میں نے یہ حال جواز واسخباب ٹابت ہوئی جاتا ہے۔ امام ابودا وُد نے بدات خود فر مایا ''میں نے یہ ساب بانجی لا کھ حدیثوں سے جمعانت کر کھی ہے اس کی تمام روایت سیج یا سیج کے قریب ہیں۔''لہذا سائب بن یزید والی زیر بحث روایت کو کم از کم امام ابودا وُد کے نزد یک سیج کے قریب قریب قریب سلیم کرنا ہوگا۔

م محد حضرات روایت کے ایک راوی عبدالله بن لهبیعه اور دوسرے راوی حفص بن ہاشم كوك كركلام كرتي بين مثلا مولاناش التي عظيم آبادي كاكبتاب كداس روايت ك الد مس عبدالله بن لبيعه ضعيف بيں۔ (مون المعود جام ٣٦٠)حفص بن باشم كے بارے ميں حافظ نورالدین بیمی ، حافظ بن تجر اور حافظ ذہری کہتے ہیں مجبول ہے۔ (مجع از وائد ج ۱۰، ص ١٦٩ يَتَمْرِيبِ جَ٨٩ مِن ١٨٩ يمر عاة المفاتح ج٣٩ مِن ٩٠٩ بميز ان الاعتدال جلد دوم ذكر حفص بن باشم ) اس کے باوجود ناقدین رجال اور قواعد اصول حدیث کے بیش نظر استحباب وفضیلت کے اثبات میں کوئی چیز مانع و مزاحم نہیں ہے۔ اصل مسئلے کے اثبات و جواز پر کوئی اثر نہیں یرتا ہے۔ حافظ بیمی ، حافظ این حجر اور حافظ ذہبی سمیت ، مولا ناعظیم آبادی سب کے سب ہاتھ اُٹھا کر ڈ عاما سکتے کے جواز کے قائل ہیں۔ گر چہ عبداللہ بن امپید مصری کے ضعیف ہونے کے باوجود جمارا مدعا ٹابت ہوجاتا ہے مثلاً مولانا عبدالرحمٰن مبار کیوری ابن لہید کوضعیف مانتے ہیں (ویکھے ابکار المنن فی تقید آ ارائسن مساعاے) لیکن نماز کے بعد وعااوراس کے لیے باتھ أشانے كوجائز و ثابت مائے ہيں۔ (ديكھے تخة الاحوذي جام ١٣٣٠، ج ١٠ ص١١١) تا ہم صرف قول تجریج پراکتفا کرنا سیح نہیں ہے، ملکہ ائمہ و ناقدین رجال نے ان کی تو ثیل بھی کی، ہے۔ حافظ ابن مجر نے تہذیب اور تقریب میں ابن لہیعہ کے بارے میں خاصی تفصیل وی ہے۔ بیان رواۃ میں ہے ہیں جن کے بارے میں منصبلی کلام کیا حمیا ہے۔ دونوں طرح کے موافق دمخالف اتوال کی روشنی میں عبداللہ بن لہیعہ مصری کی مردیات کو فضائل و آواب میں قابل قبول مانا جاسكتا ہے۔اس سلسلے میں ہمیں مولانا بوسف كا ندهلوى اور مولانا ظفر عثاني رحمة الله عليها كى رائي عملا المعلوم موتى ب كدا بن لهيد ضعيف الحديث نيس بلكه حسن الحديث میں <sup>کے</sup> اور ان کی بیرائے اصولِ حدیث کے اس قاعرے کے مطابق ہے کہ جب کسی راوی کے بارے میں ناقدین رجال کی آرا ،مختلف ہوجائیں تو اسے درجہ حسن کا (حاب و وحسن · لغيره مو) ما نا جائے گا۔علاوہ جورقانی کی نماب کما ب الا باطیل والمنا کیروالصحاح میں ثمن مقامات ہر این لہیعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوجگہ جلد اول میں اور ایک جگہ جلد ٹانی میں ۔ صاحب كماب الاباطيل تجريح رواة من متشدد بين-اس كے باوجود انھوں نے ابن لہيد كو

ن اعلام السنن، ج ٣٠ م ١٧٧ ، و ت ١١٥ م ٢١٩ ، حياة السحاب، جلد سوم ، باب الدعاء )

ضعف بی قراردیا ہے۔ موجودہ دور بھی موضوعات پر بہت کی آن بیں شائع ہوکر منظر عام پر
آگی ہیں۔ ان کی مرد سے غیر مقلد علاء معانی حدیث پر قور کیے بغیر تقیدی و تجر کی اتوال
کے ڈیڈ سے بے تکان کھما دیے ہیں اور ان ناقد بن کے تجر کی اتوال کوزیا دہ بہند کر سے ہیں
جو تجر کے دونوں کو میک وقت مدنظر رکھتے ہوئے معانی حدیث اور اصول شرعیہ کے
مطابق کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اور یہ بھی بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ روایات کا تعلق کی نوعیت
کے مسائل وامور سے ہے۔ عقائد ، یا طال وحرام کے امور و معالمات کی بات ہوت تو بقینا
بالکل سے روایات بی قائل قبول ہوں گی لیکن نضائل و آ داب کے باب بھی محے روایات کا طاہر ہے
عدم موجودگی بھی ضعیف روایات قائل قبول ہیں۔ اور عبواللہ بی نابیعہ کی رویت کا طاہر ہے
کہ آ داب و فضائل سے بی تعلق ہے اور و ہم کی جو رویت کے ظلاف بھی نہیں ہے۔ نیز یہ کہ کہ آ داب و فضائل سے بی تعلق ہے اور و ہم کی جو رویت کے ظلاف بھی نہیں ہے۔ نیز یہ کہ ا

عبدالله بن البيد كضعف كاسب يب كمانحول في جمل مناب يلى مرديات بعد كتيس، وه جل كلى بحرك وبيت بين خلاملط بوجا تا اس يلي ان كردايات بين خلاملط بوجا تا اس يلي ان كردايات بين خلاملط بوجا تا اس يلي ان كردايات قابل اعتاد بي جلى جيرا كرتيد كرداك والم عن المرابع على ان كردايات والم بين المرابع بين وه حيثيت فين وه حيثيت فين وجن بي محد معرات متات بين بين وجن بي محد معرات متات بين بين المحول في المحول في المحول في المحالم المحول في المحالم المحول في المحول في

عبدالله بن لهیعه بفتح اللام و كسر الهاء ابن عقبة الحضرمی ابوعبدالرحمن المصری القاضی صدوق من السابعه خلط بعد احتراق كتبه وروایة ابن المبارك و ابن عنه اعدل من غیرهما وله فی مسلم بعض شئی مقرون. (تقریب ۱۳۳۳)

تهذيب عن حريدوضاحي بيان لمايد:

"وروى له مسلم مقرونا بعمرو بن الحارث وروى البخاري في الفتن مـن صـحيحيه عن المقرى عن حيوة وغيره عن ابى الاسود قال قطع على المدينة بث الحديث عن عكرمة عن ابن عباس وروى في الاعتصام وفي تفسير به النساء في آخر الطلاق وفي عدة مواضع هذا مقرونا ولايسميه وهو ابن لهيعه لاشك فيه، وروى النسائي احاديث كثيرة من حديث ابن وهب وغيره يقول فيها عن عمرو بن الحارث روى له الباقون و قلت قال الحاكم استشهد به مسلم في موضعين وحكى الساجى عن احمد بن صالح كان ابن لهيعه من الثقات." (ترذيب ١٥٠/ ٢٤٩٢٣٥٣)

اس کے ساتھ ساتھ این شاہین نے اپنی کیا ب تاریخ اساء الثقات میں میں این لہید کا تام درج کیا ہے۔ امام ابن جریر طبری نے تہذیب قل ٹار میں لکھا ہے کہ ابن لہید کا آخر محر میں حافظہ کمزوراور خلا ملط ہوگیا تھا۔ اس کے چیش نظر جب تک بیٹا بت نہیں ہوجا تا ہے کہ متعلقہ روایت ابن لہید کے حافظہ کے خلط ملط ہوجائے یا کتب کے جل جانے کے بعد کی ہے ، تب تک روایت کو تا قابل اعتماد واستدلال نہیں کہا جا سکتا ہے، نیزیہ بھی و کھنا ہوگا کہ این حبان نے اعتراف ند لیس کے ساتھ ابن لہید کو صالے قرار دیا ہے۔ (المحدود حین عبان میا انہ کیا والمدن ص معلود عداوار قالجو ثالا سلامیہ بتاری ۱۹۹۰ فرا

ان ندکورہ تمام تغیبلات کود کھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہان ہے مروی روایات ہے کسی واقعے کی تعین اور کسی امر کے استخباب وجواز کے اثبات میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔
اساء الرجال کی تمام کتابوں میں این لہیعہ کا سبب ضعیف ان کی کتابوں کا جل جا نا ہے۔ زبانی بیان روایت میں کچھ ادھر اُدھر ہوجان کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اُر چہ کچھ حضرات مثناً محمد بن میکی بن حسان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے والدکو کہتے ہوئے ساکہ میں

<sup>(</sup>۱) عبدالله بمن البيد كملك عن تنسيلات كياد كلك الورعة الوارى وحهوده في السنة السوية جلد دوم، ص ٣٦/٢، الحرح و التعديل لاس الى حاتم حلد دوم ال ١٣٦/٢ التاريخ الصغير للحارى. تهديب التهديب، حلد دوم، ص ٣٤٦ شرح العلل لاس وجلب، ص ٣٤٦ شرح العلل لاس وجلب، ص ١٣٤٨ كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن صفيان، ج٢، ص ٨٨٠ التعليق الحسل على آثار السس للشوق نيموى حصه اوّل، ص٩)

نے بھیم کے بعد این لہید سے زیادہ تو کا لحافظ بیس دیکھا (مسار أیست احفظ من ابن لهبعة بعد هشدم)

اب طاہر ہے کہ کما ہیں جل جانے ہے کوئی آ دی اتنا تو ضعیف نہیں ہوجائے گا کہ اسائل داستحباب اور آ داب کے تعلق ہے بھی ردایات نا قابل قبول ہوجا کیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لگے ہاتھوں ہاتھ اُٹھا کر وُعا با تُکنے اور ان کو چہرے پر پھیر لینے کے تعلق ہاس غلوبی کو وورکر دیا جائے ، جوعلامدائن الجوزی رحمۃ الله علیہ کے تجمر سے ہدا ہوگئی ہے۔ انھول نے المعلل المستناهیة فی الاحادیث الواهیة تہمر سے ہدا ہوگئی ہے۔ انھول نے المعلل المستناهیة فی الاحادیث الواهیة کتاب الدعاء میں صالح بن حمال عن محمد بن حمال عن محمد بن حمد بن حمد لا یعوف بارے میں کھا ہے کہ محمد بن حمد بن حمد بن حمد الاعن المحسن ."

سابقہ بحث وتفصیل کوذ بن میں رکھتے ہوئے مزید سیمی ملاحظہ عجمے:

"وقى الباب حديث يزيد بن سعيد الكندى اخرجه الطبرانى فى الكبير، قال الحافظ فى الامالى وفيه ابن لهيعة وشخصه مجهول لكن لهندا الحديث شاهد الموصولين والمرسل ومجموع ذلك يدل على ان للحديث اصلاً ويؤيده أيضا عن الحسن البصرى باسناد حسن وفيه رد على من زعم أن العمل بدعة، واخرج البخارى فى الادب المفرد (ص • ٩) عن وهب بن كيسان قال رأيت ابن عمرو ابن الزبير يدعو ان في الديران الراحتين على الوجهين وهذا موقوف صحيح قوى به الردعلى من كره ذلك. " (تعليق على العالم المتناهية، ج١، ص١٥٥، مطبوعه ادارة العلوم الاثريه فيصل آباد، باكستان، منه اشاعت ندارد)

بینفقد و جواب میرانبیس بلکه مشہور غیر مقلد عالم مولا ناار شادالی اثری کا ہے، جنموں نے علا مداین الجوزی کی العلل المتناهیة و فی الاحادیث الواهیة برعلی تحقیق تعلی تحقیق و تعلی تحریر کر کے اسے مکتبہ اثریہ سے شائع کیا ہے۔ مولا نااثری نے کس زور دارا عداز جس لکھا ہے کہ '' ہاتھ و اُتھا کر دُ عاکر نے سے متعلق روایت کی اصل ضرور ہے، جس کی تائید و تقویت

حسن بھری باسنادحسن اور وہب بن کیمان کی سیح موقوف روایات ہے ہوتی ہے۔ یہان لوگوں پررد ہے جو ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکر نے کو بدھت اور تا پہندید و تعل بجھتے ہیں۔ دھزت ابن عمراور ابن زبیر کی موقوف سیح روایت سے دو عمل حرید تقویت آجاتی ہے۔''

ال و صاحت کے بعد حفص بن ہاشم کی مجھولیت مدیث کے متن دمعنی پراثر انداز نہیں ہوسکتی ہے، کیوں کہ دیگرروایات اور شواہدو قرائن، صحت معنی کے مؤید ہیں۔

(۵) یا نجویں روایت وہ ہے جو صفرت فیداللہ این ذیر کے حوالے سے مختلف کتب مدید میں آئی ہے۔ روایت اطلاع ویل ہے کہ جمہ بن الی بجی اسلمی نے کہا۔ " بی نے حضرت فیداللہ ابن زیر کوویک کا انھوں نے ایک شخص کونماز سے فارغ ہوئے ارغ ہوئے اس فی سے کہا کہ دُعا کرتے ہوئے ویکھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوگیا تو انھوں نے اس فی سے کہا کہ آئی سرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دُعا کے لیے ہاتھ نہیں اُٹھاتے تھے جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہوچا ہے ہیں اُٹھاتے تھے جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہوچا ہے ہیں :

عن محمد بن ابی پیسی الاسلمی قال رأیت عبد الله بن الزبیر رأی رجلا رافعاً یسفیه بدعو قبل ان یفرغ من صلاته قلما فرغ منها قال له ان رصول الله صلی الله علیه و سلم لم یکن یرفع بدیه حتی یفرغ من صلاته

(مجمع الزوالد للهسيشمي، ج١٩٥/١٩)

بردایت مافظ بیمی رحمة الله علید فی طرائی کوالے سنقی کی بادراس کے رحمة الله علیہ بال کے بادے من فیمل کیا ہے اوراس کے رحمالہ نقات "(اس کے تمام راوی تُقد بیں) جاال الدین سیولی کی 'فیض الوعاء فی احادیث رفع الیدین بالدعاء "محمد بن عبدالرحمٰن زبیدی بمانی کی 'وفیع الیسدین فی الدعاء "اورموالا ناظفر احمد عثمانی کی اعلاء السنن جلد سوم بھی بردوایت موجود ہے۔

ال روایت کے سلسلے بیس عدم جواز کے قائلین نے کوئی زیادہ قابل توجہ بحث وکلام م نہیں کیا ہے۔ صرف بدکیا جاتا ہے کہ حافظ میٹی تعدیل رجال میں متسابل تھے، طاہر ہے روایت پرکوئی علمی کلام کے بجائے چلتے چلاتے انداز میں بچھے کمہ دینا کوئی زیادہ قابل توجہ

ا اعلاء المنن عل "الي" كالقط جهوث كياب-

نہیں ہوسکتا ہے۔ تسامل کی بات زیادہ سے زیادہ ای صد تک قابل تسلیم ہوسکتے ہیں صد تک امام تر ندی کے بارے میں۔ جا ہے جس قدر کلام کیا جائے بیردوایت دُعا کے اسحباب و جواز کے اثبات کے لیے کافی ہے۔

(۱) جیمٹی حدیث فرض تماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعاما تکنے کے سلسلے میں بالکل صرح ہے۔ یہ حدیث مختلف کتب میں مصنف ائن الی شیبہ کے حوالے ہے آئی ہے۔ دوایت یہ ہے:

"اسود العامري عن ابيه قال صليت مع رسول الله مَلْنِيَّةُ الفجر فلما سلم انحرف و رفع يديه و دعا."

لین اسود عامری این والد سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ میں نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیراتو ہیجھے مُو سے اور دونوں ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکی۔

اس روایت کوراتم الحروف ایک متقل نمبر کے تحت متدل بنانے میں متذبذب ہے۔ تذبذب كى وجه بيه ہے كہ جن اہل علم حضرات نے فرض نماز كے بعد ہاتھ أنھا كرؤ عاكر نے كے سلسلے ميں اس روايت كومتدل بنايا ہے۔انھوں نے اس روايت كومصنف ابن الى شيب کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ لیکن ہمارے یاس مصنف ابن ابی شیبہ کا جونسخہ ہے وہ الدار السلغية جميئ سے جناب مولا تا مخاراحمد ندوى كے زير محراني شائع موا ہے - ممل ١٥ جلدي ہیں۔ان میں ہے کسی جلد میں متعلقہ روا ہے ہمیں نہیں ملی ، جب کے مصنف ابن الی شیبہ کمل ے۔ آخر یہ کیامقمہ ہے۔اس روایت کا حوالہ جلال الدین سیوطی اور علامہ محمد بن عبدالرحمٰن رْبيدي بِمَا لَيُّ سَيْبِكُي بِالْرَتْبِيِ "فض الوعاء في احاديث رفع اليدين بالدعاء "اور "رفع السدين في الدعاء" شرويات مولاناظفراحم عثماني في المدعاء اسنن كاب الصلوة (باب الانتحراف بنعبد السيلام وكيفيته وسنية الدعاء والذكر بعد المصلوة) من بدردايت تقل كى باورصاف طور يركعاب: "ويقويه مااخرجه الحافظ ابولكر ابن ابي شيبة في المصنف عن الاسود العامري عن ابيه." (اعلاء السنن، ج٣ م ١٦١) اى كروالے اك وسي التظريق عالم مولا تاصوفى عبدالحميد سواتی گوجرا نوالہ نے اپنی کماپ نمازمسنون ص اجہم پرتقل کیا ہے۔

غیر مقلد علا میں ، مولا ناسید نذیر حسین رحمۃ القدعلیہ نے تاوی نذیریہ میں ہولا تاسید نذیر سیم ۱۵، ۲۵، ۲۵ میں اور ۲۵، ۱۵ میں برمشہور غیر مقلد عالم مولا نامجم مسادق سالکوٹی نے صلوٰ قالر سول اور شخ کی الدین نے البلاغ آمین میں بیردایت نقل کی ہے۔ اور سموں نے مصنف این الی شیدی کا حوالہ دیا ہے۔ آخریہ کیا چکر ہے؟ بیدال علم و تحقیق کے لیے توجہ کا متعاضی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ الدار السلفیہ والے نسخ میں کوئی گڑیز ہوئی ہے۔ صاحب صلاق الرسول اور شخ کی الدین کے بارے میں تو اعتما ووثوتی کے ساتھ کی تمییں کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا تحقیقی معیار کوئی زیادہ او نچائیں ہے۔ لیکن غیر مقلدین کے شخ الکل ٹی الکل مولان سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا بہت سے مسائل میں اختلاف کے باوجود بہت زیادہ احترام کرتا ہوں ، اور ان کے وسیح المطالعہ ( خاص طور سے علم صدیث کے تعلق سے ) ہوئے میں کوئی شرخیس ہو ۔ وہ کوئی نے تحقیق روایت نقل نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثانی رحمۃ القد علیہ کے وسیح النظری اور مائی نازمقتی ہوئے میں بھی کوئی دورائے نہیں ہو سکتی ہوئے میں ہوئی دورائے نہیں ہو تکی ہے۔ اس پر تجمع علی ، وسیح النظری اور مائی نازمقتی ہوئے میں بھی کوئی دورائے نہیں ہو سکتی ہوئے میں ہوئی ہوئے میں بھی کوئی دورائے نہیں ہوئی ہوئے میں بالم مالقرآن ، اعلاء السنن ، اماد والا دکام وغیرہ کتا ہیں شام عدل ہیں۔

پھران نواہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ

دوسری مختلف کتب حدیث میں اسودالعامری کے حوالے سے جو مختلف طرق سے روایت پائی جاتی ہے، اس میں''رفع یدید و دعا'' کا اضافہ نہیں ماتا ہے''کلمہ انحرف' پر روایت ختم ہوجاتی ہے۔ مثالی ابوداؤ دیاب الامام پنحر ف بعد انسلیم ،سنن بیمتی باب الامام پنحر ف بعد انسلیم ،سنن بیمتی باب الامام پنحر ف بعدالسلام نیز سنن نسائی باب الانحراف بعدالسلیم میں بیردانیت اس طرح ہے:

یحییٰ عن صفیان حدثنی یعلیٰ بن عطاعن جابو بن یؤید بن الاسود عن ابیه انه صلی مع رسول الله الله الله صلواة الصبح فلما سلم انحوف مستدرک، مصنف عبدالرزاق، ترندی، وارقطنی وغیره مین مجی فجریا صبح کی نماز، رسول پاک صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اواکرنا مروی ہے، یہاں بھی ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکرنے کا ذکر نہیں

مصنف ابن الی شید "باب من کان یست جب اذا سلم آن یقوم و ینحوف"

کتت اسودالعامری کی این والد ما جد بروایت نقل کی گئی ہے، جس میں آنخضرت ملی

الله علیه وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ذکر ہے، وہ کون کی نمازشی بروایت میں کوئی تفصیل

نہیں ہے۔ بیروایت بھی" فلما سلم انحوف" پرختم بموجاتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے

کد دیگر روایتوں کے چیش فطر کسی صاحب نے اس روایت میں حذف سے کا م ایا ہو۔ جس
میں رسول پاک کے فجر کی نماز ادا کرنے کا ذکر ہے، جس میں آب سلی الله علیه وسلم نے

ہاتھ اُٹھا کر دُعا کی تھی۔ یہ شوت تھی "کے کوئی بعید از امکان نہیں ہے۔

ہاتھ اُٹھا کر دُعا کر دُعا کر نے کا استجاب و جواز ٹابت ہوتا ہے، پوری سند کے

ساتھ روایت ہے۔ پوری سند کے

ساتھ روایت ہے۔

"حدثا على بن اسحاق اخرنا عبدالله بن المبارك قال اخبرنا ليث بن سعد حدثنا عبدالله بن نافع بن العمياء عن ربيعه بن الحارث عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله مات المصلوة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين و تضرع و تخشع و تسكن ثم تقنع يدك يقول ترفعهما الى ربك مستقبلاً ببطونهما وجهك. "(رواوالتر مذي والراق)

بدروایت گرچ فرض نماز ہے متعلق نہیں ہے ، تاہم اتنا تو ٹابت ہوتا ہے کہ آ دمی خشوع وخضوع ہے نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر اس ہے دونوں ہاتھ اُٹھا کر اس اعداز میں دُعاما کے کہ میل کا عرو فی صفہ چیرے کے سامنے ہو۔

جولوگ فہم حدیث اور منظار سول پر توجہ ویے کے بجائے سرف دوایت حدیث اور اس کے الفاظ پر نظر رکھتے ہیں وہ یہ کئے تجی ضرور کریں گے کہ دوایت جی فرض نماز کا ذکر نہیں ہے، لیکن جولوگ فہم حدیث اور معائی حدیث پر بھی نظر رکھتے ہیں وہ یہ ہے ہیں کہ کی عمل صالح کے موقع پر ہاتھ اُٹھا کر دُعا کر نے ہیں کوئی قباحت نہیں۔ بلک اجابت وقیولیت کی عمل صالح کے موقع پر ہاتھ اُٹھا کر دُعا کر نے ہیں کوئی قباحت نہیں۔ بلک اجابت وقیولیت کی جب فیر فرض نماز دل میں ہاتھ اُٹھا کر دُعا کر سکتے ہیں تو فرض نماز ول کے بعد جو ، ان سے افسنل اور زیادہ اہم ہیں، مما فعت دعا کی کیا علت ہوگئی ہے؟ ہاتھ اُٹھا کر دُعا کر نے سے تعلق باللہ بفتر وعا جزی کا زیادہ اٹھا اردُعا ما تگئے پر کی مما فعت و قباحت اسلامی شریعت کے کسی ضا بطے ، اصول کے تحت نہیں آتی ہے۔ عالی عدم جواز کے قائلین کو اس بات کا احساس وا ندازہ ہے کہ دوایت ہاتھ اُٹھا کر دُعا ما تگئے پر دالت کرتی ہے۔ اس لیے وہ اپنا پر انا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے دوایت کو تا قابل والنہ تو کر اوایت کو تا قابل استدلال واحق کی بنانے کی سمی کرتے ہیں۔ یاشقیس نکال کر مشکوک بنانا چاہے ہیں، لینی استدلال واحق کی بنانے کی سمی کرتے ہیں۔ یاشقیس نکال کر مشکوک بنانا چاہے ہیں، لینی استدلال واحق کی بنانے کی سمی کرتے ہیں۔ یاشقیس نکال کر مشکوک بنانا چاہ ہیں، لینی استدلال واحق کی بنانے کی سمی کرتے ہیں۔ یاشقیس نکال کر مشکوک بنانا چاہے ہیں، لینی استدلال واحق کی بنانے کی سمی کرتے ہیں۔ یاشقیس نکال کر مشکوک بنانا چاہے ہیں، لینی العمیا وکا ہونا ہے۔

عبدالله بن نافع بن العمياء كي بار عين حافظ ابن جرعسقلاني نے تقريب (ج)، ص٥١٨) مين مجهول من النالئة لكما ب\_تهذيب مين مزير تفصيل دي ب\_

عبدالله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث و قيل عبدالله بن المحارث و قيل عبدالله بن ربيعه وعنه انس بن ابى انس وقيل عسمر ان بن ابى انس و ابن لهيعة. قال ابن المديني مجهول و قال البخارى عسمر ان بن ابى انس و ابن لهيعة. قال ابن المديني مجهول و قال البخارى لم يصح حديثه و ذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب، ١٢،٩٠٥-٥١) لم يصح حديثه و ذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب المال عرب المال عبرى تفسيلات كوما من كفت كے بعد تفل بن عباس والله روايت بحى آ داب و ففائل كل حد تك تو قائل اعتبار واستدلال بوجاتى بوادر واتعى صورت مال وه نيل به يوعدم جواذ كو تاكين با وركران كل حى كرب الله ين العمياء يالكل مجبول سائل كرده حوال بي صاف بوجاتى من كرب يا تالعمياء يالكل مجبول سائل كرده حوال بي صاف بوجاتى من كرب النه بن العمياء يالكل مجبول

نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک راوی اگر ایک محدث کے فزد کی یا اس کے علم کی حد تک مجبول ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے محدثین و ناقد بن رجال کے فزد کی اوران کے علم کے اختبار سے بھی جمہول ہی ہو۔ مثلاً ابن المدیل کے فزد کیک عبداللہ بن تافع بن العمیاء مجبول ہے تا مام این حبان کے فزد کیک ان المام تا میں ہے۔ العمیاء مجبول ہے ہے۔

اس سے طاہر ہے کدراوی کی مجبولیت ختم ہوجاتی ہے اور روایت ضعیف کے بجائے دسن ہوجاتی ہے اور روایت ضعیف کے بجائے دسن ہوجائے گی۔

پہو فیر مقلد ناماء ابن مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تجری پاکر بہت خوش ہیں کہ ہم نے بہت بڑا قلعہ فتح کرلیا۔ اور روایت کو نا قابل اعتبار و استدلال ثابت کردیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ضرورت سے ذیادہ بڑھی ہوئی منفی سوچ کا بتیجہ ہے۔ اگر سوچ متوازن ہوتی تو اختلاف آ راء کی صورت میں مسئلے کے اس پہلوکور جے دیے جواصول شرعیہ کے تحت ، خدا ہے دُعا، اظہار تواضع واحتیاج کے زیادہ قریب ہے۔

ا مام شانعی نے عبداللہ بن نافع کی تغریف و تحسین کے ساتھ دو تمن صدیث کی روایت مجمی کی ہے۔ امام ابوحاتم نے ان کی کتاب کو اسح قرار دیا ہے۔ (الجرح و التعدیل جلد در اللہ مار کی ہے۔ امام البوحاتم نے ان کی کتاب کو اسح قرار دیا ہے۔ (الجرح و التعدیل جلد در اللہ مار کی ہے۔ خت ناقد نے ایک بارلیسس بد مامس اور ایک بار تقد قرار دیا ہے۔ (تہذیب باجذیب بار تعدیم سامی)

ربی امام بخاری رحمۃ الشرطیہ کی بات لمے بسصح حدیثه ، تویہ ان کے اعلیٰ معیار کے اعتبار سے ہے۔ راوی کی جمہدیت کی وجہ سے نہیں بلکہ حافظہ میں بجھ کروری کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ تہذیب میں نقل کردہ ان کے قول ' فی حفظ شک' سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان سے روایت کرنے والے عمران ثقہ بیں۔ بیان سے روایت کرنے میں متفرونہیں ہیں، بلکہ عبد اللہ بن لہیعہ نے بھی روایت کی ہے۔ (ویکھے تہذیب احبذیب جامی میں ووراوی کے بداللہ بن لہیعہ نے بھی روایت کی ہے۔ (ویکھے تہذیب احبذیب جامی میں ووراوی کے اور کی سے روایت ختم ہوجاتی ہے اور روایت سے روایت حدیث کری تو محدثین کے فرد کیا اس کی مجبولیت ختم ہوجاتی ہے اور روایت سے روایت کی جادر سے روایت کی ہے۔ روایت کی ہے والی ہے اور روایت سے روایت کی جوجاتی ہوجاتی ہے اور روایت سے روایت کی جوجاتی ہے۔ اور روایت سے روایت کی جوجاتی ہوجاتی ہے۔ اور روایت سے روایت کی دوران کے میں میں دوایت ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ اور روایت سے روایت سے روایت کی جوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔

ان تمام باتوں کے چیش نظر بی ابوداؤو، تر ندی ، این ماجہ، نسائی ، ابن خزیمہ نیز امام منذ ری نے الترغیب دالتر ہیب میں متعلقہ روایت کوفقل کیا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے بھی اس روایت پرسوچا جاسکنا ہے کہ قرون ٹلاشکی مجبولیت راوی خصوصاً آ داب دفعائل کے سلسلے میں معزبیں ہے۔ کیونکہ اس وقت جبوث وغیرہ کی اتنی اشاعت نہیں ہوئی تھی۔ خاص طور سے احناف کے یہاں قرون ٹلاشکی مجبولیت راوی معزبیں ہے۔

یکو حفرات بیشوشادر به نکا تکتا مجمالتے ہیں کدددایت کا فرض نماز کے بعد کی دُعا
سے معنوی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ بید صلاۃ اللیل دغیرہ سے متعلق ہے۔ بیدا وِفرار کے
سوا کچوادر نہیں ہے۔ جب کہ هاراستدلال نفس نماز ہے کہاس کے بعد ہاتھ اُٹھا کر ہارگا واللی
میں دُعا کرنے کا اثبات ہوتا ہے۔ جیسا کہ علامہ ابوالطیب سندھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے
شرح ترندی میں دضاحت سے تحریر کیا ہے۔ وہ حدیث کامعنی اس طرح بتاتے ہیں۔

"اى تىرقىع يىنيك بىعد الصلواة الدعاء وهو معطوف على محلوف اى اذا فرغت فسلم و ارفع ينيك بعدها سائلاً حاجتك. "

(جه بر ۱۷۵ ما علا مالسنن، جس بر ۱۷۵)

حضرت تعانوی اقد س مرائی مشہور و معروف کیاب البشدوف بسمعوفة احسادیث النصوف ص ۱۳ پراس حدیث ساستدال کرتے ہوئے کھا ہے "حدیث احسادیث النصوف می ۱۳ پراس حدیث سے استدال کرتے ہوئے کھا ہے "حدیث نمازیں خشوع کی مطلوبیت اور نماز کے بعد دونوں ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے کی مشروعیت پر دلائت کرتی ہے، جیما کے صلحا ماور نمازیوں کامعمول رہا ہے نہ کہ نمازیوں یا ہات این العربی نے بھی کی ہے۔

نماز ہیں خشوع وخضوع کے تعلق ہے تمام دیگر دواغوں کے ساتھ زیر بحث و گفتگو
دوایت پر فور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خشوع وخضوع ہر نماز ہی مطلوب ہے۔ اورای
کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دُعا ما تھنے کی بات بھی آئی ہے۔ لبذا بغیر کی دلیل کے مطلق کی تقید
اور عام کی تخصیص سیح نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد ، خاص طور سے سب ہے ہم نماز ، فرض کے
بعد ، ہاتھ اُٹھا کر دُعا کر تامتے ومسنون ہوگا۔

(٨) آخوي روايت إلى الماكل كرة عاكر في كيليل عن وهب جي المهالي كثار و الماكن كرثار و المناكل كثار و المناكل كرثار و المناكل كرثار و المناكل كي المناكل كل المناكل كي المناكل كل المناكل كي المناكل كي

"حـدثني احـمـدين الحسن بن ادبيويه حدثنا ابويعقوب اصحق بن

خالد بن يزيد الباسى حدثنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن القرشى عن خصيف عن انس بن مالك عن النبى صلى الله عليه و ملم ما من عبد بسط كفيه في دبر كل صلواة ثم يقول اللهم الهى ابراهيم و اسخق و يعقوب الخسس الاكان حقاً على الله ان لاير د يديه خائبتين."

( عمل اليوم ولمليلة ص ٨٨- ٢٩ ، كنز العمال ، ج٢ ، ص ٨٨ ، مطبوعه حيد رآباد )

یعنی جو بندہ ہرنماز کے بعد ہاتھ پھیلا کریے ڈیا کرتا ہے کہ ''خدایا جومیرااللہ ہے اور ایرجیم، اسحاق اور پیتوب علیہم السلام کا بھی اللہ ہے اور جبر ئیل ومیکا ئیل واسرافیل کا بھی اللہ ہے، میں تھے ہے سوال کرتا ہوں کہ میری دُیا قبول فرما کیونکہ میں مجبور پریشان ہوں اور میری حفاظت فرمامیرے دین میں کہ میں آز مائش میں ڈالا جادک، اور مجھے اپنی رحمت سے نواز کہ میں گئبگار ہوں، اور مجھے نقر دور کردے کہ میں سکنت کا شکار ہوں' تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں کو خانی نبیں لوٹائے گا۔

محدث ابن کی نے بروایت باب مایقول فی دبو صلاۃ الصبح کے ذیل میں نقل کی ہے۔ اس روایت میں دوراوی خصوصا عبدالحزیز بن عبدالرحن پر کلام ہے۔ انمہ ناقد بین رجال نے عبدالحزیز بن عبدالرحن القرشی پرعمو انتج ت کی ہے، البتہ دوسرے راوی خصیف کی تج ت کے ساتھ تو تی بھی کی گئے ہے ابن معین نے ان کوایک بار ''لیسس بسہ باس '' اورایک بار تقد کہا ہے، ابو حاتم نے صالح قر ارویا ہے البتہ انسلاطا ورسوء حفظ کی بات بھی کئی ہے۔ امام نسائی ہے' کیس بالقوی'' کے ساتھ' صالح'' بھی منقول ہے۔ ابن مدنی نے ضعیف قر ارویا ہے۔ سابق نے جبال ینقل کیا ہے۔ لیتقوب بن سفیان نے مرادیا ہے۔ لیتقوب بن سفیان نے قر ارویا ہے۔ لیتقوب بن سفیان نے جبال ینقل کیا ہے کہ بھوائمہ نے انھیں متر وک قر ارویا ہے وہ بی بھوقائل جست بھی بھی جبی ۔ اور کی تو یہ ہے کہ و وبذا سے خو دصدوق ہیں اور ان کی جن روایتوں کی ثقات نے موافقت کی ہے وہ قائل قبول ہیں۔ حافظ ابن تجر اور ان کی جن روایتوں کی ثقات نے موافقت کی ہے وہ قائل قبول ہیں۔ حافظ ابن تجر عسقلا ٹی نے ان کے بارے میں 'صلوق سینی المحفظ خلط آخرہ ''کہا ہے۔ اس عسقلا ٹی نے ان کے بارے میں 'صلوق سینی المحفظ خلط آخرہ ''کہا ہے۔ اس عسقلا ٹی نے ان کے بارے میں 'اصلوق سینی المحفظ خلط آخرہ ''کہا ہے۔ اس عسقلا ٹی نے ان کے بارے میں 'اصلوق سینی المحفظ خلط آخرہ ''کہا ہے۔ اس میں اور بی تو بی بی بیاری کی تعیان ہے کہ کو بی بیاری کو بی بیاری کی تعیان ہے۔ کہ کی تو بی بیاری کی تعیان ہے کہ کی تو بی بیاری کی تعیان ہے۔ کہ کی تعیان ہے کہ کی تو بیاری کی تعیان ہے۔ کی دو بیاری کی تعیان ہے۔ کی تعیان ہے۔ کی تعیان ہے۔ کی تعیان ہے۔ کی تعیان ہے کی تعیان ہے۔ کی تعیان ہے۔ کی تعیان ہے۔ ک

لسان الميزان ٢٦٠ ٣٣ ميران الاعتدال ٢٦٠ ال ١٣٧)

متعلقہ روایت جی معنوی طور پر کوئی تم نہیں ہے۔ دوسری حسن اور معمولی ضعیف روایت ہی معنوی طور پر کوئی تم نہیں ہے۔ واسری حسن اور معمولی ضعیف اور دوایت ، کی اور دوایت یا راوی کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں کے ممانعت دُعااور عدم جواز کے سلسلے جی کوئی واضح مسلے میں کوئی واضح مسلے میں دوائے مسلے میں البنداعدم جواز کے قائلین کے پچھ مفروضات اور بے بنیاد قیاس آ رائیوں کے مقابلے جی تو ، بہر حال روایت قائل ترجی ہی ہوگی اور ضعیف سے ضعیف روایت تائل ترجی ہی ہوگی اور ضعیف سے ضعیف روایت ہی کی کسی کے ذاتی تیاس سے نئیست ہی ہوگی۔

اور پرامت اور سلاء کام کاملی تواتر ہے۔ ہمیں تاریخ کے کسی مرسلے ہیں ہمی ایرادور نہیں ملتا ہے کہ امت نے ہاتھ اٹھا کر فیھا کرنے کو بدھت اور غیر شرع مل ہجے کر قابل ترک سمجھا ہوا ور جب کسی ضعیف روایت کوامت کے کتابی بالقبول کا درجہ حاصل ہے۔ ایسی ضعیف نہیں رو جاتی ہے کہ کا درجہ حاصل ہے۔ ایسی صورت میں کی روایت کی اسنادی کم وری ہمل پر قطعا اثر انداز نہیں ہو کتی ہے۔ بہت ہے اللی علم کی رائے کے مطابق ممل کر لینے ہے بھی بات کسی حد تک قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اللی علم کی رائے کے مطابق مل کر لینے ہے بھی بات کسی حد تک قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اللی علم کی رائے کے مطابق مل کر لینے ہے بھی بات کسی حد تک قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اللی علم کی رائے کے مطابق میں جو یہ فریاد ہے جی کے ''فرا الحد یہ فریب ضعیف و امام ترین رحمۃ اللہ علم' (یہ حد یہ ہے تو غریب اور ضعیف مراجم علم کا اس پر عمل ہے ) تو اس کا بھی مطلب ہے اور ہا تھا تھا کر دُ عاکر نے پرخواص وجوام اور الحل علم سب کا بھیشہ ہے اس کا بھی مطلب ہے اور ہا تھا تھا کر دُ عاکر نے پرخواص وجوام اور الحل علم سب کا بھیشہ سے عمل رہا ہے ، البذراس کے جواز واستحباب ہیں کوئی شبہ بیس ہونا جا ہے۔

(٩) نوي روايت وه ب جي امام بخاري في الى ميح من كماب الدعوات، باب رفع الايدى في الدعاء من معزت ابوموى اشعري كرحوال يا الميال كياب

قال ابو موسى دعا النبى صلى الله عليه وسلم ورفع يديه و رأيت بياض ابطيه و موسى دعا النبى صلى الله عليه و سلم و فع يديه و رأيت بياض ابطيه من من الأعليد علم قد عافر ما أوردونو ل ما تحول الموسك الأعليدي و كيدل -

ای باب میں امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس کی ایک ایک

عمله المرف من حديثه الطويل في قصه قتل عمله ابي عامر الاشعرى وقدم موصولا في المغازي في غزوة حنين.

روابت بحی نقل کی ہے۔ دونوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھا تھا کر دُ عاکر نے کا صراحناً ذکر ہے۔ (دفع النبی صلی الله علیه وسلم یدیه وقال اللهم)

ان تینوں روا بنوں کی روشنی میں شارح بخاری حافظ ابن تجرعسقلانی نے فتح الباری جا امیں آباری ان میں آباری کے الباری جا امیں آخر یر فر مایا ہے' صدیت اقل (حضرت موی اشعری والی) میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر صرف استسقاء میں دُعا کرنا چا ہے اور دوسری حدیث (بعین حضرت عبداللہ بن عمر والی) میں ان حضرات کا رو ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ نماز استسقاء کے سوا دُعا میں دونوں ہاتھ بالکل نہیں اٹھا نا چا ہے۔'

اس تعلق ہے حافظ ابن جمر نے امام بخاری کی جزر فع البیدین اور الا دب المفرد نیز صحیحین ، تر مذی ، نسائی اور حاکم کے حوالے ہے چندروا پتیں بھی تائید میں نقل کی جیں۔ ان تمام روایتوں میں ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکرنے کا ذکر ہے۔

حافظ ابن جمر عسقلاتی نے چوں کہ کتب حدیت کے نام بغیر سنی ، باب کے دیے ہیں۔
اس لیے داتم الحروف ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکر نے ہے متعلق روایات باب یا صفحہ کے حوالے کے ساتھ ورج کر رہا ہے تاک قار کین کوزیا دواستفاد ہے کا موقع اوراطمینان ملے۔
(۱۰) ہاتھ اٹھا کرؤ عاکر نے کے سلسلے میں ایک روایت امام بخاری نے اپنی کتاب جزر فع الیدین اورامام سلم نے سیح مسلم میں مصرت ابو ہریں ہے نقل کی ہے روایت میں پہلے طلال روزی اور کمال صالح کی ایمیت بتلائی گئی ہے۔ اس کے بعدروایت کے الفاظ یہ ہیں:

ثم ذكر الرجل بطبل السفر اشعث اغبر يمديديه الى السماء يارب يارب ومطعمه حرام و مشربه حرام و ملسه حرام وغذى بالحرام فانى يستحاب لذلك (رفي اليدين المراه المرشق في تاب الدعاء)

افین بھرآ پ نے ذیر قرمایا کہ ایک آ دمی لمباسفر کرتا ہے اور پریشان حال اور فہار آلود جو ہرآ سی ن کی طرف ہاتھ اُٹھا کر ذیا کرتا ہے۔ اے میرے رب میرے رب اور حالت بیہ تب کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا چیتا حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے اور حرام غذا ہے اس کا نشو و فرم ہوا ہے، تو اس آ دمی کی ڈیا کیسے قبول ہو ٹی ؟''

(١١) عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله

#### عليه وسلم يرفع يديه عنه صدره في الدعاء ثم يمسح بهاك

(مصنف عبدالرزاق، ج٢ م ١٧٧)

یعنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم دُ عا میں اپنے ہاتھ سینے تک اُٹھاتے پھراٹھیں چبر ہُ مہارک پر پھیر لیتے ہتھے۔

آ گےامام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ' میں نے معمر کواییا کرتے ( لیعنی ہاتھ اُٹھا کر دُ عاکرتے اور دونوں ہاتھوں کو چبرے پر پھیرتے ) ہار ہادیکھااور بذات وخود میں بھی ایہا ہی کرتا ہوں۔' (و رہما ر أیت معمر ایفعلہ و انا افعلہ )

(۱۲) اخبرنا سلام بن معاذ حدثنا حماد بن الحسن عن عنبه حدثنا ابو عمر الحوضي حدثنا سلام المدايني عن زيد السلمي عن معاويه عن قرة عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى صلوته مسح جبهته بيده اليمني تم قال اشهد ان الااله الا الله

(عمل اليوم والنيلة لا بمن عني بص ٢٥ بمطبوعه حيدر آبا ودكن )

یعن آنخضرت صلی الله علیه وسلم جب این نماز بوری فرمالیتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپی پیٹانی پر پھیر لیتے تھے۔

(۱۳) عن مسدود حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة رضى الله عنها زعم أنه سمعه عنها انها رأت النبى صلى الله عليه وسلم يمدعو رافعاً يمديه يعقول انسما انا بشر فلا تعاقبني ايما رجل من المومنين آذيته اوشتمنه فلا تعاقبني فيه.

(الادب المغرولية ارى ص ١٥-١٣٠ مطبوعة قابره ١٥ ١٥٠ هي دوم .. مندامام احد بن طبل طبع اقل، ٢٠٠٠) ص ٥- اطبع جديد ح٢ م ٢٢٥ مسلم كتاب البروانصلة والصلة والآواب)

امام عبدالرزاق نے اپنی سند ہے، بیردوایت تھوڑے اختلاف الفاظ کے ساتھ اس مرح نقل کی ہے۔

عن عبد الرزاق عن اسر اليل بن يونس عن سماك بن حرب عن الكزاهمال، ج ٢٩٠ (٢٩٦ مر) كامكر "بها" كى مكر "بها" باكم كالمراك كرمطابق ترجمه كيا كيا ب عكرمه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يدعو حتى اتى الأسأم له مما يرفعهما اللهم انما انا بشر فلا تعذبنى بشتم رجل شد منه او آذیده. (معنف موالزاق، ٢٥١٥) ام احمد آل روایت کوتین سندول سدول یدوایت کیا ہے۔ (دیکھے مند عائشن ٢٥٥،٢٥) نور الدین پیٹی کی تحقیق کے مطابق تینول سندول کے دواق سنج بیل د

مجمع الزوائد ج٠١، ص ١٦٨ نيز ديكهيئه كنزالهمال حافظ متى ج٢، ص٢٩٦ - تمام روايتوں كےرواة ،ساك بن ترب برآ كرنل جاتے ہيں۔

سبكامعن ايك بى به يمنى حفرت عائش ويكاكرة تخفرت ملى الله عليه والول باتحة أها كرد على بينى حفرت عائش هي يشرى توبول الله المراب ييل كرا بيلا كها به وتوال الله الله الله على الله على الله على المراك وتكيف دى به ويا الله على قال حدثنا مغيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابسى هريرة قال قدم الطفيل عن عمرو الدوسى على دسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا دسول الله ان دوساً قدع عليه و ابت فادع الله عليه الناس انه يدعو عليهم فقال الله صلى الله عليه وسلم القبلة و دفع يديه فظن الناس انه يدعو عليهم فقال الله ما الله عليه وسلم القبلة و دفع يديه فظن الناس انه يدعو عليهم فقال الله ما الله عليه وسلم القبلة و دفع يديه فظن الناس انه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا و انت بهم. (الا دب باب دفع الايدى في الدعاء (س الايدى أن النام الله عليه وسلم القبلة و دفع يديه فظن الناس انه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا و انت بهم. (الا دب باب دفع الايدى في الدعاء (س الايدى أن النام اللهم الهد دوسا و انت بهم الله الدعاء (س النام كرا اللهم الله عليه و الدعاء (س النام كرا اللهم الله عليه و الدعاء (س النام كرا اللهم الهد دوسا و انت بهم الله كرا اللهم اللهم الهد دوسا و انت بهم الله اللهم الهد دوسا و انت بهم اللهم اللهم

اور حرض کیا کہ یارسول اللہ قبیلہ دوی معصیت اور انکار میں گرفقار ہے، اس کے لیے بدؤ عا اور حرض کیا کہ یارسول اللہ قبیلہ دوی معصیت اور انکار میں گرفقار ہے، اس کے لیے بدؤ عا کرد ہے تو آ تخضرت سلی اللہ طیہ وسلم قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دونوں باتھوں کو اُٹھایا۔ ماضرین نے گمان کیا کہ آ پ قبیلہ دوی کے لوگوں کے لیے بدؤ ما کررہے ہیں۔ (لیکن ایسا نہیں تق بلک ) آپ نے دوی والوں کے لیے خدا ہے وُعا کی کہ خدا یا تھیں ہدایت دے اور ان کومانٹر کردے۔

(۱۵) ایک برئی مشہور روایت ہے جو بہت کی کتب حدیث میں معزت انس رضی اللہ عندے مروی ہے۔ روایت رہے:

قحط المعطر عاما فقام بعض المسلمين الى النبى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله قحط المطر و اجدبت الارض و هلك المال فرفع بديه ومايرى فى السماء من سحابة فمّد يديه حتى رأيت بياض ابطيه يستسقى الله فما صلينا الجمعة حتى اهم الشاب القريب الدار الرجوع الى اهله الغ ..... (الادب المفرد باب رفع الايدى فى الدعاء بخارى شريف كتاب الاستسقاء وباب الاستسقاء فى المسجد المجامع مسلم باب الدعاء فى الاستسقاء موطا امام مالك كتاب الاستسقاء منن ابن ماجه كتاب اقامة المعلوة، باب ماجاء فى الدعاء فى الدعاء فى الدعاء فى الاستسقاء، نسائى، ابوداؤد، مذكوره باب)

تمام روایتوں کونتل کرنا طوالت کا باعث ہوگا۔ ندکورہ کتب صدیث کے کولہ مقامات و کھے جاسکتے ہیں۔ سب کا خلاصہ بی ہے کہ لوگوں نے قط سالی بھیتی خشک ہوجانے اور جان و مال کی ہلاکت کی اطلاع دی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دُعا فرمائی۔ اورخوب خوب بارش ہوئی۔ بعض روایتوں ہیں یہ بھی آتا ہے کہ آئی زوروار بارش ہوئی کہ لوگوں نے اس کے تم جانے کے لیے دُعا کرنے کی ورخواست بھی گی۔ ہوئی کہ لوگوں نے اس کے تم جانے کے لیے دُعا کرنے کی ورخواست بھی گی۔ اس کا میں ہے تھی ہاتھ اُٹھا کردُ عاکرنا اللہ علیہ وسلم ہے کسوف (سورج گربن) کے موقع پر بھی ہاتھ اُٹھا کردُ عاکرنا اللہ علیہ وسلم ہے کسوف (سورج گربن) کے موقع پر بھی ہاتھ اُٹھا کردُ عاکرنا اللہ علیہ وسلم ہے کسوف (سورج گربن) کے موقع پر بھی ہاتھ اُٹھا کردُ عاکرنا اللہ علیہ وسلم ہے کسوف (سورج گربن) کے موقع پر بھی ہاتھ اُٹھا کردُ عاکرنا اللہ علیہ وسلم ہے۔

فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انكسسفت الشسمس فنبذتهن لانظرن مايحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى انكساف اليوم فانتهيت اليه وهو رافع يديه يدعو ويكبرو يحمد.

(مسلم ٹریف، جا ہم ۲۹۹) (۱۷) بنت البقیع میں آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم سے ہاتھ اُٹھا کر ڈیا کرنا ٹابت ہے:

فوقف في ادنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف. (رنع اليدين الخاري بم ١٤)

میخ مسلم میں، ای نوعیت کی ایک قدر سے طویل روایت ہے، جس میں آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کے'' جنت البقیع" میں آئٹر بیف نے جانے اور وہاں طویل قیام فرمانے کا ذکر ہے اور ما تھوئی ہیں ہے کہ آ ب نے ، تمن مرتبہ ہاتھا تھا کر دُعافر ما کی۔ ( جا والبقیع فیفام فاطال القیام ثم رفع یدید ثلاث مر ات۔ (مسلم ثریف، نا اس ال

اس کی شرح میں امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے طویل دُ عاکرنے اور اس میں دونوں ہاتھ اُٹھانے کا استخباب معلوم ہوتا ہے۔

(۱۸) امام بخاریؒ نے ولیدگی بیوی کی ایسے شوہر کے تعلق سے شکایت اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھواُ ٹھا کر بڑعا کرنے کا ذکر کیا ہے۔ (جر رفع الیدین ص ۱۷)

(19) وضو کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دُعا فرمائی ہے اور دست مبارک کو اس حد تک بلند فرمایا کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔

(دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيده ابي عامسر و رأيت بياض ابطيه.

(بحارى شريف باب الوضو عندالدعاء)

(۲۰) مسلم شریف کی ایک لمی روایت میں انی است کے لیے ہاتھ اٹھ اگر وَعاکر نے کا ذکر ہے "فوفع یدید وقال امنی امنی وبکی "(مسلم شریف نا اس ۱۱۳)

(۲۱) ایک روایت ، محدث این الی حاتم نے سند می کے ساتھ مفرت ایو ہر یره رضی اللہ عند سند می سند ماسلم سند ماسلم رفع یدید بعد ماسلم و هو مستقبل القبلة فقال الله علص الوليدين الوليد.

یعنی رسول الندسلی الله علیه وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد قبلہ زُخ ہونے کی حالت میں دونوں ہاتھ اٹھا کرڈ عافر مالی کہ خدا یا ولید بن الید کؤنجات دے۔

(معادف النن ج٢ بم١٣٣)

(۲۲) ایک اور قابل توجہ روایت علامہ سید سمبو دگ کی و فاءالوفاء ج ا،ص ۲۸،۳۷ ،اور مولانا سید محمد یوسف بنور ک کی معارف اسن ج ۲ بس ۱۲۳ پر موجود ہے۔ دیگر کتب احادیث وسیر میں بھی بیدروایت یا کی جاتی ہے۔ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه ومسلم الفجر ثم اقبل على القوم فقال اللهم بارك لنا في مدينتا و بارك لنا في مدنا وصاعنا.

(آنخضرت صلی الله علیه وسلم فجرکی نماز ادا کرنے کے بعد مقتد ہوں کی طرف وہد ہوئے اور بیہ دعا فرمائی کہ اسے اللہ ہمارے مدینہ میں برکت دے اور ہمارے مدادر صات (ناپنے کے پیانے) میں برکت رکھ دے)

(۲۳) ایک روایت سی این فزیمه می آئی ہے:

عن ابن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبدالله ذي النجارين وفيه فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه. (خ الباريخاه الساله)

لیعن عبداللہ ذوالنجارین کی تدفین سے فازغ ہونے کے بعد آپ نے قبلہ زُخ ہوکر اور دونوں ہاتھ اُٹھا کرؤ عافر مالی۔

ان ۱۳ اروا بیوں کے علاوہ اور بھی روا بیتیں ہیں جن میں ہاتھ اٹھا کرؤ عاکر نے کا ذکر ہے اور اٹھی روا بیوں کے چیش نظر جنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی فقیہا ، وحد ثین حتی کہ غیر مقلد علاء نے بھی ہاتھ اٹھا کر ؤ عاکر نے کا استحباب و نعنیات نقل کیا ہے۔ یہ شروع ہے امت کے علاء ، کامعمول رہا ہے۔ اور تاریخ کے کی دور میں بھی ، ہاتھ اٹھا کرؤ عاکر نے اور پھر دونوں ہاتھوں کی ہمتے اور پھر دونوں ہاتھوں کی ہمتے ہیں میں بھی اگرا ہے۔

## محدثين اورغير مقلدعلماء كيآراء

نماز کے بعد، ڈعاش ہاتھ اُٹھانے کے سلسلے میں، امام نووی رحمۃ القدعلیہ کا تام قابل ذکر ہے۔ انھیں غیر مقلد حضرات خاصی ابمیت دیتے ہیں۔ آپ نے مسلم شریف کی شرت میں متعدد مواقع و مقامات پر ہاتھ اٹھا کر ڈعا کرنے کے سلسلے میں لکھا ہے۔ اس کے ملاو و اپنی دوکتاب کتاب الاذکار اور المصحموع جلد سوم خاص کرآ خرالذکر کتاب میں خاصی تفصیل سے تحریر کیا ہے۔ ان کی کتاب ریاض الصالحین بھی ذکر دُعا ہے خالی نہیں ہے۔ انام أو وى رحمة الشعليات السعجموع شرح المهذب عن باتحا الحان المجرد بي بخسيلول كو بيم لين كالم يمن روايتين نقل كى بين اوران كو بين نظر المحول في بين نقل كى بين المول في بين المول في بين المول في بين المحسوع شرح المعهذب للشيرازى اذى، "باب في استحباب وفع البدين في الدعاء حارج الصلواة وبيان جملة من الاحاديث الواردة فيه."م ١٣٣٨ ٢٥٥ ممبورالكتم المعلي) المام نووى في تمام روايتول كوفل كرف ك يحد آخر من تحرير كيا ب كرجوفن ان احاديث كوان كمواقع كماته حارك المحسود ان المواضع التي وردت الاحاديث بالرفع فيها فهو يعلم ان من ادعى حصر المواضع التي وردت الاحاديث بالرفع فيها فهو غالط غلطاً فاحشاً)

انھوں نے اپنی کتاب، کتاب الاؤ کار میں بھی نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکرنے کو جائز قرار دیا ہے اور ترندی کی حضرت عمر رہنی اللہ عند دالی ، اور ابودا وُوکی حضرت ابن عباسؓ والی روایت سے استدلائی کیا ہے۔ (ویکھئے کتاب الا ذکارص ۲۳۵)

حافظ ابن ججرعسقلانی رحمة الله علیہ نے بھی دُعا میں ہاتھ اٹھانے کو جائز ومستحب قرار دیا ہے۔ انھوں نے فتح الباری کی گیار ہویں جلد میں رفع الیدین فی الدعاء کے تعلق سے فاصانعصیلی کلام کیا ہے اور عدم جواز کے قائمین کے شبہات واعتر اضات کا جواب دیا ہے۔ حافظ صاحب رحمة الله علیہ نے فتح الباری جلد الا کے صفحہ ۱۱۸ سے ۱۱۱ تک ہاتھ اُٹھاکر وُعا کرنے کے حلیلے میں متعدد روایتی نقل کرنے کے بعد لکھا ہے 'اس بارے میں کثیر احادیث فی ذلک محیو آن ای طرح این کتاب بلوغ الرام میں اور یہ جس کے المام میں خانظ صاحب کا نقط نظر معلوم

کے ہاتھوں بلوغ المرام کے مشہور ومعروف شاری شیخ محمہ بن اساعیل الامیسر السمسی الصنعانی کی رائے و تحقیق کو چیش کرویتا بھی مناسب ہوگا۔ موصوف کا شارنیر مقلد علماء میں ہوتا ہے۔ اس لیے غیر مقلد حصرات کے نزو کیان کی بڑی اہمیت ہے۔ مافظ این مجرعسقلانی رحمة الله علیہ نے بلوغ المرام کے باب صلاق الاستسقاء میں حافظ این مجرعسقلانی رحمة الله علیہ نے بلوغ المرام کے باب صلاق الاستسقاء میں

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ایک طویل روایت نقل کی ہے، جوابو داؤد میں ہے۔ روایت کی سند، بہتھیں حافظ صاحب جیدہے۔ (واسنادہ جید)

روایت شن ال بات کی صراحت ہے کہ لوگوں نے قط سالی کی شکایت کی تو آپ سل الته علیہ وسلم نے ہاتھ اُٹھا کر دُعافر مائی۔ شم رفع یسدیدہ فسلسم یول حتی رُئی بیاض ابطیہ ... و رفع یدید شم اقبل علی النامس.

ال روایت پر بخت کرتے ہوئے تیخ بمنی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کہ اس حدیث میں کہ اس حدیث میں کہ ا میں وُ عاکے وقت ہاتھ اٹھانے کے لیے دلیل شرعی موجود ہے۔ (فسی السحدیث دلیل علی شرعیة رفع الیدین عنک الدعاء سبل السّلام ص ۱۵، ۲۲)

آ گے انھوں نے تحریر کیا ہے کہ "قبد شبت رفع الیدین عند الدعاء فی عدة احادیث " یعنی وُ عاکم وقت ہاتھ اُٹھا نامتعددا حادیث سے تا بت ہے۔ مزیدا طلاع دیتے ہیں کہ اس تعلق سے علامہ منذری نے ایک رسالڈ تحریر کیا ہے۔ امام نووی کا بھی حوالہ دیا ہے اور جن روایتوں سے شہر بیدا ہوتا ہے ان کا موقع وگل متعین کرتے ہوئے مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔

ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے کے سلطے میں ، انھوں نے سل السّانا م کی چوتھی جلد ص ۱۲۳۹۔

۱۲۳۰ میں بھی بحث کی ہے۔ راتم الحروف نے نبراا ، پر جوروایت نقل کی ہے اس کی تائید

کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دُعا میں ہاتھ اٹھا نا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے۔

پر ابودا دُدگی نیک روایت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کومو تھ سے تک دُعا میں اُٹھا نا جا ہے۔ (ان تو فع یدیک حذو منکبیک)

آ گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کر کے (جے راقم الحروف نے اپر نقل کیا ہے) لکھا ہے کہ اس حدیث میں دُعا سے قراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر کیا ہے کہ اس حدیث میں دُعا سے قراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینے کی مشروعیة مسم البدین بعد الفراغ من المدعاء۔

ل وكان المناسبة انه تعلى لما كان لايردهما صفراً فكأن الرحمة اصابتهما وفناسب افاضة دلك على الوجه الذي هو اشرف الاعضاء احقها بالتكريم

نواب مدیق حن فال توجی، بو پالی کا غیر مقلد علاوی جومقام ہو و ظاہر ہے۔
ان کا حوالہ میں بعد میں دینا جا بتنا تھا، کیکن چونکہ انھوں نے بھی بلوغ الرام کی ایک شرح
لکھی ہے جس کا نام 'مسک السخت م "ہے۔ اس لیے پہمی پرحوالہ دے دینا مناسب
معلوم ہوتا ہے۔ نواب معاجب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے باب الاستہ قا واور باب الذكر
والد عاومی ہاتھ اٹھا كردُ عاكر نے كی تائيد كی ہے۔

یاب الاسته قاء کی روایت و بحث "مسک المعتام" کی دومری جلد میں الماسے میں الماسے میں الماسے میں الماسے میں الماسک المعتام "کی دومری جلد میں المست کی میں بہت کی میں المست میں بہت کی میں اس تعلق سے جوشہات ہیں سب کا از الدکرتے ہوئے یہ تحریر فرمایا

'' درینجادلیل!ست برمشروعیه تدرفع الیدین نز ددُعا ه۔'' '' ثابت شده!ست رفع یدین دردُ عا مدر یک معدحدیث۔''

(دیمیئے سک الخنام مطبوع ہو پال ۱۳۱۰ ) نزل الا برار کما ب کی غیر مقلدین علماء میں بڑی اہمیت ہے اور اسے بنیاوی کما ب کی حیثیت حاصل ہے۔

کتاب کے 'باب آ داب الدعاء 'میں کہا گیا ہے کہ دائی بوفت و عاا پناہا تھ اُٹھائے۔ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے کندھوں کے برابر اُٹھانا آ داب و عامیں سے ہے کیوں کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے مختلف مواقع پر ہتقریباً تمیں مواقع پر ہاتھ اُٹھائے ہیں۔ پھر حضرت سلمان اور حضرت الس والی روایت تقل کی ہے۔

آ گے مزید لکھا گیا ہے کہ جو دُعا بھی ہواور جس وقت بھی کی جار بی ہوخواہ بنے وقت نمازوں کے بعدیا اس کے علاوہ کو قت ان دُعا وَل جس ہاتھ اُٹھا ناحس اوب ہے، اس نمازوں کے بعدیا اس کے علاوہ کرتا ہے۔ اس اوب کے بھو میں میں ہات معزبیں کہ بعد السنو قرفع ید کے بارے جس کو کئی روایت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ چیز سب کو معلوم محتی ، اس لیے اس موقع کے لیے خصوصی تذکر واوگوں نے نہیں کیا۔ اور حافظ اس القیم قدس سرو نے جو بعد الصلو قردُ عاص رفع ید کا انکار کیا ہے وہ مرحوم کا وہم ہے۔ ( الله الا راض ۳۱)

مولانا عبدالرحمن مبار كورئ اورمولانا جيدالله مباركورئ كى على والله هديده يلى ، جو على وتحقيق حيث المراح فير مقلد على والحقيق حيثيت ب، وه كى سے في نبيس بعد كے غير مقلد على والحين كے فوش جيس بيل مولانا عبدالرحمن مباركورى رحمة الله عليه في تر فدى كى شرح تخفة الاحوذى كى جلداؤل ودوم دونوں ميں فرض تماز كے بعد ما تھا تھا تھا كر و عاكر سنے كوجا مُز قرار ديا ہے۔ (السقول السواجيع عسدى ان رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوف جائز لو فعلد احد الا بأس عليه در تخذير ١٠٠٠ ، ١٠ ميم ١٠٠٠ ، ١٠ ميم ١٠٠٠ ، ١٠ ميم ١٠ م

جامع سلیفہ بناری سے شائع ہونے والا رسالہ "محدث بابت جون ١٩٨٢ میں مولانا عبیداللہ مبارک نے ایک استختاء کا طویل جواب (ص١٩٦٥) رقم فرمایا ہے، مسلم انعوں نے لکھا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند آواز سے دُعا کرنا متعددروایات ہے مفہوم ہوتا ہے۔

آ محرتم طرازين:

"فرض نمازوں کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر وُ عاما تکنا بھی ، آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے ٹابت ہے۔ جن دوایات جی ہاتھ اُٹھا کر وُ عاما تکنے کا ذکر آیا ہے ، اگر چان جی سے ہر
ایک پر کلام کیا گیا ہے۔ گر دواییا کلام نبیل ہے کہ ان احادیث پر موضوع ہونے کا حکم نگایا
ہاسکے۔ اس لیے ان سے امام کے لیے، فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر وُ عاکر نے کا جوازیا
استجاب ٹابت ہونے جی کوئی شبہیں اور چوں کہ کی دوایت جی اس طرح وُ عاکر نے کی
ضومیت ، آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا امام کے لیے ٹابت نبیس ، اس لیے فرض
نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر وُ عاما تکنا امام و متقدی دونوں کے لیے جائز ہوگا۔"

" ہارے زدیک اولی اور الفنل واقرب الی السنت بے بات ہے کہ امام سلام بھیر کر افکار مائورہ کے بعد مقتد ہوں کی طرف مرکر دونوں ہاتھ اٹھا کر اوعیہ مائورہ آ ہتہ آ ہتہ پڑھیں اور اگر یا دنہ ہوں تو اپنی خواہش اور حاجت کے مطابق اپنی زبان میں ذعا کریں، خواہ بنا می شعر ہویا افرادی صورت میں۔"

" ہمارے مزد یک فرض نماز ہے سلام چھیرنے کے بعد بغیر التزام کے امام اور مقتذ یوں کا ہاتھ اٹھا کر آ ہستہ آ ہستہ دُ عا کرنا جا تزہے ،خوا وانفرادی شکل میں ہویا اجتماعی شکل می، جارامل ای بر ہے۔" (ریالہ محدث جون ۱۹۸۱ء)

مولانا سید نذیر حسین صاحب رحمة الله علیه الل حدیث علاء کے شیخ الکل فی الکل ہیں ،انھوں نے فآوی نذیریہ میں تحریر کیا ہے:

"نماز ك بعددُ عاش إتحداثها نا ثابت ب جيرا كه عسل اليوم و الليلة شي ابن في في ذكر كيا ب " في مرده روايت نقل كي ب حسل كردف في نبر ٨ مينقل كيا ب دوايت كايه جمله مامن عبد ببسط كفيه في دبو كل صلافا بل توجه ب روايت نقل كرف ك بعد ما حسب في دبو كل صلافا بل توجه ب روايت نقل كرف ك بعد ما حب في دبو كي مي دوايت نقل كرف ك بعد ما حب في د كن بي كيتم بي د

"اس حدیث ہے مطاق کتوبہ کے بعد ہاتھ اٹھانا ثابت ہوتا ہے، اس کی سند میں عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن مشکلم فیہ ہیں، جیسا کہ میزان الاعتدال میں ہے لیکن یہ ہات نماز کے بعد دُ عاکے استخباب کے منافی نہیں کیونکہ ضعیف روا یتوں ہے استخباب پراستدلال کیا جاسکتا ہے۔''

اس کے بعد مولانا سیر نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ابن کثیر اور مصنف ابن الی شیبہ کے حوالے ہو دروایتی نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

"ان سب روایوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دُعاما تھے کا تولی اور تعلی دونوں ثبوت موجود ہے۔"

( فَأُونُ مِنْ مِيرِيةٍ - جِيمَا وُلِي ٢٦٥)

علا والل حدیث میں ایک نمایاں ترین نام مولانا حافظ عبدالله روپر ی رحمة الله علیه کا علم والا نام ولانا روپر ی رحمة الله علیه کا ہے۔ راقم الحروف نے ان کی مبت ی تحریریں پڑھی میں۔ ان ہے مولانا روپر ی کے وسیع المطالعه اعتدال پنداور انصاف پند ہونے کا نبوت ماتا ہے (مثلاً تین طلاق کے مسلم میں دلائل کی روشنی میں علا والی حدیث ہے اختلاف کیا ہے)

مولاناروپڑی نے حافظ ابن ہمام، حافظ ابن ججر اور امام نووی کے حوالے ہے یہ لکھتے بوئے کہ نضائل اعمال اور تر غیبات و تربیبات میں ضعیف حدیثوں پر عمل کرنا جائز اور مستحب ہے بلکھا ہے "نماز کے بعد وُ عاکے لیے دفع ید جائز ہے۔" (تربهان۱۵رتم واکتوبرد ۱۹۰۸)

غیرمقلد حضرات کے نزدیک مولا نا ثناءاللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ( نامل دیو بند ) کا جو مقام ومرتبہ ہے وہ کی اہل علم ہے پوشید ونہیں ہے ، مولا ناامرتسریؓ لکھتے ہیں کہ: ''مملاق مکتوبہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعاما نگنے کا بعض طرق ہے ثبوت ہے۔''

( فَأُوكُ ثَالِيهِ جِهِ الْمِلِ ٣١٨)

سید سمایق کوعلا وابل حدیث بردی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انھوں نے فقد السنہ کے نام سے ایک بردی اہم اور انچھی کتاب کھی ہے۔ کتاب کی دس جلدی ہمارے مطالعے ہے گذری ہیں۔ اس کی چوتھی جلد میں آ داب ذعا کے عنوان کے تحت انھوں نے تحریر کیا ہے دونوں ہاتھوں کومونڈ ہے تک انھا تا جا ہیے۔ جیسا کہ ابودا وُدکی روایت ہے واضح ہوتا ہے، جوحشرت عبداللہ این عباس ہے مروی ہے۔ دفع المیدین حدو المعنکہین.

(فنشالسندن ٣ من ١٩٥٨مطيو بددارالبيان كويت ١٩٧٨ء)

ادب نمبر سامیں آئے لکھتے ہیں'' دونوں ہاتھوں کو دُعا کے بعد اپنے چہرے م پھیر لے۔''(ایسنام ۱۲۳)

جمہور کی تر جمانی میں ہم محدث کبیر علامہ انور شاہ تشمیری کی تحقیق نقل کردینا جا ہے۔ ہیں۔

مولانا سید بدرعالم میرتهی مهاجریدنی رحمة الله علیه نے حضرت تشمیری کی تقاریر بخاری کوفیض الباری کے تام سے مرتب کیا ہے۔ کتاب کی دوسری جلد میں مسئلہ وُ عا پر متعد و مقامات پر کلام فرمایا ہے۔ (مثلات ۲۳ میں ۱۳۳۰ میں سئلہ د عا پر متعد و مقامات پر کلام فرمایا ہے۔ (مثلات ۲۳ میں ۱۳۱۸ میں سئلہ د عا پر در شخارا ن ۳۱۸ میں سئلہ د عا پر در شخارا ن سالہ د عابر در شخارا ن سالہ در شخارا ن سالہ در شخارا ن سالہ د عابر در شخارا ن سالہ د عابر در شخارا ن سالہ د عابر در شخارا ن سالہ در شخارا ن سالہ در شخارا ن سالہ د عابر در شخارا ن سالہ در سالہ در

حضرت تشمیری رحمة الله علیہ نے بڑی بچی تلی بات فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ آ ب سلی الله علیہ دسلم کی اکثر دُعا نمیں بطور ذکر ہوا کرتی تھیں۔ آپ ہمیشہ رطب اللسان رہتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں:

" دوام ذکر کے باوجود ذعا کور فع يد پر مخصر كرنا سجح نہيں ہے، نہ بى يہ

بات ہے کہ رفع پیرمحن بوعت ہے، کونکہ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال میں ہدایت ہے البتہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد رفع پر کم کیا ہے۔ یہ حال اذ کار واور اد کا بھی ہے، کہ آپ نے اپنے لیے و و اذ کار منت بر ما کے تھے، جن کا انتخاب اللہ تعالی نے آپ کے لیے کیا تھا۔ بقیہ چیز وں کی آپ نے امت کور غبت و لائی۔ آپ کے لیے کیا تھا۔ بقیہ چیز وں کی آپ نے امت کور غبت و لائی۔

"اس کے بیش نظراب اگر کوئی شخص نماز کے بعد دُعامیں ہاتھ اُٹھانے کا التزام کرتا ہے تو گویا اس نے آپ کی تر غیبات پڑمل کیا اگر چہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کانمل اس پر بہت زیاد ونبیں ہے۔"

لا ان الرفع بدعة فقد هدى اليه فى قوليات كثيرة و فعله بعد الصلوة قليلا و هكذا شأنه فى باب الاذكار و الاوراد اختار لنفسه ما اختاره الله به و بقى اشياء رغب فيه الامة فان التزام احدمنا الدعاء بعد الصلواة يرفع اليدين فقد عمل بما رغب فيه و ان لم يكثره بنفسه. (فين البارى، ١٦٤٧) لذكوره نهاء، محد ثين ونقباء ك حقيق كى روشى مين بيه بات بالكل صاف به و بالل يك من أماز ك بعد با تحد الحالى المناه به و بالله عند من المناه المناه على المناه و بعث به بناه المناه المناه المناه و بالله عديث من بين بالمناه المناه المناه و المناه و مرتب به بين بالمناه المناه المناه و مرتب بين بين بالمناه المناه و مرتب بين بين فقد روا بميت اور مقام و مرتب به بين بين في نها المناه و مرتب بين بين في تماه و مرتب بين بين بين في تماه و مرتب بين بين في قدروا بميت اور متنام و مرتب بين بين في قدروا بميت اور متنام و مرتب بين بين في قدروا بميت اور متنام و مرتب بين بين في قدروا بميت اور متنام و مرتب بين بين في قدروا بميت اور متنام و مرتب بين بين في قدروا بميت اور متناه و مرتب بين بين في قدروا بميت اور متنام و مرتب بين بين في بين في قدروا بميت اور مناه و منا

اس کے برشک عدم جواز کے قائلین نے جو تکتے اور تحقیقات چیش کی ہیں وہ کوئی زیادہ اطمینان بخش نہیں ہیں۔ ایسے علاء میں شیخ الاسلام ابن ہیں ، ابن قیم ، شیخ عبدالرحمٰن ، شیخ سعید بن جر و نیبرہ کے نام لیے جاتے ہیں۔ ان معترات کی راقم الحروف نے تحریریں اور تحقیقات و تحریرات سے اطمینان نہیں ہوا۔ اورا یہ الگتا ہے کہ انسیس خود اطمینان نہیں ہے۔

شیخ الاسلام امام این تیمیدر تمة الله علیه این قاوے کی ۲۴ ویں جلد میں نماز کے بعد زیا برنے کے سلسلے میں بحث و کفتاً کو کرتے ہوئے اُسے بدعت، غیرمستحب وغیرہ قرار ویتے ہیں، لیکن آگے یہ خود بی لکھ جاتے ہیں کہ چیرے پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں صرف ایک دو صدیثیں دارد ہیں جولائق جمت نبیں۔ (فآد کی این ہیمیہ ن ۲۲، ص ۵۱۹) و و کہتے ہیں کہ ذماز کے بعد نبیل بلکہ نماز کے اندرد عاکر نااور ہاتھ اُٹھا کرد عاکر ناثا بت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ممانعت کی آپ کے پاس کتنی روایتیں ہیں۔ کیاایک دوروایتیں جواز واستحباب کے لیے کافی نہیں ہو علی ہیں؟

امام ابن قیم کا دعویٰ ہے ہے کہ نماز کے سلام کے بعد قبلہ کی طرف یا مقتدی کی طرف متوجہ ہوکر دعا کرتا بالکل ٹابت نہیں ہے اور آپ صلی الله علیہ دسلم ہے اس سلسلے میں کوئی سمجے اور نہ دسن روایت ہی مردی ہے۔ البتہ نماز کے اندر دعا نمیں کرسکتا ہے۔ سلام جیجے بعد مناجات کا سلسلہ منقطع ہوجاتا ہے اس لیے نماز کے بعد دعا کرنا غیر شروع ہے۔

(زادالمادجلدازل، ص٥٨-٢٥٤)

لیکن بدو کی می نبیس ہے۔ نماز کے بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا اور مقتد یوں کی طرف متوجہ ہونا می بغاری کی روایتوں سے ثابت ہے۔ اس بات کے پیش نظر مولا ناظفر عثانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام این قیم کے دعوے پر جیرت و تعجب کا اظہار کیا ہے۔ مولا ناظفر عثانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام این قیم کے دعوے پر جیرت و تعجب کا اظہار کیا ہے۔ (دیکھے اعلا والسن ، ج م م ۱۵۸ – ۱۵۹)

آئندہ صفحات میں نماز کے بعد مطلق دعا کے سلیلے میں بحث کریں گے۔نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کردعا کرنے کے سلیلے میں قار کمین پڑھ کیلے ہیں۔

## نماز کے بعد مطلق دعا کا بیان

قدیم علاء غیر مقلدین نماز کے بعد دعا اور اس میں ہاتھ اُٹھانے کو جائز قرار ویے
دے ہیں جیسا کہ سابقہ تضیلات سے واضح ہوتا ہے۔ لیکن بیشتر جدید غیر مقلّد علاء، پھے
عرب علاء اور امام ابن تیمیہ اور امام این قیم کی کمزور تحقیق سے متاثر ہوکر نماز کے بعد ہاتھ
اُٹھا کر دعا کرنے اور پھر آٹھیں چرے پر پھیر لینے کا بی صرف انکار نہیں کرتے ہیں بلکہ
سرے سے دعا کو بی بدھت قراد دیے ہیں اور اس کوشر عاً وعملاً ترک کر چکے ہیں۔ ان ک

مساجد میں دو چیز یں فاص طورے دیکھنے کے لیے لئی ہیں۔ایک تو بے پر دائی ہے نگے سر
نماز پڑھتا، دوسری بید کہ سلام پھیرتے ہی بغیر ذکر و دعا کے اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں اوراہ
"سنت پڑھل' کا نام دیتے ہیں اورا حادیث میں فرض نماز کے بعد دعا کرنے کے سلسلے میں
جوروایات ہیں اُٹھیں سلام ہے پہلے، نماز کے اعدر کی دعاوں پرمحول کرتے ہیں۔ شخ
الاسلام ابن تیمیہ اوراہام ابن قیم کی بھی بھی تحقیق ورائے ہے۔

کین ذکرود عائے تعلق ہے تمام روایتیوں کے مطالعہ ہے ان معزات کی تحقیق ورائے منی برصواب معلوم نہیں ہوتی ہے جوتمام دعا وُں کونماز کے اندرسلام ہے پہلے پڑھول کرتے ہیں۔

جن محدثین اور علمائے اٹل حدیث کے حوالے گذشتہ منحات میں دیے گئے ہیں وہ فراز کے بعد دعا کومسنون قرار دیتے ہیں۔ کچھ غیر مقلّد نلماء بھی یہی کہتے ہیں۔ دستوراستی غیر مقلّد نلماء بھی یہی کہتے ہیں۔ دستوراستی غیر مقلّد بن کے صلتے کی مشہور کتاب ہے، جس میں تحریر کیا گیا ہے:

" نماز کے بعد جو کھاللہ ہے مالکیں، آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کے بعد دعا بہت ہی مقبول ہوتی ہے۔"

( دستورامتی من ۱۱۱ مطبوعه الکتاب انتر منتقل ۱۹۸۹ م)

مبوت میں کتاب کے مصنف شیخ الحدیث مولا نا پونس قریش و ہلوی نے ابوداؤ دمتر جم ص ۲۵۱ کاحوالہ دیا ہے۔

اس تعلق سے سب سے واضح مجوت و ولیل و دروایت ہے جے اہام ترندی رحمۃ اللہ طید نے حضرت ابواہام درنسی اللہ تعالیٰ عند کے توسط سے نقل فر مایا ہے۔ اور ان کی تحقیق کے مطابق روایت حسن در ہے گی ہے۔

عن ابى امامة رضى الله تعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم اى الدعاء اسمع؟ قال جوف الليل الآخر و دبر الصلوات المكتوبات وقال حديث حسن. (ترمذى كتاب الدعوات) ابن خزيمه.

(حاشيدياش الصالحين بص٦٢٥، باب ماني مساكل الدعا)

صاحب مشکوٰۃ محدث تمریز گ نے اس روایت کو کتاب الصلوٰۃ کے باب الذکر بعد الصلوٰۃ کی فصل تانی میں نقل کیا ہے۔ ترفدی کے حوالے سے حضرت امام شوق نیموی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آ ٹارالسنن جلداؤل میں ۱۳۲۱ پر باب ماجاء فی الدعاء بعد المکتوبۃ میں نقل فرمایا ہے۔

اس روایت کے ایک راوی این جریج میں معمولی کلام ہے۔ بقیدر جال مشہور غیر مقلد عالم مولا ناعبید الله مبار کپوری رحمة الله علیه کی تحقیق کے مطابق تقدیں۔ "رجال ثقات" عالم مولا ناعبید الله مبارکپوری رحمة الله علیه کی تحقیق کے مطابق تقدیں۔ "رجال ثقات" (الفاتح مقرم مارس ۱۹۹۵، چوتھا ایم یشن )

ابن ججرعسقلا فی نے ہدایہ کی تخریج ، درایہ میں نقل کر کے اس کے روایت کو نقہ قرار دیا ہے۔ (دیکھئے درایہ ص۱۳۸) روایت کا ترجمہ میہ ہے۔

آنخضرت ملی الله علیہ وسلم ہے دریافت کیا گیا کہ یارسول الله ، الله کے فز دیک کون ک دعازیادہ مقبول ومسموع ہے؟ آپ نے فرمایا که آخر شب کے دسط کی اور فرض نمازوں کے بعد کی دعاسب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے۔

جوحفرات نماز کے بعد دعا کے قائل نہیں ہیں، وہ روایت میں موجود لفظ 'وہ''کوآخر کے معنی میں لیتے ہیں۔لیکن دیگر بہت می روایتوں اور زیر بحث روایت کے سیاق وسیاق کے الفاظ کے بیش نظر 'دیر''کوآخر کے معنی میں لین خلاف حقیقت ہے۔ دوسری بات یہ کے لفظ 'دیر'' آخر، بعد، دونوں معنی میں آتا ہے تو صرف ایک معنی میں لینے کے لیے اصرار وضد چہ معنی دارد؟ اس میں کوئی شبنیں ہے کہ آتخر میں مان میں کوئی شبنیں ہے کہ آتخر میں ملام سے پہلے بھی دعا میں فرمانا ثابت ہے۔لیکن تمام دعاؤں کو سلام سے قبل نمر زخر میں سلام سے پہلے بھی دعا میں فرمانا ثابت ہے۔لیکن تمام دعاؤں کو سلام سے قبل نمر زخر میں سلام سے پہلے بھی دعا میں فرمانا ثابت ہے۔لیکن تمام دعاؤں کو سلام سے قبل نمر زخر میں موال کرنا ہنی پر حقیقت نہیں ہوگا۔

مولان مبیدالقدمبار کپورگ نے بھی زیر بحث روایت میں قدکور دُعا کوفرض نماز کے بعد پرمحمول کیا ہے۔اور' فی ویرکل صلاق'' کوعقب کل صلاق کے معنی میں لیا ہے۔ (دیکھے سرعاۃ جلد ۳۴ میں ۱۳۳۱) حافظ ابن ججرعسقلانی رحمة الله علیہ نے حتابلہ (مثلاً ابن قیم ، ابن تیمیہ ) کے اس رعوے کی کہ بیر حدیث نماز کے اندر دُعا کرنے سے متعلق ہے ، تر دید کرتے ہوئے لکھا ہے: '' یہ دعویٰ'' دُ ہب الل الدثور'' کی روایت سے رد ہوجا تا ہے کیونکہ اس روایت میں تو یہ ہے کہ دہ ہر نماز کے بعد نہیج پڑھتے تھے اور یہ یقیتاً نماز کے بعد ہوتی تھی۔''

(قَ الباری ج م م مرد)

امام بخاری رحمة الله عليه في الجامع التي جلد دوم ميں جو باب تائم كيا ہے اس

امام بخارى رحمة الله عليه في الجي الجامع التي جلد دوم ميں جو باب تائم كيا ہے اس

عدالصلوٰ ق " يعنی نماز كے بعد وُ عاكر في كا بيان ،امام بخارى رحمة الله عليه كر حمة الباب
كى جوابميت ہے،اس سے علم عديث كا برطالب علم دانف ہے۔

ام بخاری نه مروره اب کت جوروایش نقل کی بین ان بین سے چندیہ بین:
عن ابی هرورة قالوا یا رسول الله ذهب اهسل السد ثور بالدرجات
والنعیم المقیم قا: کیف ذاک؟ قال صلوا کما صلینا و جاهدوا کما
جاهدنا وانفقوا من فضول اموالهم ولیست لنا اموال، قال افلا اخبر کم
بامر تندر کون به من کان قبلکم و تسبقون من جاء بعد کم و لایاتی احد
بمشل ماجئتم به الامن جاء بمثله تشبحون فی دبر کل صلاه و تحمدون
عشراً و تکبرون عشراً.

اس دوایت کی خط کشیدہ عبارت قابل توجہ ہے۔ دوایت کا خلا صدیہ ہے کہ پھی کی یہ صحابہ کرام نے آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم دوست مندتو ہم سے بازی لے گئے، درجات میں بھی اور حصولِ جنت میں بھی ، اس کے جواب میں دل جو کی اور حصل افز ائی کے لیے آپ نے الن غریب سحابہ کرام سے فر مایا کرتم ان دولت مندوں کے درجات کو یا سکتے ہو۔ اور اس کی صورت ہے ہے کہ تم ہرفرض نماز کے بعد دس بارا کمدونشہ اور دس باراللہ اکبریز ھاو۔

0 دومرگاردایت بیدے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة اذا سلم لاالله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئى قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولامعطى لما منعت ولاينفع ذا الجدعنك الجد.

یعنی آنخضرت ملی الله علیه وسلم برفرص نماز کے بعد جب سلام پھیر لیتے تو کہتے لالے الائلله الخ۔ الاالله الخ۔

بخاری شریف کی ان دوروایون اوردگرروایون کے پیش نظر حافظ ابن تجرعسقلائی لکستے ہیں کہ جوحفز ات فرض نمازوں کے بعد مطلقا دُعاکُنی کرتے ہیں۔ان کا قول مردود کستے ہیں کہ جوحفز ات فرض نمازوں کے بعد مطلقاً مردود فقط ثبت عن معاذ بن جبل ان النبی صلی الله علیه وسلم قال له یامعاذ انی و الله الأحبک فلا تدع دہو کل صلاحة ان تقول اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک وحسن عبادتک. اخوجه ابو داؤد و النسائی وصححه ابن حبان و اللحاکم)

حفرت امام بخاری دحمة الله عليه في عابعد السلوة كا جوباب، قائم كيا باس ك تعلق سے حافظ صاحب دحمة الله عليه لكفتے بين كه بير باب قائم كرنے كا مقصد الله كول كارد ب، جو كتے بين كرفرض نماز كے بعد دُعامشر و عنيس ب- (اى المحتوبة و فى هذه المترجمة رد على من زعم ان الدعاء بعد الصلوة لايشرع)

آ مے انھوں نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوے کی تر دید کرتے ہوئے کہ فرض نماز کے بعدامام کا ،مفتدی یا قبلہ کی طرف، رُخ کر کے دُ عاکرنا ٹابت نہیں ہے، لکھا ہے کہ یہ ٹابت ہے کہ فرض نماز کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سحا ہے کرائم کی طرف متوجہ ہوتے شخصادر ہرسب دُ عاکمیں کرتے تھے۔

فقد ثبت انه كان اذا صلى اقبل على اصحابه فيحمل ماورد من الدعاء بعدالصلواة على انه يقول بعد ان يقبل بوجهه على اصحابه.

آ کے انموں نے حضرت ابو بکر والی روایت مند احمد، ترفدی، نسائی اور حاکم کے

#### حوالے نقل کی ہے۔ روایت بیہ۔

م اللهم انى اعوذبك من الكفر و الفقركان النبى صلى الله عليه وسلم يدعوبهن دبر كل صلاة.

یعن آ ب ملی الله علیه وسلم برفرض نماز کے بعد میدد عاکرتے تھے۔

جو حسرات، احادیث میں نہ کورہ ڈ عادُں کوسلام سے پہلے کی ڈیا دُن پر محمول کرتے میں ان کی حسرت امام بخاریؒ نے باب الدعاء بعد الصلوٰۃ قائم کرکے بوری طرح تر دید و تغلیط فرمادی ہے۔

شارح بخاری مافظ این جرعسقلانی نے بھی اس الرح کے کزوردو سے کی پوری المرح تروید کردی ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ دیر کے معنی نماز کے آخر ہملام سے پہلے پرمحول کرتا صحیح نہیں ہے، ہرنماز کے بعد ذکر کے لیے کہا گیا ہے اوراس سے متفقہ طور پر سلام کے بعد کا ذکر ہی مراد ہے۔ رف ان قبل المواد بدبر کل صلاة قرب آخو ہا و ہو التشہد، قلنا قدور دالا مر بالذکر دبر کل صلاة و المواد به بعد السلام اجماعاً.

حافظ ابن جرعسقلانی کے حوالے سے راقم الحروف نے جونکھا ہے وہ فتح الباری جلد حمیارہ کے صفحہ الا تا ۱۱۲ میں موجود ہے۔

بہت ی سیح روا بنوں میں واضح طور پر فرض نماز کے سلام کے بعد دعا کمیں کرنے کا ذکر ہے۔ گذشتہ سطور میں بخاری شریف کے حوالے ہے جو دوسری روایت نقل کی گئی ہے اس میں صربی طور پر سلام کے بعد ، دعا کا ذکر ہے۔ اس لیے روایتوں میں فہ کور ، و عا دُل کوسلام سے پہلے نماز کے آخر پر محمول کرنا سیح نہیں ہے۔ اس یات کو اور فذکور و تنعیلات کو نظر میں رکھتے ہوئے ذیل کی اور دیشہ طاحت کو نظر میں ۔

- كان اذا سلم استخفر الله ثلاثاً وقال اللهم انت السلام و منك
   السلام تباركت يا ذا الجلال و الاكرام (ترمذى، الوداؤد بال مايقول الرحل اذا
   سنه، سائى بال الاستعفار بعد التسلم، ابن ماحه بال مايقول معد التسليم)
- وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا الله الا الله لاشريك

النع . (بحارى في صفة الصلوة، باب الذكر بعد الصلوة وفي الدعوات باب الدعاء بعد الصلوة، وفي الدعوات باب الدعاء بعد الصلومة، وفي الرقاق باب مايكره من قبل وقال وفي القدر باب الامامع لما اعطى. مسلم باب استحباب الذكر بعد الصلوة وبيان صفته)

عن على ابن ابى طالب ان رسول الله مُنْتِنَهُ كان اذا سلم من الصلوة
 قال اللهم اغفرلى ماقدمت ومااخرت الغ..... (درمذى كتاب الدعوات، وقال
 حدیث حسن صحیح، ابو داؤ دیاب مایقول الرجل اذا سلم واسناده صحیح)

كمان رمسول الله طبيت يقول في دبر كل صلوة اللهم ربنا ورب كل شئى وملاتكته الغ ..... (برداؤ دمذكوره باب)

نماز کے بعد دُعا کے سلطے می اس طرح کی روائنوں کی اتن ہوی تعداد ہے کہ اگر سب
کوئن کردیا جائے آو ایک خیم کتاب تیارہ وسکتی ہے۔ صحاح سنہ کے علاد وائن کی کا عسمسل
الیسو م و السلیله، حافظ تن کی گنز الاعمال، شوکانی کی ٹیل الاوطار اور دیگر صدیث کی کتابوں
کے کتاب المسلوٰ قادر کتاب الد حوات اور باب الذکر والدعا مکا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔
مذکورہ تضیلات و مباحث ہے دُعا می رفع یو بن اور نماز کے بعد، دُعا کے تعلق سے
انشا حاللہ بات کو بچھنے میں مرد لے گی اور بات کی تہد تک و بیٹنے میں قار کین کو آسانی ہوگی۔ نیز
میں واضح ہوگا کے اعتدال واحتیا ملکی راوکون کی ہے۔



# فرات خلف الامام مرات خلف الامام مجمع بخارى ميں پيش كرده دلائل كى روشن ميں

### افارات ≡

فرالمحدثين حعزت مولاناسي فخرالدين احمرصا حب رحمة الله سسابق صدر المعدرسيين دار العلوم ديوبند



معرت مولانا ارباست على بجورى استساذ حديث دارالعلوم ديوبند

## يبش لفظ

الحمد لله رب العالمين و الصائوة و السلام على رسوله محمد و على آله و صحبه اجمعين. اما بعد!

اسلام پنببرعلیالسلوة والسلام کے ذریع اللہ کا نازل کیا ہوا وہ قدیم وین ہے جو حصرت نوح ،حضرت ابراجيم ،حضرت موى اورحضرت عيسى عليهم الصلوٰة والسلام يربهي تازل کیا گیا تھااوران سب پغیبروں کو دین کے قائم رکننے کا تھم دیا گیا تھااوران کے ذریعے تمام ابل ايمان كوظم ويا كيا تحاكده وين ميس اختلاف بيداندكري -ارشاور باني ب:

للُّسُوعَ لَسُكُسُمُ مِسنَ السَّدِّينَ مَاوَحَسَى بِهِ ﴿ مُحَارِكَ لِيَالُهُ تَعَالَى مَنْ وَيَن مقرد كيا بِ نُسوُحاً وَالنَّهِ فِي أَوْحَسَيْنَا إِلَيْكَ ﴿ جَسَ كَانُونَ كُونَا كِينَ مَكُمُ وَيَا ثَمِيا تَمَا اورجووي ك وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْوَاهِيْمَ وَمُوْمِي ﴿ وَرِيعِ آبُ يَازَلَ كِيا كِيا بِاورِجْسِ كَا تَاكِيرِي وَ عِيْسِينَ أَنْ أَفْيُسِمُ وَا الْسِدِينِ فَلَمُ الرَائِيمُ اورِينَ كُودِ مِا حَمِيا تَعَا كَدُو بِن كُوقَاتُم ركهواور

وَ لا تُنفرُ قَلْمُوا فيه. (سرة الثوريُ آيت ١٣) ١٠ ال على تفرقه الدارى مذكرو

چنانچےاصول دین اور مقاصد شریعت میں تمام انبیاءاور ان کے آسانی ندا ہب میں ا تحاد ہے، تو حید، الوہیت، رسالت، بعث ونشر وغیرہ پرائیان لا تا ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور ام سابقہ پر بھی ضروری تھا، ای طرح صدق ، امانت ، عیادت ، احسان ، عدل اور - فاوت ونيره كاان وجمي حكم ديا كيا اورامت محمريه بهي ان احكام كي يابند ب، ليكن مقاصد شر نیت کے حصول کے طرایقوں میں اختلاف ہوسکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے کہ ہرامت کواس کے ز مانے اوراس کی استعداد کے مطابق جمیل احکام کی ہدایت دی تمین ۔ ارشاد خداوندی ہے: لكل جعسلنا منكم شسوعة و بم نتم بن عرايك كي آئين اور طريق منها جا. (مورة المائدورة يت ١٩٨) عمل مقرد كياب.

مقامدِ شرایعت میں اتحاد کے باو جود کیفیت تقیل میں یاان مقاصد کو حاصل کرنے

کے لیے اسباب کے اختیار کرنے میں جواختلاف ہوتا ہاں کوفروگ احکام میں اختلاف
کہا جاتا ہے، چٹانچہ نماز، روزو، انفاق فی سبیل اللہ کے جوتفعیلی احکام ہیں، ان میں ام
سابقہ اورامت محمد میر کے درمیان فرق ہے، اور خودامت محمد سے شعوص کی بنیاد پر جو فروگی
سابقہ اورامت میں اختلافات ہیں ان کورحمت فر بایا گیا ہے کہ اس سے توشع پیدا ہوتا ہے اوراختلاف
احکام میں اختلافات ہیں ان کورحمت فر بایا گیا ہے کہ اس سے توشع پیدا ہوتا ہے اوراختلاف
کرنے والے تمام اہلِ ایمان کامقعود، رضائے اللی کاحصول اور نجات آخرت ہی ہے۔
لیکن اگر اختلافات کی بنیا دوینوی مفاوات ہوں تو قرآن کریم میں اس کی شرمت
بیان کی گئی ہے:

وما تنفرقو الامن بعد ما جاء هم اورنيل منزل بوع عرظم آ بان كبعد بحق آپل العلم بغيا بينهم. (سورة الثوري آيت ١٠٠) كاندكي بيادير \_

آیت باک سے معلوم ہوا کے علم حاصل ہونے کے بعد اختلاف نہیں ہوتا اور اگر ہوتا سے توبغیا بینھم کہا گیا ہے سے توبغیا بینھم کہا گیا ہے اس سے مراد تعصب ،نفسانیت ،عداوت ،حت جاو ،حت مال جیسی چیزیں ہیں جواللہ کے نزدیک ناپند بدہ ہیں اوران ناپند ید وامور کے بیش نظر حق کوشلیم نہ کرنا اپنی مزعومہ رائے برامرار کرنا اوراختلاف بیدا کرنا ہرگز روانہیں۔

جولوگ تقیقت حال کے واضح ہونے کے باو جود فروی اختاا فات کو ہوا و کرامت
کو اختار میں بتلاکر تا چاہتے ہیں انھیں ان باتوں سے بین لیما چاہی اور اند متبو میں اور اہل حق کے بارے میں ذبان درازی اور دشتا م طرازی سے بچتا چاہے۔ کیونکہ فروی اختلاف کا حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان اور ہر جماعت کو اپنے انکہ کے مسلک مختار کو درائج قرار و کراس پر عمل کرتا چاہیے۔ دراس پر عمل کرتا چاہیے۔ مسلک مختار کو درائج کر اس پر عمل کرتا چاہیے۔ مسلک مختار کو درائج میں اختلاف درائج کرتا ہو ہے۔ اور دوسر فریق کے بارے میں ہرز وسرائی سے اجتناب کرتا چاہیے۔ فرائح فرائح مسائل میں سے ہواور اس مسئلے میں اختلاف درائج اور مرجوح یا افضل وغیر افضل کا نہیں بلکہ دا جب اور مردو تحر کی کا ہے لیکن اس کے باوجود

سمسی امام یااس کے مقلدین نے دومرے فریق کی نماز کو فاسد نہیں کہا، جبکہ اس زیانہ کا ایک نوز ائیدہ فرقہ اس مئلہ میں بھی حدود ہے تجاوز کر رہا ہے۔

الم بخاری قرات خلف الا مام کے قائل ہیں، انھوں نے اس موضوع برا یک مستقل رسالہ ' جزء القراؤ خلف الا مام ' کے نام سے تصفیف فرمایا ہے اور سجح بخاری میں بھی ایک باب منعقد فرمایا ہے گریہ ترجمۃ الباب صرف قرات خلف الا مام سے متعلق نہیں، بلکہ انھوں نے امام ومنفر دکی قرات کا مسئلہ بھی ای کے ساتھ مر بوط کر دیا، پھر اس کے ذیل میں جو تین فرایات ذکر ہیں ان میں سے دوروایات کا مقتدی کی نماز سے کوئی تعلق نہیں، صرف ایک روایت اس مسئلہ سے متعلق ہے اور اس میں بھی مقتدی پر قرات کے وجوب یا جوازی تقریح نہیں، محض سے ہوازی تقریح منظری ہوئے کہ اس کے عموم سے قائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور عموم سے قائدہ اٹھا کر کیا جانے والا استدلال نے کہ اس کے عموم سے قائدہ اٹھا کی جانے والا استدلال ہے، لیکن اس کمزوری کے مطابق کم دوراستدلال ہے، لیکن اس کمزوری کے باوجودامام بخاری کی جانات کی جانات کی خوراستدلال ہے، لیکن اس کمزوری کے باوجودامام بخاری کی جانات کی جانات کی بیش نظر بہت میں طابق کم دوراستدلال ہے، لیکن اس کمزوری کے باوجودامام بخاری کی جانات کی جانات کی جانات کی جو دامام بخاری کی جانات کی جانات کی جو دامام بخاری کی جانات کی کردورا کی جو دامام بخاری کی جانات کی جو در اس میں کی جو در اس میات کی جو در اس میات کی جو در اسات کی کی جو در اسات کی در اسات کی جو در اسات کی در اسات کی جو در اسات کی در اسات ک

فخرالمحدثین حضرت مولاناسند فخرالدین احمد صاحب قدس مره (سابق صدرالمدرسین ارالعلوم دیو بند و سابق صدر جمعیة نا ، بند) کے دری افادات پر مشتمل اس رسالہ میں اس مسئلہ پرامام بخاری کے چیش کردہ دالائل کی روشنی میں بحث کی ٹنی ہے اور بیواضح کیا گیا ہے مسئلہ پرامام بخاری جس روایت کے عموم سے فائدہ اٹھا تا جا ہتے ہیں وہ کی نظر ہے اور اس کے موم میں مقتدی کوشام سمجھنا قرآن، صدیرے ، تعامل محابہ اور خوداس صدیرے کے راویوں کے مسلک مختاری روسے سمجھن بیں ہے۔

جمعیة علاء بند کے زیرِ اجتمام تخفظ سنت کا نفرنس (منعقدو۲-۳رئی ۲۰۰۱) کے موتع پر دارالعلوم دیو بنداس رسالہ کوشائ کرر باہے۔ دعاہے کہ خدادند عالم ہم تمام مسلمانوں کو تبول حق کی توفیق عطافر مائے۔ اور ان اختلافات سے ہماری حفاظت کرے جو خدا کے نزدیک بعیدا بینہم کا مصداق ہیں۔

والحمد لله اوّلاً و آخراً

ر یا ست علی نفرانهٔ استاذ دارانعب دی دیوسند

#### باب وجوب القراء ة للامام والماموم في الصلوات كُلِّهَمَا في الحضر والسفر ومايجهر فيها ومايخافت

ا مام اور مقتدی پرتمام نمازوں میں قر اُست قر آن کے واجب ہونے کا بیان معز کی نماز ہو یاسنر کی اور وہ نماز ہوجس میں جبر کیا جاتا ہے یا وہ نماز جس میں سرآ پڑھا جاتا ہے

حدَّثنا مومى، قال: حدَّثنا ابوعوانة قالَ حدثنا عبدالملكِ بن عُمير، عن جابر بن مَسُرّة قال: شَكيٰ أهلُ الكوفةِ سعْداً الي عُمَر فعزله واستعمل عليهم عمَّاراً فشكوا حتى ذكروا أنَّه الابْحُسنُ يُصل فارصلَ اليهِ فقالَ: يا أبا اسحاق إنَّ هَا لِاء يزعُمُونَ أَنَّكَ لاتُحسِنُ تُصَلَّى قَالَ: أمَّا أنا واللَّهِ فاتي كُنُتُ أُصِلَىٰ بِهِمْ صِلوة رسولِ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا أَخُرِمُ عَنِهَا، أَصَلَىٰ صَلوةً العشاءِ قَارُ كِدُ فِي الأُولَيِينِ وأَخِفُ فِي الأُخْرِيَيْنِ قَالَ: ذَٰلَكَ الظُّنُّ بِكَ يَا ابًا اسمحاق فارَّسَلَ معه وجُلاًّ او رِجالاً الى الكوفةِ يَسْأَلُ عنهُ أَهُلَ الكُوفَةِ ولهُ يَدَعُ مسجداً الآسالَ عنه وَ يُثُنُونَ عليهِ مَعْروفاً حتَىٰ دخل مسجداً لبسبى عبس فقامَ رجُلٌ منهم يقالُ لَه السامةُ ابنُ قتاده يُكُنى أبا سَعُندةَ فقال: أمَّا إِذْ نَشَسَلْتَنَا فَإِنَّ مَعُداً كَانَ لايسير بالسِّريَّةِ ولا يَقْسِمُ بِالسُّويَّةِ ولايَعُدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدُ: أما وَاللَّهِ لأَدْعُونَ بِثَلاثِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبُدُكَ طَذَا كَاذِبا قَامَ رِياءُ وسُمْعَةٌ فَأَطِلُ عُمْرة واطلٍ فَقُرَه وَ عَرَّضُه ۚ بِالْفِتَنِ وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ مِقُولٌ: شيخٌ كبيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعُوةُ سَعُدٍ قَالَ عبدُ المَلِكِ: فَأَنَّا رَأَيْتُهُ بَعِدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنِيهِ مِنَ الكِبرِ وإنَّه ' لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرِقِ يَغْمِزُهُنَّ.

خَدَّنَهَا عَلِي بُنُ عَبِيدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفُيانُ، حَدَّثَنَا الزُّهِرِيُ عَنْ

مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيعَ عَنُ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ النَّيِّ قَالَ: لاصَلوَةُ لِمَنُ لَمْ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الكتابِ.

حَدَّثَنَا مُحمَدُ بُنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِيُ سَعِيْد بُنُ أَبِي سعيد عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنْ رسولَ اللَّهِ مَلَيْكُ ذَخَلَ المسجدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّىٰ فَسَلَّمَ عَلَى النبيَّ عَلَى النبيُّ وَفَردٌ وقال: إِرْجِعُ فَصَلّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى كما صلَّى ثم جاء فسلَّمَ على النبي مُنْكُمُ فقال إِرْجِع فَصَلِّ فَإِنَّكُ لَم تَصَلُّ ثَلَاثًا وَقَالَ: وَالَّذِي بَعِثُكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ \* فَعَلَّمُنِي فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ الْيُ الصَّلَاةِ فَكَبَرُ ثُمَّ اقُرأَ مَاتَيَسًرَ مَعَكَ مَنَ القرآن ثُمُّ ارُكُعُ حتَّىٰ تَـطُمُئِنَّ راكعاً ثُمَّ ارْفَعْ حتى تَعْتَدِلَ قائماً ثُمَّ اسْجُدُ حتى تَطْمَئِنَّ ساجِداً ثُمَّ ارْفَعُ حتَىٰ تَطْمَئِنَّ جَالِساً وَافْعَلَ فِيْ صَلوبِكَ كُلُها. ترجمہ: حضرت جاہر بن سمرہ ہے روایت ہے کہ اہل کوفہ نے حضرت عمر ہے حضرت سعد بن الی و قاص کی شکایت کی تو حضرت عمر نے انھیں معزول کر دیا اور حضرت عمار بن یا سرکوان کا حاکم مقرر کردیا ، اہل کوفہ نے شکایت میں یہاں تک کہا کہ حضرت سعد نماز بھی احجی طرح نہیں ی<sup>و</sup> ھاتے، حضرت عراثے حضرت معد کو بلایا اور کہا کہا ہے ابواسحاق! بیانل کوفہ رہے کہتے ہیں کہ آب نماز بھی اچھی طرح نہیں ہو حاتے ؟ حضرت سعد نے فرمایا کہ میں خدا کی متم، ان لوگوں کورسول الندسلی اللہ علیہ وسلم والی نمازیر حاتار ہا، اوراس میں کوئی کوتا ہی نہیں گی۔ (مثلًا) عشاء کی نماز اس طرح پژها تا تھا کہ پہلی دورکعتوں میں دیر تک تغیر تا تھا اور آخر دونوں رکعتوں میں تخفیف کرتا تھا، حضرت عمر فے فرمایا کدا سے ابواسحاق! آپ کے بارے مِن مَمَانِ عَالب مِبي ي ي ي سيد بِمِر حضرت عمرٌ في ان كرما تهوا يك، وي كويا كن آ وميول كوكوف روانہ کیا جوابل کوفہ ہے حضرت سعد کے یارے میں سوالات کر کے تحقیق کریں ،انھوں نے کوفید کی ایک ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد کے بارے میں تحقیق کی ،اورابل کوفیہ حضرت سعد کے ایکھے کاموں کی تعریف کرتے ہے، یہاں تک کہ جب بنوعیس کی مجد میں گئے تو ا یک شخص جن کواسامه بن قباد ه کہتے تھے اور جن کی کنیت ابوسعد ہتھی ۔ کھڑ ابوا اور کہا کہ جب آپ متم دے کر یو چھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ سعد جہاد کے کشکر کے ساتھ نہیں جاتے سال کی

تغتیم میں برابری نہیں کرتے اور فیصلہ میں انصاف نہیں کرتے۔ (بیرین کر ) حضرت سعد م نے فر مایا کہ میں تو بخدا ضرور تمن بدوعا تمی کروں گا کہا سے اللہ! اگر تیرا یہ بندہ جموثا ہے اور ریا کاری اورشبرت کے لیے کمڑا ہوا ہے تو اس کی عمر کودر از فرمادے اور اس کے فقر کوطویل کرد ہے اور اس کوفتنوں کا نشانہ بنادے۔ اور اس شخص ہے جب بعد میں حال ہو جھا جا تاوہ كہتا تھا كە بى ايك عررسيده مبتلائے فتنه بوڑھا ہوں جھے سعد كى بدد عالك فن عبد الملك نے کہا کہ میں نے اس کو بعد میں دیکھا، پڑھائے کی وجہ سے اس کی دونوں بلکیں اس کی أتحمول برآ محرى فحمين اور رائة مين لزكيون كاليجيبا كرتا غالعني أن كوچميز تا تعاليه حضرت عبادة بن صامت سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سور ہ فاتخذبیں بڑھی اُس کی نما زنبیں ہوئی ،حضرت ابو ہربر ہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ عليدوسلم مسجد مين تشريف لائے تو ايك مخص مسجد مين داخل ہوا بھراس نے نماز بردهي، بھر آ كرحضورا كرم ملى الله عليه وسلم كوسلام كياء آب نے سلام كا جواب ديا اور فرمايا كه لوث كر جاؤ پرنماز بر حواس لیے کرتمعاری نمازنبیں ہوئی چنانچہو چنم اوٹ کر کیا اور اس نے بعیشہ ای طرح نماز برحی جیسے بہلے برحی تھی ہرآ یا ہرحنورملی اللہ علیہ دسلم کوسلام کیا ہرآ ب نے میں فرمایا کہ اوٹ کرجاؤ پر نماز پڑھواس لیے تمعاری نماز نہیں ہوئی، یہ بات تمن مرتبہ پٹی آئی، تو اس مخص نے عرض کیا کہتم ہاں ذات کی جس نے آپ کوجن کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا آپ جھے سکھلاویں! تو آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کمڑے ہوتو اللہ اکبر کبو، پھر جوقر آن کریم آسانی سے یا ص سکتے ہوئینی یاد ہےاس کی قر اُت کرو پھر رکوئ میں جاؤ۔ یہاں تک کدرکوٹ کی مالت میں اطمینان ہوجائے بھررکوع شے سراٹھاؤیبال تک کے سیدھے کھڑے ہوجاؤ بھر سجد ویس جاؤیہاں تک کے بحدے کی حالت میں اطمیمان ہوجائے پھر بحدے سے سر اُنھا ؤیہاں تک کے بیٹھنے کی حالت میں اطمینان ہوجائے چمرائی بوری نماز میں ای طرح عمل کرتے رہو۔

#### مقفدترجمه

فرماتے میں کر تمام نمازوں میں قر اُت ضروری ہے، برخض کے لیے ضروری ہے

ہر حال میں ضروری ہے امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی ، سری نمازوں میں بھی اور جری نمازوں میں بھی اور جری نمازوں میں بھی اور حفر کی حالت میں بھی نماز کے لیے قرات جری نمازوں میں بھی ، سفر کی حالت میں بھی نماز کے لیے قرات ضروری ہے کو یا بیر ترجمة الباب ایک عام دوئی ہے، اور قرات سے متعلق آنے والے ابواب اس کی تفعیل ہیں۔

بادی النظر میں بے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری مطلق قرائت لوصروری کہدر ہے ہیں اور فاتحدو غیر فاتحہ سے اس تر جمد میں بحث نبیں کرر ہے ہیں، گویا ہماری موافقت کرر ہے ہیں جبكه و واس مسئلے ميں ہمارے ساتھ نبيل جيل و وتو قرائت خلف الا مام كے علم بردار ہيں ،اس موضوع برايك مستقل رساله جزء القراءة خلف الاهام كنام تحرير فرمايا باور اس میں امکان کی حد تک زور صرف کر سے میٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ غرجب ہے تو یمی ہےاوراس کے خلاف جو کچھ ہے وہ یا تو ٹابت نبیس یا بہت کمزور ہے۔ لیکن جب بیمسئلہ مسيح بخارى مين آياتو برى احتياط ے كام ليا، امام بخارى كواسيخ مسلك كے مطابق كہنا . جائية قاروجوب الفاتحة للامام والماموم الخ ايرامطوم بوتاب كرامام بخارى مجی مئلہ کی زاکت کو مجھ رہے ہیں کہ صاف کہنے کا موقع نہیں ہے واس کیے اہمام سے کام لیما جاہے درندان کے بیش نظریباں دوستلہ بیں ایک قرائت خلف الامام کا مستلہ اور دوسرے ركنيت فاتحكاء بملح مئلدك بارے من توانحوں نے فرماد ياالقراء 6 للامام والماموم مقتدی کوامام کے ساتھ لے ایا کہ قرائت امام کے لیے بھی ضروری ہے اور مقتدی کے لیے بھی جبکہ یہ بات یہال بھی واضح نہ بوعلی کے دونوں پر ایک بی طرح کی قر اُت ہے، فاتحہ بھی اورضم سورت بھی یاان دونوں میں جھفرق ہے کہ مقتدی برصرف فاتحہ واجب بوضم سورت ضروری نه بو، اور دوسرے مسئلہ یعنی رکنیت فاتحہ کے سلسلے میں وہ بالکل خاموش گذر کئے، حالا تكدروا يات بأب مين و وروايت بھي مذكور ہے جے ركتيت فاتحد كے سلسلے ميں برو ب شدو مدے چین کیاجاتا ہے اور خود امام بخاری نے بھی جز ، القرأة میں اس مسئلہ پر استدلال كرت بوئ بيش فرمايا ب- بهم بجعة بي كدامام بخارى يبال جس چيز كى برده دارى فر مارے جیں اس میں انصاف کے ساتھ تحور کرنے والوں کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ اصل مسئلے کی وضاحت سے بیتے ہوئے اہام بخاری نے ترجمۃ الباب کے الفاظ میں جوبات

کمی ہے وہ کی اجراء ہے مرکب ہے اوران کا قدر مشترک یہ ہے کہ ہر طرح کی نماز میں ہر حال میں قر اُت ضروری ہے اوراس کے لیے امام بخاری نے دلیل بھی مرکب چیش کی ہے، ہر ہرروایت میں تمام اجرا و نہیں ہیں بلکہ مجموعہ روایات ہے دعویٰ ٹابت ہوگا۔ ہم اصل موضوع پر بعد میں مجھ تفتگو کریں ہے، پہلے بخاری کی ذکر فرمودہ دوایات کی تشریح اوران سے بخاری کے مقعد کو ٹابت کرنے کا طریقہ معلوم کرایا جائے۔

## تشريح حديث اول

حضرت جاہر بن سمرہ جوحضرت سعد بن ابی وقاص کے بھانے ہیں بیان کرتے ہیں کہ کوفہ کے پچولوگوں نے حضرت عمر تک، حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکا بیتیں پہنچا کیں اور صد ہوگئی یہاں تک کہددیا کرمجے طور پرنماز پڑ ھانا بھی نہیں جائے۔

حضرت سعد المحروم على بين الله كراسة بين بيراندازى كرف والني بيلے مسلمان بين بدراور ديگرغزوات بين الله كرہ ہيں، بميشہ حضور ملى الله عليه وسلم كافظ دسته بين بالله والله كرتے ہيے ، حضور ملى الله عليه وسلم كافظ دسته بين شامل رہا كرتے ہيے ،حضور ملى الله عليه وسلم في السله بين السله بين السله بين السله بين الله ب

فعنوله عنمو الخ شكايات پنجيلة حضرت عرش خصرت معدكومعزول كرديا معلوم مواكدا كرمصلحت كا تقاضه بهوتو تحقيق حال ، ياالزام تابت بونے سے پہلے معزول كرنا بحى جائز ہے، مصلحت يہ ہوسكتى ہے كواگر بيدوبال حاكم رہيں گے تو شكايات بڑھ كئى ہيں ، فتنه پيدا ہوسكتا ہے دغيرہ ، نيز يہ كہ شكايات كی تحقیق كامعتبر طريقه بھى ہى ہے كہ حاكم كو تبديل كرديا جائے تاكہ بيان دينے والے بے خوف ہوكر ذبان كھول كيس ، يبال ايسا بى ہواكہ

حضرت ٹمڑنے ،حضرت سعد کوالگ کردیا ، پہلے تو حضرت سعد کو بلایا اوران ہے معلوم کیا کرآ پ کے بارے میں بیشکایت آئی ہے کہ آپنماز ٹھیک طریقے پرنہیں پڑھاتے۔

حفرت سعد فی اس کے جواب میں جو بیان دیا۔ اورای سے امام بخاری کا ترجمة الباب بھی متعلق ہے، اس کا حاصل ہے ہے کہ میں نماز کے اندر بور سے طور پر نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی بیروی کرتا ہوں ، اس میں سی طرح کی کوئی کی نبیس کرتا ، مثال کے طور پر بتا تا بوں کہ عشاء کی نماز چارد کعت ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مہلی دور کعتوں کو ملکار کھتا ہوں ، مطلب ہے ہیں دور کعتوں میں دیر تک تفیرتا ہوں اور آخر کی دور کعتوں کو ملکار کھتا ہوں ، مطلب ہے ہے کہ بیلی دور کعتوں میں فاتح کے ساتھ ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے۔

اس سے ترجمۃ الباب کا ایک جز الینی قر اُت علی الا مام ٹابت ہوگیا ، مقتدی پرقر اُت کے وجوب یا جواز کے لیے روایت میں کوئی بات نہیں ، زیادہ سے زیادہ یہ اور ٹابت ہوسکتا ہے وجوب یا جواز کے لیے روایت میں کوئی بات نہیں ، زیادہ سے زیادہ یہ البار کا منازوں میں جبر ہے کہ حضور سلی القد علیہ وسلم جرر کھت میں قر اُت فر ماتے تھے اور یہ کہ بعض نمازوں میں جبر تھا اور بعض میں سرتھا لیکن یہ کہ ایسا کر ہوا جب یا سنت ہوتو اس کے لیے بھی روایت میں کوئی صراحت نہیں ہے بال اتنا کہا جا سکتا ہے کہ آ ب کا یہ مل موا ظبت کے ساتھ تھا اس لیے اس سے وجوب کی طرف اشارہ ہوگیا۔

ذاک السطن بک حفرت عمر فرایا، آپ کی بارے میں ہمارا گمان بھی میں ہے۔ بینی ہمیں اطمینان ہے، حفرت عمر فی بعد میں ایک موقع پر اس سلسلے میں بیعی فر مایا ہے انسی لسم اعزامه من عجز و لا خیافة کہ میں نے حضرت معد کوک کوتا ہی میں یا خیافت کی وجہ سے معز ول نہیں کیا آپیں کی اور نجی معاملات کی یات تو یہ ہوئی لیکن شکایات کے از الد کے لیے باقاعدہ تحقیق بھی ضروری ہے۔

فادسل معه الن چنائج تحقیق احوال کے لیے چند آدمیوں کو حفرت سعد کے ساتھ کوفے روانے فرمای اس کے اللہ کی اللہ کی اللہ کا اس کے اللہ کا اس کے اللہ کا اس کے اللہ کا اس کے اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کے کہ کا کہ ک

ہیں اور وہ تمام باتیں جنھیں شریعت میں''معروف'' کہا جاتا ہے ان میں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جب نبوجس کی معجد میں پنچے تو ایک شخص نے جس کی کنیت ابوسعدہ اور نام اسامہ بن قبادہ تھا۔ یہ بیان دیا۔

اما اذا نشسدتنا الح مراديب كدومر الوكول في جوتعريف كي اتس كي بين اس کے تو وہ ذمہ دار ہیں مگر آپ متم دے کر ہو چھر ہے ہیں تو کہنا پڑتا ہے کہ حضرت سعد " کے بارے میں بہلی ہات رہے کہوں جہاد کے فشکروں میں دوسروں کوروانہ کردیتے ہیں اور خودشر یک نبیس ہوتے ، یہ کیا بات ہوئی ؟ ہزولی کا الزام اور شجاعت کی نفی ہوئی ، اور دوسری بات بدکہ مال کی تقتیم انصاف کے ساتھ نہیں کرتے ، جنب داری کرتے ہیں ، بدویانت پر اعتراض ہوا کہ اپنوں کو ویتے ہیں یاخو دزا کدر کھ لیتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ بیس کرتے اور رعایت سے کام لیتے ہیں، بیعدالت برحملہ ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ اس تخص نے حضرت سعدرضی اللہ عنہ پر تین طرح کے الرامات عاکد کئے ایک کا تعلق شجاعت کی نفی ہے تھا جوتو مت غضب کے کمال واعتدال کا نام ہے ، دوسرے کا تعلق دیانت وعفت ک نغی ہے تھا جو تو ت شہوا میہ کے کمال واعتدال کا نام ہے اور تیسرے کا تعنق تحکمت وعدل کی تغی ہے تھا جوتو ت عا قلہ کے کمال واعتدال کا نام ہے، گویا اس شخص نے حضرت سعد کے تینوں اخلاتی فضائل و کمالات کامرے سے انکار کردیا۔ جب کہ وہ ان تمام عیوب سے بری تنے اور تمام ان کمالات کے حامل تنے جن کی ندکورہ مخف نے نفی کی ، یہ من کر حضرت سعد ہو غعبه آحمیا اور آن بھی جاہیے تھا کہ وہ اتنی ہے سرویا باتیں کبد گیا، بعض روایات میں ہے فغضب سعد ،اوربعض من يه اعلَى تشجع ؟افسول يه كم مير ، بار عين اتى ويده وليرى كرر يهو؟

اماو الله لادعون الخ معرت سعد کوفسد آیااورانھوں نے الزام ما کدکر نے والے وہن بددعا کیں دیں، کین کئی جرت اور کتے انصاف کی بات ہے کہ فصد کی حالت میں بوری احتیاط لمحوظ ہے، بددعا کو دو باتوں پر معلق کردہ ہیں کہ پروروگارا کر بیشن مجموث بول رہا ہے اورا گراس کے چیش نظر دنیوی اغراض ہیں تو میں اس کے عاکد کردہ نمین الزامات کے بقدر تیزی بارگاہ میں تین یا تیس عرض کرتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں فشکر میں نہیں

جاتا، بچھے جان بیاری ہے اور میں طویل زندگی کا خواہش مند ہوں، میں اس کے بار بے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کی عمر کو دراز کرد ہے، بینی اس کوقوئی کی کمزوری کے ساتھ ارزل العمر تک بہنچا دے، یشخص الزام عا کد کرتا ہے کہ میں مال کی تقسیم میں برابری نہیں کرتا اور کو یا میں مال کا طلب گار ہوں الہی اگر بیخص جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے نقر کوطویل کرو ہے، بیخص جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے نقر کوطویل کرد ہے، بیخص جھو پر بیویب لگاتا ہے کہ میں انصاف سے کا مہیں لیتا جنب داری کرتا ہوں کو یا جس مسلمانوں کے نزاعی معاملات میں تصفیہ کرنے کے بجائے فتنے بیدا کرتا ہوں اللی اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کوفتنوں میں دبتا اگر دے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص ستجاب الدعوات تنے ، تینوں بدد عائمی تبول ہو گئیں ، اس شخص کی عربھی طویل ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گیا تھا۔
اس ہے کوئی بوچھ آکہ کیا حال ہے ؟ تو کہتا تھا کہ حضرت سعد گی بدد عا کھا گئی؟ بوڑھا ہوں ،
عمر رسیدہ ہوں ، جتلائے فتر ہوں وغیرہ۔ عبدالملک کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص البوس میں مال میں و کیرہ کے اس شخص البوس میں ایک کئی تھی اور دائے میں جاتے ہو ہے کورتوں کو چھیڑتا تھا۔

بہنی روایت ہم ہوگی اس سے صرف بید معلوم ہوا کہ امام قر اُت کر ہے گا۔ مقتدی یا منفر د کا اس میں کوئی ذکر نہیں ، البتہ روایت سے متعدد فوا کد مستدیلہ ہوتے ہیں ، مثلاً بیا کہ ظالم کے لیے بدونا کرنا جائز ہے ، اور یہ کہ الل اللہ سے دل ہیں کدورت رکھنا تا ہی کا سب ہوتا ہے ، اور شاید حضرت معد ٹے بدوعا و سے کراس طالم کو آخرت کے عذاب سے بچایا ہے کہ اس کے ان بُر بے اعمال کی دنیا بی ہی مزال جائے اور وہ آخرت کی گرفت سے بچایا ہے کہ اس کے ان بُر ب

### تشريح حديث دوم

دومری ردایت حفرت عبادہ بن صامت کی ہے جے رکنیت فاتحداور قر اُت خلف الا مام کے جُوت رکنیت فاتحداور قر اُت خلف الا مام کے جُوت کے لیے بڑے اعماد کے ساتھ چیش کیا جاتا ہے، روایت میں ہے کہ جس نے فاتحة الکما ہے کہ جس نے فاتحة الکما ہے کہ بیس ہوئی۔

متعمدة جمه كى وضاحت على بيان كيا كيا تعاكدامام بغاري كے چين نظر دومسلے بين ،ايك

رکنیت فاتحداور دوسرے قراُت خلف الامام،اس روایت سے پہلے مسئلہ پراستدانال کاطریقہ بیہ ہے کہ یہاں لاصلوٰ قالح فرمایا کمیا ہے، لائے نفی جنس حقیقت کے انتفاء کا تقاضہ کرتا ہے،اس کا مطلب یہ ہوا کہ سور وُفاتخہ کے بغیر حقیقت صلوٰ قابی محقق نہ ہوگی اور رکنیت کے بہی معنی ہیں۔

دوسرے مسئلہ پراستدلال کاطریقہ بیہ کدروایت میں دوجگہوم ہا کی لاصلوٰ ق میں، کہ نکرہ بنی کے تحت عموم کا قائدہ دیتا ہے گویا مطلب بیہ ہوا کہ نماز امام اور منفر دکی ہویا مقدی کی ، نیز جہری ہو کہ سر کی سفر کی ہویا معز کی قرائت فاتنہ کے بغیر اس کا وجود ہی نہیں ، اور دوسراعموم لسمن لم یقو ء کے کروس میں کہ نمازی کوئی بھی ہو، امام، یا مقدی ، فاتحہ کی قرائت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

دوسرے مسئلہ پر تو گفتگو تینوں روایات کی تشریح کے بعد کی جائے گی ، البت پہلے مسئلہ یعنی رکنیت فاتحہ کے سلیلے میں بہیں ہیہ بات عرض کردی جائے کہ امام شافعی رکنیت کے قائل جیں، امام مالکٹ کی ایک روایت جی ای کے مطابق ہے، دوسری روایت جی وہ فاتحہ اورضم سورت وونوں کی رکنیت کے قائل جیں، امام احمد مشہور تول جی شوافع کے ساتھ جی اوردوسرا قول حند ہے مطابق ہے۔

ركنيت فاتحد كے سلط بي ائر شاھ كى دليل كى حفرت عبادة كى روايت ہے جي بي الاصلوة لمن الى فر بايا كيا ہے ، استدفال كا طريقة ذكر كيا جا ديكا ہے ، حفيد كى دليل قر آن كريم كى آيت فحاقو ء و ا صافيت من القو آن ہے جي ہے مطلق قر آت كى ركنيت ثابت ہوتى ہے ، نيز مسى في المصلوة كى تي روايت جواى باب بي خدكور ہے ، جي بين في المصلوة كى تي روايت جواى باب بي خدكور ہے ، جي بين في القو آن فر بايا كيا ہے است بي مطلق قر أت كى ركنيت كا فيوت ہور باب ، كويا قر آن كر يم كى آيت جوقطى الثبوت اور قطى الدلالة ہے مطلق قر أت كوفرض قرارد ہونى ہاور دھز ات شوافع حضرت عبادة كى روايت لاصلوة الى قر أت كوفرض قرارد ہونى ہاور دھز ات شوافع حضرت عبادة كى روايت لاصلوة الى ہے جو خبر واحد ہاور فلى النبوت والى كا قال سے جو خبر واحد ہاور فلى النبوت وقلى الدلالة ہے۔ قر آن كر يم كے عوم كى تصبيص كر رہے ہيں اور ايداكور ات حقر ات حقر آن كر يم كے عوم كى تصبيص كر رہے ہيں اور ايداكور ات حقر ات حقر اللہ ہے۔

بعض معزات كى طرف سے يہ مى كما كيا ہے كدحد عث الأصلوة الى خبر واحد نيس خبر مشيور سے كتاب مشيور سے كتاب مشيور سے كتاب

الله کی تخصیص جا تزہے، کین علامہ یمنی نے ارشاد فر مایا ہے کہ اس دوایت کو فہر مشہور قرار دیا جا تزمیس ہے فہر مشہور وہ ہے جے عبد تا بعین میں تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو گیا ہواور یہاں ایسانہیں ہے کو نکہ یہ مسلم عبد تا بعین میں اختلافی رہا ہے، اور اگر بالفرض اس کو فہر مشہور تعلیم کربھی لیا جائے تو دوسری بات ہے کہ کتاب الله کی تخصیص کے لیے فہر مشہور کا مشہور تعلیم کربھی لیا جائے تو دوسری بات ہے کہ کتاب الله کی تخصیص کے لیے فہر مشہور کا منا اور یہاں بیتو ی اختال موجود ہے کہ لاصلو ق میں نفی کو حقیقت کے بجائے ، کمال کی نفی برمحمول کیا جائے۔

( یہاں یہ بات کو ظار ہے کہ حضرت عبادہ کی روایت میں لاصلوٰۃ کونی کمال پر محمول کرنے کی بات حنفیہ کے یہاں صرف اس صورت میں ہے جب تمام قرائن ہے صرف نظر کر کے سرف انہی الفاظ کے فاہر پر انحصار کیا جائے جو بخاری کی روایت میں ہیں اور مرادیہ ہوکہ فاتحد نہ بڑھنے کی صورت میں نماز کی نفی کی جاری ہے لیکن اگر دیگر قرائن کا لحاظ کر کے معنی کا تعین کیا جائے اور مرادیہ تعین کی جائے کہ فاتحد اور صورت دونوں کے نہ پڑھنے کی صورت میں نماز کی نفی کی جاری ہے تو اس صورت میں لاصلوٰۃ سے نفی ذات کومرادلیا جائے گا۔)

اس احمال کے قوی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی سیجے روایت نے کی کمال کے معنی ہی کورائج کرویا ہے ، جس میں ارشاد فر مایا گیامن صلی صلو قلم یقو ، فیھا بام القو آن فیھی محداج ثلثا غیر تمام (مسلم جلدا ہی ۱۲۹) جس نے تماز میں ورہ فاتحہ کو مبیں پڑھااس کی تمازیات میں ونا تمام ہے۔

اس کیے حند نے تو قرآن وحدیث دونوں پڑل کرتے ہوئے مطلق قرات کوران اور فرض، اور سورہ فاتحد کی قرات کو واجب قرار دیا ہے کہ طلق قرائت ندکر نے تو سرے سے نمازی نہیں ہوئی اوراگر قرائت کر ہے گئی سور دُفاتحہ کو نہ پڑھے تو نماز تا تمام ہوئی، اور ترکب واجب کی بنیاد پر نماز داجب الاعادہ قرار یائی، گویا پڑھی بے پڑھی برابر ہوگئی، اس کے بعض مصرات نے اس کو تقریبان کے محتفیہ کے حنفیہ کی نظر دیتی ہے اوردہ تمام دائل کو این عجد رکھنے میں زیادہ کا میاب ہیں۔

### تشريح حديث سوم

تیسری روایت حفرت ابو بریرة کی ب جومسنی فی الصلوق کی روایت کے نام نے

مشہور ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم معجد میں داخل ہوئے اور بعض روایات میں ہے کہ آپ مجد كايك كوشه من تشريف فرما تفي كدايك صاحب جن كانام خلاد بن راقع انصارى تعاء معدمی آئے، پہلے انموں نے دورکعت نماز اداک، ہوسکتا ہے کہ بینماز تحیة المسجد کی ہویا اور کوئی نقل نماز ہواورمکن ہے کہ مسجد میں نماز ہو چکی ہواور انھوں نے اپنی نماز اداکی ہو، ببرحال انعول نے انفرادی نماز پڑھی بعض روایات میں ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم ان کو و کھتے رہے بسوم فع کے الفاظ بیں بنماز کے بعدوہ حضور سلی انتدعلی وسلم کوسلام کرے جانا جا ہے تھے کہ آپ نے سلام کے جواب کے ساتھ بیفر مادیا کہ ارجعے فیصسل الح تمحاری نما زنیس ہوئی دوبارہ نماز پڑھو، انھول نے دوبارہ اسی طرح نماز پڑھی، آپ نے مجرلوثا دیا، ای المرح جب تین مرتبہ نوٹا دیا تو انھوں نے کہاو السبذی بسعث کے اگے بینی میں مشم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ بیں اپنی دانست میں تماز کواچھی لمرح پڑھ رہا ہوں، بیں اس ہے بہتر قبیل جانتاءآ پ تعلیم فر ما تیں کہ کیا کوتا ہی ہور ہی ہے؟ اس تفعیل سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جو کوتا ہی ہور ہی تھی وہ الی نیس تھی جس سے نماز باطل ہوجائے ، کیونکہ یہ بات مجھ میں نیس آتی کہایک مخص پیفبرعلیہ السلام کے لوٹائے پر بار بار باطل عمل کرنار ہے اور آپ خاموثی افتیار کے رہیں،اس کے مل میں کھوتو قابل تول ہونے کی شان ہونی جا ہے،مثلاً یہ کدوہ اصل اركان وفرائض تو ادا كرر ما تما اور واجبات من كوتاى مورى تحى، ببر مال اس ف ورخواست كي توآب فرمايا فا قسمت الى الصلوة الخ كدجب تم نماز كااراوه كروتو تحبيرتح بركبونه الموا ماتيتسوالخ بحرقراك برمكا كاجوعته تمعاد ساليا سال بولين جو بھی یاد ہو،حدیث میں بعید وی محم دیا گیا ہے جوقر آن کرے میں ہے یعی شدم افسرا ام القرآن النع والفاتحة وغيره بين فرمايا كيا بلكمطلق قرات كانتكم وياكياب ابركوكي يه دعویٰ کرے کہ ماتیسر سے مراد سورہ فاتحہ بی ہے تو میں کہا جائے گا کہ یہ تشریح تو آ ب خود كررب بي جننور ملى الله عليه وسلم في قوما تيسر عى فرمايا ہے۔

اس کے بعد آپ نے رکوع وجوداوران میں تعدیل ارکان کی اہمیت کو بیان فر مایا کہ
اس کے بعد آپ نے رکوع وجوداوران میں تعدیل ارکان کی اہمیت کو بیان فر مایا و افعل فی
اس کی رعایت ندکر نے کی وجہ سے نماز کا اعادہ کر ایا جا تھا چر آپ نے فر مایا و افعل فی
صلو تک کلها کیا پی پوری نماز میں ندکورہ بدایات کی پیروی کرتے رہو صلو تک سے

یبال به خاہر وہی نماز مراد ہوگی جو نخاطب کی طرف منسوب ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ نماز انفرادی تھی،اس ہے معلوم ہوا کہ منفر د کے لیے نماز میں قر اُت ضروری ہے۔

## امام بخاریؓ کےاستدلاں ہا خلاصہ

فلاصہ یہ ہے کہ اہام بخاری کا ترجمۃ الباب نماز ہیں قرائت کے وجوب سے متعلق کی اجزاء پر شمستل تھا اوران اجزاء کو تابت کرنے کے لیے اہام بخاری نے جو تین روایات پیش کی ہیں ان میں بہلی روایت کا تعلق صرف اہام سے ہا اور تیسری کا صرف منفر د ہے، البت حضرت عبادہ من صامت کی دوسری روایت میں گوکہ اہام ، منفر دا در متفتدی میں سے کسی کی صراحت نہیں ، لیکن اس کی تعبیر کے عموم میں بہ ظاہر متفتدی کو بھی داخل مانا جا سکتا ہے، اس لیے قرائت خلف الا مام کے سکتہ پر جو بخاری کے ترجمۃ الباب کے بی اجز و میں سب سے لیے قرائت خلف الا مام کے سکتہ پر جو بخاری کے ترجمۃ الباب کے بی اجز و میں سب سے خلف الا مام کے سکتہ پر جو بخاری کے ترجمۃ الباب کے بی اجز و میں سب سے خلف الا مام کے مسکتہ پر جو بخاری کا جائزہ لیمان ہے اس لیے اس روایت سے قرائت خلف الا مام کے مسکتہ پر کئے گئے استدلال کا جائزہ لیما ضروری ہے کہ مقتدی اس کے عموم میں دافل ہے یا نہیں؟ لیکن اس مسلہ کو شروع کرنے سے پہلے فقہا و کے غدا مب کا بیان میں دافل ہے یا نہیں؟ لیکن اس مسلہ کو شروع کرنے سے پہلے فقہا و کے غدا مب کا بیان کرد بینا مناسب ہے۔

#### بیان نداهب انکه

حنید کا ذہب ہے کہ نماز جری ہو یا سری امام کے پیچے مقدی کا قر اُت کرنا جائز
نہیں ، البتہ بعض کتابوں جس امام محری طرف یہ منسوب کیا گیا ہے کہ وہ امام کے پیچے سور ہ
فاتحہ پر ہے کوا حتیاط کے طور پر سخمن کہتے ہیں کی امام محری موطا اور کتاب الآ خار جس اس کے
خلاف ہے اس لیے ابن ہمام نے لکھا ہے الاصح ان قول محمد کقولهما امام مالک
ادراجہ کے نزدیک جبری نمازوں می مقدی کو قر اُت کی اجازت نہیں اور مغنی ابن قد امد میں
ہدا، احد قولی المشافعی کے امام شافعی کے دواقوال ہی ہے ایک قول مالکیہ اور حزابلہ
کے موافق ہے ، نیز مالکیہ اور حتا بلہ کے بہال سری نمازوں میں گومقدی کو سور ہُ فاتحہ پڑھے
کی اجازت ہے گر پڑھنا واجب کی کے نزدیک نہیں ہے بلکہ مالکیہ کی کتابوں میں اس طرح

کے مراحت ہفان ترک القراء فالا شنی علیہ لان الامام یحملها کا گرمری مماز میں مقتدی نے قراً وہیں کی آواس میں کوئی مضا تقنیس کی کا امام اس ذرداری کو پورا کر مقتدی دوری کی دجہ امام کر رہا ہے، البتہ امام احمد کے یہاں جبری تمازوں میں بھی اگر مقتدی دوری کی دجہ امام کی قرائت کی آخرائت کو تابیہ تینوں کی قرائت کی اجازت ہے، داجب یہاں بھی نبیں ہے، کویا یہ تینوں امام مقتدی کے باب میں ایک بی انداز افتیار کئے ہوئے ہیں۔

البتدام شافعی کی طرف شہور تول کے مطابق بیمنوب کیا جاتا ہے کہ نماز جبری ہویا مری مقتدی پر قر اُت واجب ہے ' مختر مزنی' اور' مہذب' میں وجوب ہی کی بات نقل کی گئی ہے امام بیعتی وغیرہ نے ای کوامام شافعی کا قول جدید قرار دیا ہے، لیکن امام شافعی کی کتاب الام ہے اس کی تائید نہیں ہوتی ، کتاب الام کے کتب قدیمہ یا جدیدہ میں ہونے کے سلط میں شوافع میں دونوں طرح کی با تیس کمتی ہیں۔امام الحرمین نے اس کوامام شافعی کی کتب قدیمہ میں شوافع میں دونوں طرح کی باتیس کھی ہیں۔امام الحرمین نے اس کوامام شافعی کے سلط میں شوافع میں دونوں طرح کی باتیس کھی ہیں۔امام الحرمین نے اس کوامام شافعی کے معرفتقل ہونے کے بعد کی تصنیف ہے ،ادر مصر جانے کے بعد کی کتاب الام ،امام شافعی کے معرفتقل ہونے کے بعد کی تناب جدیدہ کہلاتی معرفتان ہونے کے بعد کی تناب ہور ہے۔ اور مصر جانے کے بعد کی کتاب جدیدہ کہلاتی میں ،ای لیے جلال الدین سیوطی نے اس کو کتب جدیدہ میں شار کیا ہے۔

کاب الام میں ایک جگرام منافع نے امام اور منفرد کے بارے میں بیتھم بیان فرمایا کران پر بردکدت میں سورة فاتحہ پڑھتاہ اجب ہے، پھراس کے بعد فرمایا و ساد کو المعاموم ان شاء اللہ تعالیٰ کر مقدی کا تھم بعد میں بیان کیاجائے گا (کتاب الام جلدا، س۹۳) پھر اخت لاف عنی و عبداللہ بن مسعود کے فصیلی ابواب میں کتاب الام (جلدے، س۱۵) میں مقدی کے بارے میں بیتر برفرمایا کل صلوة صلبت خلف الامام و الامام یقوء میں مقدی کے بارے میں بیتر برفرمایا کل صلوة صلبت خلف الامام و الامام یقوء قرأة لایسمع فیسھا فسر ء فیھا ، ہروہ نماز جوامام کے چھے پڑھی جائے اورامام ایک قرأت کررہا ہو جوئی نہ جاتی ہوتو مقدی اس نماز میں قرأة کرے گا (کتاب الام جدے میں اس محال اس عبارت کا مطلب سے کے امام جری نماز میں ہواور مقدی قرأت سی رہا ہوتو مقدی قرأت سی رہا ہوتو مقدی قرأت میں رہا ہوتو کا مسلک میں کو آئے کی پڑھتا واجب ہے، شرح مہذب اس محال بی ہے کہ مقدی پر بھی تمام رکھات میں سورة فاتح کا پڑھتا واجب ہے، شرح مہذب میں بیان مذھبنا و حوال قراء قالعات میں سورة فاتح کا پڑھتا واجب ہے، شرح مہذب میں بیان مذھبنا و حوال قراء قالعات میں المعاموم فی کل الرکھات میں بیان مذھبنا و حوال قراء قالعات میں المعاموم فی کل الرکھات میں بیان مذھبنا و حوال قراء قالعات میں المعاموم فی کل الرکھات میں بیان مذھبنا و حوال قراء قالعات میں المعاموم فی کل الرکھات میں بیان مذھبنا و حوال قراء قالعات میں المعاموم فی کل الرکھات میں بیان مذھبنا و حوال قراء قالعات میں المعاموم فی کل الرکھات میں بیان مذھبنا و حوال قراء قالعات میں المعاموم فی کل الرکھات

علامدائن تيريد في فادى شرام المركاطرف سے جرى ثماز شي قرات كا عرم وجوب براجمائ فل كيا ب، قد دارى أن بر بالفاظ بيرو ذكو (الا مسام احمد) الاجسماع على الله لا تسجب القوأة على المماموم حال المجهو (قادى ائن تير بلا ۱۳۹۳) ثير دومرى جلاي القوأة على الماموم حال المجهو (قادى ائن تير بلا ۱۳۹۳) ثير دومرى جلاي القوأة على الفاتحة كيليا شي عدم وجوب براجماع ، اور فاتح كيليا شي عدم وجوب براجماع ، اور فاتح كيليا مي عدم وجوب كوجبود سلف كاقول قرار ويا باورامام كي جم براجماع ، اور فاتح كيليا مي مدمور في القورة أن وفي السنة بما متم و الانصاب له مسذكور في القورة ن وفي السنة المسحوحة وهو أول جما هير السلف من الصحابة وغيرهم في الفاتحة وغيرها وهو احد قولي الشافعي السلف من الصحابة وغيرهم في الفاتحة وغيرها وهو احد قولي الشافعي و اختياره طائفة من حذاق اصحابه كالرازي و ابي محمد بن عبدالسلام فان القرأة مع جهر الامام منكر مخالف للكتاب والسنة.

(قاوي جلد٢١ إس٣٢)

نداہب کا ظلا صدائصاف کی رو سے بیہ واکر حضرات احتمدافتذاء کے مسئلہ کوالگ اور
امامت وانفراد کے مسئلہ کوالگ دیکی در ہے ہیں، کو یاشر بعت کی نظر میں بیر دوستقل باب ہیں
جنمیں الگ الگ قائم کیا گیا ہے، کیونکہ امام اعظم، امام مالک اور امام احمد کے بیبال تو جبری
نماز میں مقتدی پرقر اُست نہیں ہے اور امام شافعی نے بھی کراب الام میں بی فر مایا ہے کہ وہ
افتداء کے مسئلہ کوالگ بیان کریں گے، پھریہ کے متدرجہ بالامعروضات سے یہ بات بجو میں
آتی ہے کہ امام شافعی اور این کے خلافہ و کے عہد میں قر اُست خلف الا مام کے وجوب کی بات
مقتی نہیں تھی۔

اس سلسلے میں ائمہ متبوعین کے ندا ہب کی تفصیل تو وہ ہے جوعرض کی گئی ، کیکن یہاں پر امام ترقدی نے کمال کردیا کہ قر اُت خلف الا مام کے سلسلے میں امام مالک ، امام شافعی اورامام احمد کو ایک شرف دکھلا یا اور اہل کو فہ کو دوسری طرف ، کو یا تکثیر سواد مطلوب ہے ، حالا تکہ اس کا موقع نہیں تھا کیونکہ امام مالک اور امام احمد جبری نماز میں تو ترک قر اُت کے قائل ہیں اور مری میں بھی قر اُت کو واجب نہیں کہتے۔ واللہ اعلم

# صحابه تابعين اورد يكرابل علم كامسلك

ریو تھاائمہ متونین کے ذہب کا بیان ،ان کے علاوہ صحابہ تا بعین اور دیگر اہل علم اور فقہاء اسلاف کا کیا مسلک ہے تو اس سلسلے میں امام احمد کا قول نقل کیا جا چکا ہے جس کا حاصل یہ تھا کہ امام احمد کے علم میں مقتدی پر وجوب قر اُست کا اہلِ اسلام میں کوئی بھی قائل نہیں ،اوراس قول کے بعد یہ تفصیل بھی ذکور ہے:

قال (احمد) هذا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون وهذا مبالك في اهل الحجاز وهذا الثوري في اهل العراق وهذا الاوزاعي في اهل الشيام وهذا الليث في اهل مصر ماقالوا لرجل صلى خلف الامام وقرأ امامه ولم يقرأ هو، صلوته باطلة\_(النثي بلد٢٢٠٣)

امام احمد نے قرمایا کدیہ بین رسول پاک ملی اللہ علیہ وسلم ،اور میہ بین آپ کے محابداور محابد اور کے تابعین اور میہ بین اہل جاز میں امام مالک، اور میہ بین اہل عراق میں سفیان توری،

ادریہ بیں اہل شام میں امام اوزاعی ، اور میہ بیں اہلِ معرمیں امام لیٹ ، ان میں ہے کوئی بھی مقتدی کے بارے میں۔ جب امام قراکت کرے اور مقتدی قراکت نہ کرے۔ یہ بیس کہتا کہ اس کی نمازیاطل ہے۔

امام احمد کابیدارشاد صاف بتلا رہا ہے کہ انھوں نے جوا یک عام دعویٰ کیا تھا کہ اہلِ
اسلام میں کوئی بھی مقتدی پر وجوب قر اُت کا قائل نہیں، وہ کوئی سرسری بات نہیں ہے بلکہ
انھوں نے یہ بات رسول پاک سلی اللہ علیہ وسلم کی سفت ہمجا ہوتا بعین کے اقوال و تعامل اور
مشہور بلا دِاسلامیہ کے نقبہا برکرام کے مسلک مختار کی تحقیق کے بعد ارشاد فر مائی ہے۔

پھر صاحب مغنی موفق الدین ابن قدامہ کے شاگر داور بھتیج شمس الدین بن قدامہ نے شرب مقنق میں بعض صحابہ بتابعین اور فقباء کے نام بھی اس طرح ذکر کئے ہیں ، فریاتے ہیں۔

ولا تبجب القرأة على الماموم هذا قول اكثر اهل العلم و ممن كان لا يرى القراء ة خلف الامام على وابن عباس وابن مسعود وابوسعيد و زيد بن ثابت وعقبة بن عامر و جابر و ابن عمر و حذيفة بن اليمان وبه يقول الثورى و ابن عينية واصحاب الرائ ومالك والزهرى والاسود وابراهيم وسعيد بن جبير قال ابن سيرين لااعلم من السنة القراء ة خلف الامام.

(شرح مقع جلد ۴ بس١١)

اور مقتدی پر قرائت واجب نہیں ہے، اکثر اہلِ علم کا قول یہی ہے، اور جواہلِ علم قرائت خلف الا مام کے قائل نہیں ہے ان میں حضرت کی ، حضرت این عباس، حضرت این مسعود، حضرت ابوسعید، حضرت زید بن ثابت، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت جابر، تصرت این عمر، حضرت حذیثہ بن الیمان ہیں، اور ای کے قائل سفیان ثوری، سفیان بن عینیہ اصحاب رائے اور آیام مالک، امام زہری، اسود، ایرا ہیم اور سعید بن جبیر ہیں، اور این سیرین فرمایا کر قرائا کر قرائت خلف الا مام کے سنت ہونے کو میں نہیں جانیا۔

"مسس كان الايوى "كالفاظ تارب بي كديده اجب شكف دالول كى بورى فهرست نبيل ب بلكدان بي سے جندا بهم نام ذكركر ديے گئے بي، نيزيد كه جس طرح امام احد فرمايا تھا كر قراة خلف الامام كو جوب كاعالم اسلام بين كوئي قائل نبيس اى طرح

## محر بن سرین کے الفاظ ہے واضح ہے کہ قر اُت خلف الامام کامل خلافہ سنت ہے۔ حضرت عبادہ کی روایت کے عموم سے استدلال

مندرجہ بالاتھر یحات ہے ہے تابت ہوتا ہے کہ جمہور صحابہ و تابعین کا مسلک قرائت طفہ اللہ مام کا وجوب یا استحسان نہیں ہے اور حدیث پاک کے بورے ذخیرے جس ایک سیح روایت بھی الی نہیں جس جس قرائت خلف اللہ مام کے وجوب کی صراحت ہو، البتہ بعض روایات کے اجمال اور عموم ہے اس مسلک پر استدلال کیا گیا ہے، جن جس سب ہے مضبوط روایات کے اجمال اور عموم ہے اس مسلک پر استدلال کیا گیا ہے، جن جس سب ہے مضبوط میں دو جگر عموم ہے ایک بحر وفق کے تحت ہے، جو ہر طرح کی نماز کو شات ہے، دو مرے کلمہ یمن و جو ہر نمازی پر مشتمل ہے، دو مرے کلمہ یمن میں دو جگر عموم ہے ایک بحر وفق کے تحت ہے، جو ہر طرح کی نماز کو شاح ہے، دو مرے کلمہ یمن میں مقتدی بھی وافل ہے جو ہر نمازی کی کسی بھی طرح کی نماز فاتحہ جو ہر نمازی کی کسی بھی طرح کی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔ استموم میں مقتدی بھی داخل ہے اور متقدی کی نماز بھی فاتحہ کی قرائت کے بغیر سبح ہے۔ اگر عموم کا بیدو کوئی درست ہے تو اس کو ورسے ہے تو اس کی بات ہیں انصاف کے ساتھ ہد دیکھنا ہے کہ اس روایت کے عموم میں مقتدی کو داخل سے کوئل مائے کی بات ہیں کشناوز ن ہے؟

## منصفانه جائزے کی ضرورت اوراس کی بنیا دیں

منصفانہ جائزے کی ضرورت اس لیے محسوس ہور جی ہے کہ امام بخاری کی ذکر کروہ حضرت عباد وی کی روایت ' لاصلو اقلمان کے بھاتھ الکتاب' قر اُن خلف الامام کے بارے میں نصن بیں ہے، کیونکہ اس میں نہ مقتدی کا تذکرہ ہے، نہ خلف الامام کی قید ہے، اس لیے قر اُن خلف الامام کے مسئلہ پر استدلال کرنے والوں نے بھی اپنی بات مدلل کرنے والوں نے بھی اپنی بات مدلل کرنے کے لیے خارجی بحثوں ہے کام لیا کہ یبال کلم بن عام ہے، اور یبال کرفنی کے تحت ہو تی ہو اور یبال کر فلف الامام کی صراحت ہوتی تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی بالکل اس طرح اس روایت کو خلف الامام کے مسئلہ سے غیر متعلق کہنے والوں نے بھی مضبوط

فار جی قرائن ذکر کئے ہیں، اس لیے انصاف کا تقاضہ بیمعلوم ہوتا ہے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی مراد کوئی طور پر بیجھنے کے لیے بچھ بنیادی ہی قائم کرنی جا کیں تاکہ مبیح موازند کرنے اور درست فیلے تک جینی ہیں آسانی ہو۔ زیر بحث مسئلہ کے لیے مندرجہ فیل نقاط کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

(۱) اس روایت کے دیگر طرق اور اس کے متابعات و شواہ سے حدیث کا کیا مغہوم تنعین ہوتا ہے؟

(۲) اس روایت نیس برسند سیح آنے والے "فصاعداً" کے اضافہ کے بعد کا کیا مطلب معین ہوتا ہے؟

(٣) ال حديث كراويول في عام طور پرروايت كوكس معنى برجمول كيا ہے؟

(م) اس موضوع من متعلق قرآن كريم من كياارشا وفرمايا كيا ہے؟

(۵) رسولی پاکسلی الله علیه وسلم نے اس موضوع سے متعلق اس روایت کے علاوہ اور کیا ارشاد قرمایا ہے؟

(٢) رسول پاكسنى الله عليدوسلم كمل سيس جانب كورج عاصل موتى ب؟

(2) سحابة كرام في الدوايت ع كيا مجما إوركيا على كياب؟

(٨) موضوع امامت والتذاء المتعلق شريعت كى عام بدايات كيابين؟

اب ہم ذکر کر دوان موضوعات ہے متعلق گفتگوکوشروع کرتے ہیں، کیکن ظاہر ہے کہ انتصابی جا کرنے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انتصابی جا کڑے کے ایرے میں اختصار کے ماتھ عرض کیا جا ہے گا۔

# (۱)حضرت عبادہ گی روایت کے دیگر طرق

ال روایت کے بارے میں میہ بات ذہن میں دئی جا ہے کہ یہ دوطر تربر آئی ہے ایک مخضر اورایک مفصل ، مفصل روایت کے الفاظ تو آپ کے سامنے ہیں ، مفصل روایت سنن میں یعنی ترید کی الفاظ یہ ہیں۔ سنن میں یعنی ترید کی ایک دوایت کے الفاظ یہ ہیں۔ عن عبادة بن الصاحت قال کنا خلف رصول الله صلی الله علیه و صلم

فى صلوة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقلت عليه القرأة فلما فرغ قال لعلكم تقرء ون خلف امامكم قلنا نعم هَذَا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لاصلوة لمن لم يقرء بها\_(ايوداوُرطِداءُ ١٢٢٥)

حفرت عبادة بن صامت سے روایت ہے کہ ہم لوگ جمر کی تماز میں رسول اللہ مطی
اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرر ہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائت کی ، تو قرائت میں
آپ کو گرائی ہوئی جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، کہ شایدتم لوگ اپنے امام کے چیجے
قرائت کرد ہے تھے، ہم نے عرض کیا تی ہاں! بہت تیزی کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم آپ نے فرمایا۔ قرائت نہ کیا کرو، البتہ صرف سورہ فاتح پڑھ سکتے ہواس نے کہ جوسورہ
فاتحہ شریز ھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔

نماز نجری کے واقعہ میں معزت ابوہری کی روایت میں مضور پاکسٹی اللہ علیہ وسلم کے سوال میں یہ ہے اللہ علیہ وسلم کے سوال میں یہ ہے اللہ علی احد منکم انفا (ترزی س) کیاتم میں ہے المجلی کسی نے میر سے ساتھ قر اُت کی ہے؟ فقال رجل نعم تو جواب میں اسرف ایک فخص نے اعتراف کیا کہ تی ! میں نے کی ہے۔ پھر بعض روایات میں منازعت بعض میں مخالجت کا وکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تماری قر اُت سے جمعے خلیان واقع ہونے لگایا نماز میں مختکش کی صورت بیدا ہوئی۔ یہ اس روایت میں ذکر کر دو بعض انفا خانق کئے میں جن کی شرح بعد میں کی جائے گی۔

## حضرت شيخ الهند كاارشاد

حضرت شیخ البند رحمة الله علیہ نے یہاں ایک مخضر بات ارشاد فرمائی تھی کہ حضرت عبادہ کی دوردایات ہیں۔ جن میں مخضر روایت سیح ہے، گروہ قراًت خلف الا مام کے بارے میں صرح نہیں ہے، اور سنن کی مفصل روایت ایک درجہ میں صرح ہے گرمیج نہیں جبکہ دعویٰ کے شوت کے لیے دونوں باتوں کا جمع ہونا ضروری ہے کہ روایت ایپ ما عارض کی بھی ہو اصحے بھی ہو۔ حضرت شیخ البندگی بات بردی مختصراور پہند میں و جامع ہے۔

# مخضرروایت مفضل کاجز ہے

حضرت شیخ البندگا ارشاد بجا، اور قرائت خلف الا مام و دعوی چیش کرنے والوں کے لیے مسکت جواب ہے کہتم اسے حیج اور صریح لیے مسکت جواب ہے کہتم اپنے دعویٰ کے اثبات میں ناکام ہو، تم ہم ہے سیج اور صریح روایت طلب کرتے ہو، ہو سکے تو تم بھی اپنے مدعا کے لیے دونوں وصف کی حال روایت چیش کر دینی جس کی صحت بھی مسلم ہواوراس میں قرائت مقتدی کی صراحت بھی ہو۔

اوراسلی بات یہ ہے کہ اگر چرمحد نین کی اصطلاح کے مطابق یہ ستقل دو روایتیں ہیں، کیکن حقیقت ہے کہ روایت ایک بی ہے، حافظ ابنی جر گوبھی اس کا اعتراف ہے، حضرت کنگوبی کی بی ربخان ہے یعنی مختصر روایت، کوئی مستقل روایت نہیں ہے بلکہ مفصل روایت کا ایک گڑا ہے جے الگ کرلیا گیا ہے اور اس کے موم ہے استعدال کیا جار با ہے جبکہ اصل مضمون یہ تھا کہ مفصل روایت میں یہ گڑا سابق میں ذکر کردہ تھم کی علت کے طور پر لا یا گیا تھا۔ لا تفعلو الا بام الکتاب فانه لا صلوق لمن لم یقو ، بھا، مطلب یہ تھا کہ امام کے بیجھے قر اُت مت کرو، اور اگر پڑھتا ہی چا ہے ہوتو اباحت مرجود کے طور پر صرف فاتحی اجازت ہے اور اس کی اجازت بھی اس لیے دی جارتی ہے کہ اس کی بہت صرف فاتحی اجازت ہے اور اس کی اجازت ہی اس کے دی جارتی ہے کہ اس کی بہت صورت میں امام سے منازعت کا ام کان بہت کم ہے۔

ال تشریح کے مطابق حفزت عبادہ کی روایت کا مقصد مقتدی کے لیے فاتحہ کے وجوب کا بیان نہیں، بکہ مقتدی کو آئت ہے منع کرنا ہے، لیکن منع کے باوجود، اباحت مرجوحہ کے طور برقر اُٹ فاتحی کی ہے۔ پھراس اجازت کی ہوجہ بیان کی گئی ہے کہ سور وَ فاتحی کی خصوص شان ہے اور وہ یہ کر آن کی تمام سورتوں میں بیا تمیازی حیثیت صرف سور وَ فاتحہ کو دی گئی ہے کہ اس کی تمام سورتوں میں بیا تمیازی حیثیت صرف سور وَ فاتحہ کو دی گئی ہے کہ اس کی قر اُٹ کو معین طور پر لازم کیا گیا ہے اور باتی سورتوں میں نمازی کو اختیار دیا گی ہے کہ وہ وفاتحہ کے ساتھ جس سورت کوچاہے قر اُٹ کے لیے ختی کر لے۔

لیکن وجوب پراستدلال کرنے والوں نے مختصر روایت مین لاصلو فالمین لم یقوء الح سے اس طرح استدلال کیا کے کھی امام منفر و

اور مقتدی کوسور و قاتحہ پڑھنے کا تھم دیا جارہا ہے۔ اور مفصل روایت سے استدلال اس طرح کیا کہ ویکھئے روایت میں خاطب ہی مقتدیوں کو کیا گیا ہے انسقسر ء و ن خلف امام کے پر انھی کو کا طب کر کے سور و فاتحہ کے پڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے فاند لاصلو ہ لمین لم یقو ء بھا فر مایا گیا ہے ، اس لیے مقصد ہا بت ہو گیا ، کیکن بیان کی خوش فہی ہے ، نور کیا جائے تو ای مفصل روایت سے قر اُت کا وجوب تو ور کنار، قر اُت کی مما نعت نا بت ہوتی ہے۔

### مقصل روایت میں منع قر اُت کے قر اُئن

جبکہ اصل حقیقت میہ ہے کہ مختصر روایت مفصل روایت بی کا آخری جز تھا، اور مفصل روایت بی کا آخری جز تھا، اور مفصل روایت کو سیح طور پر سیحینے کے لیے روایت میں ذکر کر دہ تمام مضامین کا احاطہ ضروری تھا۔ روایت میں متعددا یہے قرائن موجود ہیں جن سے مقتدی کو قرائت سے بازر ہے کی تا کید سمجھ میں آتی ہے۔ مثلاً

(الف) ہبلاقرین تو یہ ہے کہ بورے ذخیر وَاحادیث میں ایک ایک روایت بھی پیش نہیں کی جاستی جس بینے ہر علیہ السلام نے ابتدائی طور پرصراحت کے ساتھ مقتدی کوقر اُت قر آن یا قر اُت فاتحہ کا تھر مقتدی کوقر اُت قر اُت کا سوال و جواب کا انداز بھی یا قر اُت فاتحہ کا سے کہ سوال و جواب کا انداز بھی بہی بتارہا ہے کہ سی مقتدی کو پنج بر علیہ السلام نے قر اُت کا تھم نہیں دیا تھا، بلکہ مقتد یوں کا یہ عمل بنج ہر علیہ السلام کے علم میں بھی نہیں تھا، بعض مقتد یوں نے اتفا قالینے طور پر بیمل افتیار کرلیا، منازعت اور خلجان کی صورت بیدا ہوگئی تو آ ب نے باز پر س فر مائی ، کیا تم امام کے بیچھے قر اُت کرد ہے ہو؟ تقدر ، ون خلف امام کے بیچھے مقتدی کوقر اُت کا حق نہیں ہے، اور جس نے بھی یہ کل کیا تھا حضور صلی اللہ طیہ وسلم نے نا گواری کے ساتھ اس پرانکار فرمایا ہے۔

(ب) دوسرا قرینہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قر اُت کا عمل تمام مقتد ہوں کا ہر گزنہیں ہوسکتا،
کیونکہ پیفیبر علیہ السلام کی تو کوئی بدایت نہیں، اور معاملہ ہے عبادات کا، جس میں اپنی رائے
ہے کوئی کا م نہیں کیا جاسکتا کیونکہ عبادت کے اعمال شار ی علیہ السلام کی طرف ہے معین
کئے جاتے ہیں، ای لیے روایات میں سوال وجواب کے الفاظ پرغور کرنے ہے یہ حقیقت

صاف بوجاتی ہے کہ قر اُت کا یکل معدود ہے چند مقتد یوں کا ہے ، بعض روایات کے الفاظ بیں بل قر یعنی احد منکم الفا (تر فدی و ابوداؤو) کیا میر ہے ساتھ ابھی تم بیں ہے کس نے قر اُت کی ہے ، سوال ہے مجھا جا سکتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جانے بیں کہ یکل سب کانہیں بوسکتا ، نہ ہے ، احد ، یا من احد کا لفظ ہے جو نکر و غیر معین پر دلالت کرتا ہے ، پھر جواب پرغور سجی ، بعض روایات میں توقیل بعضهم لا ہے ۔ لیکن بعض روایات سے بی بعض روایات میں توقیل بعضهم لا ہے ۔ لیکن بعض روایات میں تو فقال د جل نعم یار صول الله ، اس روایت ہے تو یہ معلوم ہوا کے قر اُت کر نے والا صرف ایک مقتدی تھا۔

ان قرائن کا حاصل بینکلا کہ پیمرعلیہ السلام کے پیچے اپ طور پرقر اُت کرنے والے متد یوں کی تعداد، معدود ہے چند بکہ بعض روایات کی روسے قوصرف ایک ہے اور جب باز پرس کی گئ تو افھوں نے جواب دیا کہم نے قر اُست جلدی جلدی کی ہے، تا کہ ہمارے سنے میں اور اہام کی قر اُست میں نقصان وا تی نہ و اِن کے جواب سے بدواضح ہوتا ہے کہ وہ بنی غلطی کا در پر دواعتر اف کر کے بیتو جیہ کرر ہے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھے میں شاید نلطی میں تنظیم کا در پر دواعتر اف کر کے بیتو جیہ کرر ہے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھے جائے ،کیا آ پ نے میں تنظیم بواب میں بیڈر ایست میں موجود ہے لات فعلو االا بفات معد دا کہ مطلب ہے کہ جب بیلوگ ایک چیز کوامر فیر مجھ کر بطور خودا فتیا رکر میٹھ تو الدی مطلب میں کہ جب بیلوگ ایک چیز کوامر فیر مجھ کر بطور خودا فتیا رکر میٹھ تو

بغیرعلیدالسلام نے وقعۃ روکے کے بجائے قدر یخاروکنا مناسب مجھااور فر مایا کہ اگرایا
ہیں ہے کہ تم بھی پھر قرائت کرتا جائے ہوتو فیرسور و فاتحہ پڑھلیا کرویہ بات مصنف این ابی
شیب کی روایت سے بالکل واضح ہے جس میں فرمایا گیافق ال ان کنت ملابد ف علین
فلیقر ء احد کم فاتحہ الکتاب بنفسہ الین اگرچارونا چار کھر کرنا چاہج ہوتو صرف
سور و فاتحہ کو تم آیاول ہی دل میں پڑھلیا کرو۔ صاف فلا ہر ہے کہ اس کا منہوم ہے کہ میر گ
طرف سے تھم نہیں کہ تم بیکا م کرو گرتم نے شروع کردیا ہے اور شروع کیا ہر بنائے رغبت ، کہ
قرائت کے بغیرول نہیں مانیا تو فیرصرف فاتح پڑھ کتے ہو۔ حاصل بدنکا کہ ابتدا اُمتحدی کو
قرائت کی اجائزت نہیں دی گئ بلکہ جب باز پرس کے بعد بعض حضرات کی شدید رغبت کا
احساس ہوا تو نا پہند یدگی کے اظہار کے ساتھ آبا حت مرجود کے طور پر فاتحہ کی قرائت کی
اجازت و روی گئی ، اس کو حضرت گنگو ہی نے فرایا ہے کہ ٹی سے اسٹنا و مغید آبا حت ہوتا
ہوازت و روی گئی ، اس کو حضرت گنگو ہی نے فرایا ہے کہ ٹی سے اسٹنا و مغید آبا حت ہوتا
کے اسٹنا طاکا یہاں مغبوط قرائن کی بنیا و پر اس کو آبا حت مرجود دی قرار دیا جائے گا۔ و جوب
کے اسٹنا طاکا یہاں مغبوط قرائن کی بنیا و پر اس کو آبا حت مرجود دی قرار دیا جائے گا۔ و جوب

## كياوجوب كاكوئى اورقرينه ہے؟

#### (الف)دمويٰ اور دليل ميں مطابقت:

جم عوض كريس من كريس الى الى سے دعوكا بوسكا بـ ليكن سوال يد ب كريدكى ويوكا بوسكا بـ ليكن سوال يد ب كريدكى ويوك و

قرینہ نہ ہواور جے آپ خود قائم اور متعین کرلیں کے مقدی پر بھی فاتحہ فرض ہے اور پھراس دعوے پر دلیل ومنطبق کریں ، یہ بات تو قرین انصاف نہیں ہے۔

دوسرے و و دو کی ہے جے پیٹیرطیہ الصلوق والسلام کے الفاظ سے سمجھا جائے پھرای کو لیل پر منظبی کیا جائے ہے ہوائی الصاف اور معقول ہوگی ، پیٹیرطیہ السلام کے کلام سے الم حت مرجود کا دو کی مستبط ہوا تھا کہ اگر تھا دادل قرات کے بغیر نہیں مانی (ان کسنت میں لابلہ فاعلین الحق ) قو صرف مور دُفاتھ کی اجازت ہے ، یا یہاں لاتہ فعلو ا الا بفات محقہ المکتاب فرمایا کیا ہے ہی ہے لات د حلو ابیوت النہی الاان ہو ذن لکم (احزاب فرمایا کیا ہے ہی ہے ہوائی من داخل نہ ہوا کرو الا یہ کرتم کو اجازت وے دی جائے ، جسے یہاں اجازت کے لحد داخل ہونا لا زم نہیں صرف اباحت ہے، ای طرح جائے ، جسے یہاں اجازت کے بعد داخل ہونا لا زم نہیں صرف اباحت ہے، ای طرح جائے ، جسے یہاں اجازت کے بعد داخل ہونا لا زم نہیں صرف اباحت ہے، ای طرح حالے التفعلو ا کی نمی کے بعد داخل ہونا الازم نہیں صرف اباحت ہے، ای طرح حالی میں داخل ہونا الا تعقیلو ا کی نمی کے بعد الا بفات حد الگناب کا استثنا ہرف اباحت ہے ، ای طرح الا تفعلو ا کی نمی کے بعد الا بفات حد الگناب کا استثنا ہرف اباحت ہے ، اس میں داخل ہونا الا تعقیلو ا کی نمی کے بعد الا بفات حد الگناب کا استثنا ہم نے اباحت ہے ، اس میں داخل ہونا الا تعلیل ہونا الا دے بتارہا ہے۔

اب بات یہ بوئی کہ فیانہ الاصلوۃ الابھا، دلیل و ہے، گردلیل و جوب فاتحہ کی ہیں اس لیے کہ وجوب کا بوئ سابق میں نہیں کیا گیا ہے ، سابق میں دوئی اباحت کا بلکہ اباحت مرجوحہ کا ہو جہ ہو تا ہی کی دلیل ہے گی۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب مقدی کو قر اُت ہے مع کردیا گیا، ناگواری فلا ہرک گئی تو سورہ فاتحہ کو اباحت مرجوحہ کا درجہ وینا بھی محتاج دلیل ہوگیا یعنی جب امام کے چیچے قر اُت کی ضرورت نہیں ربی تو سورہ فاتحہ کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کو کسی جب کہ اس کو کسی جب کہ اس کو کسی جب کہ اس کو کسی ہو دو ہو گئی کے اس کی ایک ممتازشان ہے کہ نماز میں فاتحہ کی سبیل انتھین مطلوب ہے جبکہ قر آن کی دوسری سورتوں کا یہ تھم نہیں، ہی میان و حاکم وغیرہ کی ایک مرفوع روایت میں ان الفاظ میں اس مضمون کو حضر سے جبادہ کی دار طفی و حاکم وغیرہ کی ایک مرفوع روایت میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے اب الفو آن عوض عن غیر ھا و لیس غیر ھا منہا بعوض کے سورہ فاتحہ دیکر مورت کا جو تہیں بنی ۔

ظاصہ بہ ہوا کہ ف اندہ لاصلو ہ النے میں سورہ فاتح کی خصوصیت اوراتمیازی شان بیان کی آئی ہے، اکر مقتدی وقر اُت ہے ممانعت کے باو جود، فاتحہ کے سلسلے میں دی گی اباحت کا سبب معلوم ہوجائے جبکہ شواقع نے اس آخری جسلے سے میں محالیا کہ فاتح بجن مقتدی ضروری ہے، حالا نکہ ضرورت اوروجوب ہے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔

#### ( بِ ) ہمن تم یقرہ کا مصداق کون ھے؟

دومرى بات يدكر مديث من قرمايا كيا بلعن لم يقرء بهاا سكامطلب يديك شریعت نے جس نمازی کوقر اُت فاتحہ کا مکلّف بنایا ہے وہ قر اُت نہ کرے، یعنی فاتحہ کوجموڑ كرباتي بورا قرآن يڑھ جائے تو شريعت كى نظر بيں اس كى نماز كالعدم اور واجب الاعاد ہ ے، رہی یہ بات کر قر اُت فاتحہ کا مكلف كس كو بنايا كيا ہے توبيدا كيد الى بات ہے كداس سلسلے میں کسی کواپی طرف سے کہنے کاحت نہیں ، یہ بات تو اٹھی سے یو چھنے کی ہے جھول نے لاصلوة لمن الخ فرمايا بجيها كرتمام اختلافي معاملات مين فسان تنازعتم في شني ف و قدوه الى الله و الوسول (النهاء ٩٥) كے مطابق خدااور رسول حذا كى طرف رجوع كرنے كا تھم ہے، ہم نے رجوع كيا تو معلوم ہوا كدايا م اور منغر دكواس كا مكلف بنايا كيا ہے، مقتری ہاں کا تعلق نہیں ،مقتری کے لیے تو حدیث سیجے میں فرمایا گیا ہے اذا فسسسر ء فأنصتوا اورقرة نكريم من بحي اذاقرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا كريمتدي كوقرائت سے روكا كيا ہے، حضرت جاير سے ترقدي شريف ميں اور طحاوي شريف ميں روايت بمن صلى ركعة لم يقرء فيها بام القرآن فلم يصل الا ان يكون وراء الامسام هذا حديث حسن صحيح (ترتري طدا اص ا) الا ان يكون **و داء الامسام میں تصریح ہے ک**ے سور ہُ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تکراس بھم کاتعلق مقتدی کےعلاوہ دیکرتمازیوں ہے ہے۔

ان روایات پراورقر آن کریم کی آیت پر بحث تو بعد میں ہوگی ، گران با توں کا خلاصہ بیہ ہوگی ، گران با توں کا خلاصہ بیہ ہے کہ شریعت میں انفراو ، امامت اور اقتداء کے ابواب الگ الگ جیں ، حضرت عباد وکی روایت میں نسمین لمبھ بیقیر ء کو عام قمر اردے کر مقتدی کواس کے تحت داخل کرنا ، ایک باب کے احکام کودوسرے باب پرتا فذکر نے کے مراد نسے۔

شرایعت میں اس کی متعدد نظیریں ہیں، مثالی نے بشرایعت نے اس کے اصول مقرر فرمائے ہیں لیکن نے سلم کواس ہے مشتی کر کے مستقل میں ہیں د ک کئی ہے، اب آلر کوئی نئے سلم پرمطلق بھے کے احکام نافذ کر ہے تو نئے سلم ختم ہوجائے ،ای طرح شرایعت میں ایک اصول مقرد ہے آر مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی ملک میں آھرنے کرن جائز نہیں، لیکن

شغعه کوالگ حیثیت دی گئی ہے، ایک شخص نے مکان خریدائیج تام ہوگئ و و مالک ہو گیا،لیکن دوسراآ دی شنعہ کے حق کی بنیاد پرزبردی دوسرے کے حق میں تصرف کا دعوے دار ہو گیا، يى كهاجائے كاكر شريعت نے دوالگ الگ ايواب قائم كے بيں اور ايك باب كا دكام دوسرے باب پر نافذ کرنا شریعت کی مقرر کردہ صدود ہے تجادز کرنا ہے، ای طرح اقتداء کا باب بالكل الك بورحديث كالغاظ لمصن لمم يقوء بهاكي تشريح حضورهلي الله عليه وسلم کے بیان کردوا حکام کے مطابق میں ہے کہ مقتدی سے قرائب فاتحہ کا تعلق نہیں۔ ( ح ) مقتدی کے قاری ہونے کا مطلب:

تيمرى بات يدب كردديث مين جواسعن الم يقوء فرمايا كياب تو آب نے يدكي سمجما كاستماع وانصات كي كليل كرف والامتندى قارى نبيس بي ظاہر با ب یہ جمنامعن نفوی کی بنیاد پر ہے کہ قاری وہ ہے جوقر اُت کرے، ہم عرض کریں سے کہ امور شرعیہ میں معنی انوی پر اعتماد بھی اگر جہ سے حمر پنجیبر علیہ السلام کی زبان ہے شریعت میں بال كرده معانى كواذليت حاصل باس ليهم فلغت كربائ اسسلسله من بغير عليه الساام كى طرف رجوع كياتو معلوم جواكم مقتدى كوخاموشى كى حالت بيس بعى قارى مانا كيا ب مسن كان له امام فقراء ة الامام له قراءة روايت يركفتكولعد من آئكى، اى طرح موطايس ابن عمر كاارشادموجود بداذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام ينفيرعليالسلام كارثادات كاحاصل يدب كمتقترى كوغاموشي ی حالت میں بھی قاری تعلیم کیا گیا ہے جیے باکرہ سے نکاح کی اجازت طلب کرتے ہیں تو وہ شرم وحیا کی وجہ سے زبان سے مجما ظبارہیں کرتی ، عراس فطری عذر کے سبب اس کے سكوت وتكلم كاطرح تعليم كيا كياب، بخارى ش آئكاً ، فقيل يا دسول الله كيف اذنها قال اذاسكت ( يخاري جلد ٢٠٠٠)

اى بات كوين اين مام في استا الدادي الرح لكما ب بل يقال القواءة ثابتة من المقتدي شرعا فان قراءة الامام قراءة له فلو قرء كان له قراء تان في صلوة واحدة وهو غير مشروع (تُحَالقدر جلدا بر٢٩٥) بلكريكها جائكا كرمقترى كا قارى موناشرعاً البت باس ليح كمام كى قرأت كومقدى كى قرأت تعليم كيا كمياب

اگرمقتری قرائت کرے گاتواس کی ایک نمازیس دوقراً تیں ہوجا کیں گی اور یہ غیر مشروع ہے۔ (د) سیاق و سیاق سیے وجود نھیں نکلتا:

چوتھی بات حضرت علامہ تشمیریؓ نے ارشادفر مائی ہے کہ فسانیہ لاصلوہ لمن بقرء بھے کامقتری برفاتھ کے وجوب ہے کوئی تعلق معلوم بیس ہوتا اوراس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو اس کوز مان کم مانسی میں واجب قرار دیے جانے کی خبر کہا جائے گا، یار کہا جائے گا کہ پہلے تو واجب نہیں تھا، خطاب کے وقت زمانۂ حال میں واجب کیا جارہا ہے اور یہ دونوں احتمال ورست نہیں، کیونکداگر بیز مان کا مان کی خبر ہے تو محلبہ کرام ہے سوال کا کیا موقع ہے ك شايدتم قرأت كرد ب يتے، پھريه كه أكر سوال كى كوئى وجدا يجا دبھى كرلى جائے تو محابہ كو جواب میں معذرت یا شرمندگی کی کیا ضرورت ہے، تمام سحابے کو بیک زبان پد کہنا جا ہے تھا کہ بارسول اللہ!اس کی قرائت کوتو آی نے ضروری قرار دیا تھا۔ تمراییانہیں ہوا، بیسوال و جواب بتار باہے کہ زیانۂ ماضی میں تو اس کوکسی و تت بھی ضروری قرار نہیں دیا حمیا تھا ، دوسرا اختمال ہیہ ہے کہ اس کوز مانئہ حال میں ضروری قرار دیا جار ہا ہوتو اس صورت میں یہ بات سمجھ میں تبیں آتی کہ ای ونت ضروری قرار دیا جار ہا ہے اور ای ونت نا گواری کا اظہار بھی کیا جار ہا ہے،الی صورت ہوتی تو آ پ کوسحابہ کرام کے اس عمل پر جمت افز انی کرنی جا ہے تھی كمضرورى تواب بم قرارد ، رئے بيں ليكن تم شريعت كے ايسے مزاج شاس موك پہلے بى وه کام شروع کردیا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسانہیں ہے، اور جب نے زبان اسنی میں ضروری قرار ويي كى كوئى سي توجيه مورى بن المن المن الوكي مجما جائ كد فساند المسلوة كاتعلق مقتدی برفاتحہ کے وجوب سے ہے۔ پھریہ کہ استے بڑے دعوے کے لیے۔ یعنی زمانہ مانسی یاز مان حال میں فاتح کودا جب کہنے کے لیے حدیث یاک ہے کوئی ثبوت تو پیش کرو،ایہاہوا موتاتو ضرور ذخير وُ صديث مِن لولَ چيز محقوظ بوتي ؟

ان چاروں باتوں کا ظلاصہ یہ واکہ حدیث کا آخری جملہ فسانیہ لاصلو قالمن لم یقوء بھا مقتدی پر فاتحد کے وجوب کی دلیل نہیں ،اس لیے کہ وجوب کا دعویٰ کیا ہی نہیں گیا ہے صرف اباحت کا دعویٰ متعبط ہوتا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ مقتدی کوقر اُت کی اجازت نہیں البتہ ورد فاتحہ کو اخمیازی شان کی وجہ ہے مہاح کردیا گیا ہے، نیزیہ کہ دوایا ہے صححہ کی روشی میں اس کا تعلق مقتدی سے نہیں ہے مزید ہے کہ مقتدی سے قرائت کا تعلق اگر ہے تو اس متعدی سے خسی اور لغوی قرائت مراد ہے ہیں ، بلکہ شرق قرائت مراد ہے ، پھر ہے کہ واجب قرار دیے ہیں ، تو صدیت کے سیات و سہات سے زمانہ ماضی یا حال میں اس کی تا نمید تو کیا ہوتی اس اشکال کی جواب و بنی و شوار نظر آتی ہے کہ ایک طرف واجب بھی قرار دیا جائے اور دومری طرف قرائت کا ممل کرنے والے مقتد یوں کے ممل پراظہار نا گواری کے مما تھوا نکار بھی کیا جائے ؟

## بیہع<sup>یق</sup> کی تاویل

یہاں یہ بات بیان کر نامناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیجے قر اُت کرنے پرجن روایات میں اظہار ناپند یوگی کیا گیا ہے ، پہنی وغیرہ نے ان کی دو تاویلیس کی ہیں، ایک تاویل تو یہ ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار قر اُت پرنیس کیا بلکہ جمر پر کیا ہے ، گویا ناگواری کا اظہار اصل قر اُت پرنیس بلکہ قر اُت کے وصف پر ہے اور دوسری تاویل یہ کہ ناگواری کا اظہار قر اُت فاتح پرنیس صاذا دعلی الفاتحة پر ہے لیکن اس طرح کی سے دیا تا ویل سے دیا دہ حقیت نیس دی جاسکتی، کونکہ مشلا پہلی تاویل علی بارے میں مندرجہ ذیل حقائق کا چیش نظر رہنا ضروری ہے۔

(الف) ایک بات تویہ کے تغیر علیہ الصلوق والسلام کالفاظ العداکم تقرؤن حلف الماه کم بین الین آپ کالفاظ ہے الماه کم بین ایس الین آپ کالفاظ ہے تا گواری کا اظہار جر پرنہیں بلکہ صراحت کے ساتھ تقرق اُت پر ثابت ہوتا ہے، زیادہ ہے تیادہ یہ با جاسکا ہے کہ تا گواری کی بنیاد منازعت ہے لیے مقتدی کی تیادہ یہ باجا سکتا ہے کہ تا گواری کی بنیاد منازعت ہے لیے مقتدی کی جانب ہے جبر کا ہوتا ضرور کی نہیں ، پھر ہم بے ضرورت تقرؤن کو تب جہر کا ہوتا ضرور کی نہیں ، پھر ہم بے ضرورت تقرؤن کو تب جہر ون کے معنی پر کیوں محمول کریں؟

(ب) نیزید کرانکارکا دارجرکوقراردی تو فطری طور پر پہلے بیٹا بت کرنا ہوگا کہ پنجبر علیہ السلام نے مقتدی کوسری قرائت کی اجازت دی تھی ، اگرید ہدایت کہیں موجود ہوتو چلئے جبر می کو دارا نکار بنالیا جائے ، اوراگرید ہدایت ذخیرہ احادیث میں نہیں ہے تو نفس قرائت کی صراحت کے باوجود جرکو کیسے دارقر اردیا جائے ؟

(ج) پھر یہ کہ جمری بنیاد پر انکار کیا گیا ہوتا تو تیفیر علیدالسلام قرات کے بادے میں شبہ کا اظہار کرتے ہوئے لعلکم تقرؤن یا هل فوء وفیرہ نظرماتے، کونکہ جمری تو آواز ہوتی ہے جس سے قرات کا بیٹی علم حاصل ہوجاتا ہے، ایک صورت میں سرف قاری کے تین کے بارے میں سوال کیا جاسک تھا یہی سوال ہوتا جا ہے تھا من قرمیا میں جمر، کہ قرات کون کرر ہاتھا وغیرہ۔

(و) حرید به که عقلاً بھی به بات سجو میں بیں آتی که سب مقلدی خاموش ہوں اور ایک دو آوی جبرشروع کردیں ، محلبۂ کرام ہے اس طرح کی امید نبیل کی جاسکتی۔

یہ با تیں تو پہلی تاویل کے بارے میں ہوئیں، دومری تاویل کدا نکارسورہ فاتحہ کی قرات پرنیس بلکہ مازاد کی قرائت پر ہے، توبیہ بات بھی متعدد وجوہ کی بناپر قابلی تبول نہیں سر مثان

(الف) بہلی بات توبہ کے پیمبر علیہ المصلوق والسلام کارشاد ف ملکم تقرؤن خلف المسامکم میں ایا کوئی اشارہ بیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کا نکار کا تعلق مازاد سے قائم کیا جائے ،شاید اس تاویل کو پیش کرنے والوں کی نظر حضرت عمران بن حمین کی اس روایت نہ ہے جس میں کسی نے ظیر کی نماز میں حضور سلی الله علیہ سلم کے پیچے صب اسسم دبک الاعملیٰ کی قرات کی می اور آپ نے ایسکم قرء کہ کرا نکار قرمایا تھا، محراس استدلال کی حیثیت غلوجی سے بادہ بیں۔

کیونکہ آپ کے انکار کی وجہ کے اسم یا کی صورة کی قرات فیل، روایات کے اکثر اور قابل اعتبار طرق میں مدایدا نکار مطلق قرات کو بنایا گیا ہے، پھر یہ کہ یہاں دو واقعات الگ الگ ہیں، معزت عبادہ کی زیر بحث روایت کا تعلق نماز فجر سے ہے اور معزت عران کی روایت جس میں کے اسم الح کی قرات کا ذکر ہے۔ کا تعلق نماز ظهر سے ہے جو سری ہے۔ تری نماز میں کے اسم الح کے جبر کا کوئی سوال پیرائیں ہوتا کہ جھسو یعساز او علسی سری نماز میں کے اسم الح کے جبر کا کوئی سوال پیرائیں ہوتا کہ جھسو یعساز او علسی السف الدے مانکار کا تعلق قائم کیا جائے مان ساف یات بھی ہے کہ کی مقدی کا راکا یہ کرا ہت۔ یعنی روایات میں یہ آتا کرا ہت۔ یعنی نماز کی طہارت کے سلسلے میں کوتائی گا آپ کے قلب مبارک پر اثر ہوا اور سے کہ کسی مقدی کی طہارت کے سلسلے میں کوتائی گا آپ کے قلب مبارک پر اثر ہوا اور

آ پ نے ارشار قربایا مال اقوام بصلون معنا لا بحسنون الطهور و انما یلبسر علینا القر آن اُولئک۔

(ب) دوسری بات میہ ہے کہ اٹکار کو ماز او ہے متعلق قرار دیا چھٹی احتمال کی بنیاد پرتو ٹابہۃ تہیں ہوتا، یہ تو ایک دعویٰ ہے جوروایت کے سیاق وسباق کے منافی ہے اور اس طرح کے دعوں کو تابت کرنے کے لیے مضبوط دلیل کی ضرورت ہے، اور یہاں مضبوط تو کیا بضعیف ولیل کی ضرورت ہے، اور یہاں مضبوط تو کیا بضعیف ولیل بھی نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبادہ کی روایت سے مقندی کے لیے فاتحہ کا وجوب کی بھی طرح ٹا بت نہیں ہوتا ہمرف اباحت مرجو حد نکل سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لہام کے بیجے قر اُت کرنے والوں کواظہار بنارا آمنگی کے ساتھ اجازت دی ہے لیکن وجوب کا قول افتیار کرنے والوں نے اپنی فہم سے ایک نظریہ قائم کرلیا پھراس پر روایات کومنطبق کرنے افتیار کرنے والوں نے اپنی فہم سے ایک نظریہ قائم کرلیا پھراس پر روایات کومنطبق کرنے کے لیے تکاف بلکہ ذیر دی سے کام لیا ، اور جود لائل اپنے نظریہ کے فلا ف نظر آئے ان جمل بیا تاویل شروع کردی۔

## (۲)حضرت عبادة كى روايت ميں فصاعداً كااضافيہ

یہاں تک کے مضمون کا عاصل یہ ہے کہ حضرت عبادہ کی مختر دوایت کو مفصل دوایت کی دوشن میں بھتے ہے ہے ہو جوب کی دوشن میں بھتے ہے یہ ٹابت ہوا کہ اس دوایت سے مقتری کے تن میں فاتحہ کے وجوب پر استدلال کرنا درست نہیں ، اب اس دوایت پر ایک اور زاویہ سے فور کرنا ہے اور وہ یہ کہ دوایت کے الفاظ میں انسان میں اسلو فہ الا بفاتحہ الکتاب جیں یااس کے ساتھ کچھاور بھی ہے، آو مسلم ، ابودا دُداور اس حیان میں اس کے بعد لفظ فصا عدایمی ارشاد قربانی کیا ہے۔

اس اضافد کے بعد ظاہر ہے کہ الصلوق کا تھم صرف مورہ فاتحہ ہے نہیں بلکہ مجموعہ سے متعلق مانا جائے گا اور نئی صلوق کا تعلق صرف ترک فاتحہ ہے نہیں، بلکہ مجموعہ کے ترک سے ہوگا اور مطلب مدیرہ کا کہ نماز میں مطلق قر اُست مطلوب ہے جیا کہ قر آن میں فسافسو و مانیسسو من القو آن، اور سکی فی الصلوق کی دوایت میں شم اقوا ما نیسسو معمک من المقسو آن فر مایا گیا ہے، البتدائی مطلق قر اُست میں یہ تعصیل ہے کہ مورہ فاتح معین ہوکر لازم

کی کی ہاور فصاعدا یا مالیس می فیر معن طور پر بیا تقیاد دیا گیا ہے کہ نمازی کی بھی مورت کو یا قرآن کریم کے کی بھی صے کو فاتح کے ساتھ شامل کرسکا ہے، کو یا مطلق قر اُت کی تصبیل میں جو ورجہ سور و فاتح کو دیا جائے گا وی ورجہ مورت کو بھی دیا جائے گا جیسا کہ حفیہ نے دونوں کو واجب قرار دیا ہے بیٹیں کہا جاسکا کہ ایک بی سیاق میں دد چیزوں کو صطف کے ساتھ ذکر کیا جائے اوران دونوں کے درجہ می فرق کر دیا جائے یہ کیسے مکن ہے کہ الاصلوٰ ق کو سور و فاتحہ کے تی میں رکتیت کی دلیل قرار دیا جائے اور فصاعدا کے تی میں وو مرکنیت کی دلیل قرار دیا جائے اور فصاعدا کے تی میں مواجب کی دلیل قرار دیا جائے اور فصاعدا کے تی میں مواجب کی جھے تو جن لوگوں نے معطوف میں نواجت پر میں کہ اور معطوف میں نواجت پر میں کیا اور دی کی اور ایت کی دونوں اجراء کو کیا جنوں نے سوق کلام اور حرفی زبان کے تو اعد کے مطابق رواجت کے دونوں اجراء کو کیا جو سے درجہ میں رکھا اور سور و فاتحہ کے ساتھ فصاعدا کو بھی داجہ قرار دیا۔

اور جبروایت کا یمنبوم عین ہے کہ نماز میں سورہ فاتح کے ساتھ می سورت کو بھی لازم کیا گیا ہے تو فلا ہر ہے کہ اس روایت کا تعلق ایسے نمازی سے نہیں جس کو صرف سورہ فاتحہ کی ۔اوروہ بھی ناگواری کے ساتھ ۔اجازت دی گئی ہے، یعنی اب دیانت کے ساتھ فور کی ہے ۔ یعنی اب دیانت کے ساتھ فور کیجے کہ ان معانی کی وضاحت کے بعدروایت کا کیارُخ متعین ہوا؟ اور کیاروایت کو مقتدی سے متعلق قرارویا جا سکتا ہے، جے شوافع کے بہاں فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے فعاء والی کی ہے۔

### اضافه بردداعتراض

فعاعداً کے اضافہ کے بعدروانیت کا تعلق مقتدی سے قائم می شدر ہا، تو اس اضافہ پر بحث شروع ہوگئی، امام بخاری نے جسنو ، القراء قر شمال پر دواعتر اض کئے ہیں، پھر دوسرے علما مجمی انہی کوفل کرتے رہے ہیں۔

اَیل اعتراض آویے کے عامة النقات لم تسابع معمر اللی کے عام طور پر آفتہ راد ہوں نے معمر کی متابعت نبیل کی اور فصاعد آغیر معروف ہے بینی معمر اس روایہ، میں متغرو بیں، دوسر ااعتراض بے کہ اگر اس لفظ کو کسی درجہ میں تسلیم بھی کرلیا جائے تو بیاستعال بالکل لابقطع الید الافی ربع دینار فصاعداً کالمرح کے چوری کی سرارلع ویناری بھی قطع یہ ہے اوران ہے دائد یں بھی قطع یہ ہے لین مدسرقہ کے اجراء کے الیت کا رکع وینارہونا ضروری ہے اس سے زائد یں بھی قطع یہ ہے لین مدسرقہ کے اجراء کے الیت کا رکع وینارہونا ضروری ہے ،ای المرح لاصلون الا الح یمی نماز کی تمامیت کے لیے سورہ فاتحد کا پڑھنا ضروری ہے ،فعاعد آغیر ضروری ہے۔

## بهلے اعتراض کا جواب

نصاعد آپر کئے محے اس اعتراض کوئد ٹین کے طے کردہ اصول کے مطابق کسی طرح کی اہمیت نہیں دی جاسکتی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔

(ب) دومری بات یدکه هم متفر و بیل بیل، اید متابعت تو خودا م بخاری نے جو القراف شی ذکری ہے قبال البخداری و بیقال ان عبدالو حمن بن اسحاق تابع معموا النخ (جو القواء قص ۱) اگر چام بخاری نے اس متابعت کوید کمد کرد دکرویا ہے کہ عبدالرحن بن اسحاق بحق فر بری سے طاہ واسط نقل کرتے بیں اور بھی بالواسط اور بم نیس جانے کہ هذا من صحیح حدیث ام الائتی بر متابعت ان کی مح مدیثوں میں سے جانے کہ هذا من صحیح حدیث ام الائتی بر متابعت ان کی مح مدیثوں میں سے بائیس ؟ اس کا مطلب بد بواکر اگر امام بخاری کو سند مح بونا ضروری نہیں ، متابعت میں آگر کی کر دری بھی بوتا صول محد شین میں متابعت کی بر سند مح بونا ضروری نہیں ، متابعت میں اگر کی کر دری بھی بوتا اس کورونیس کیا جاتا کی سند مح کے ساتھ متابعت کی قید ہے تو وہ محمی موجود ہے ، الاواؤد میں ہے۔ حقیق النا قدیدة بن صحیح کے ساتھ متابعت کی قید ہے تو وہ محمی موجود ہے ، الاواؤد میں ہے۔ حقیق الانا قدیدة بن صحیح و ابن المسرح قبالانا

مسفيان عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصاحت يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال الاصلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب فصاعداً، قال سفيان لمن يصلى وحده (الاواؤدجلدا، ١٩٩٥) مندكتمام دجال تقداور مح كراوى ين، ابز برى فصاعدال روايت كرت والدوام بوك، ايك معمراور دوم سنفيان بن عينيد

پھریہ کہ انھی دو پر انحصار نہیں بلکہ امام اوزاعی ، شعیب بن افی جمز ہ ، عبد الرحمٰن بن اسحاق مدنی اور صالح بن کیسان نے بھی فسصاعد اُ کُنقل میں ان کی متابعت کی ہے ، حضرت خلامہ سمیریؓ نے فصل الخطاب میں ان متابعات کو حوالوں کے ساتھ نقل فرمایا ہے ، استے راویوں کی متابعت کے بعد معمر کے تفر دکا دعویٰ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے۔

(ج) تیسری وجدیہ ہے کہ ذخیر اوادیث میں قصاعد آک شوام برکش موجود ہیں الوسعید خدری سے ابوداور میں امسر فا ان نقر أ بفاتحة الکتاب و ما تیسسر اور حضرت الوہری فی سے امسر نبی دسول الله صلی الله علیه و سلم ان انادی انه الاصلوة الابقراء قالتحة الکتاب و مازاد (ابوداور وجلدا، میں ۱۱۸) موجود ہے، تر ذی اورائن ماجی وسورة معها کالفاظ ہیں اور تیمی کی کتاب القراءة عی اس کے ہم معنی متعدد الفاظ میں اور تیمی کی کتاب القراءة عی اس کے ہم معنی متعدد الفاظ منتولی ہیں۔

ظلاصہ یہ کہ اس کے داوی ائمہ کہ حدیث میں ، اس کی متابعات اور اس کے شواہدائی مغروری ہے کہ اس کے داوی ائمہ کہ حدیث میں ، اس کی متابعات اور اس کے شواہدائی کشرت ہے موجود ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اس کی صحت میں شبہ کرنا اصولی محد ثین سے انحراف کے ہم معنی ہے ، امام بخاری کی طرف سے یہ عذر کیا جاسکتا ہے کہ وہ ان مربعات برمطلع نہیں تھے ، نیز یہ کہ اس زمان ہیں اصول حدیث بھی پوری طرت مدون نہیں ہوئے سے رکھن شوافع اور عبد ماضر کے ابل حدیث جو آئ تک اس اعتراض کو دہراتے ہوئے ہیں تو ہم اس کی معقولیت بچھنے سے قاصر ہیں۔والقداعلم۔

### دوسرےاعتر اض کاجواب

وورااعتراض يكياكياك فصاعدا كالرسليم كمكركر توبه لاتقطع البدالافي

رسع دیسناد فصاعداً کاطرح به ام بخاری نے اس مثال کور بیدا پناطریق استدلال پوری طرح واضی نیس کیا بصرف تالکمافقد یقطع البدفی دیناد و فی اکثر مس دیسناد که پورکا با تعالیک و بناری بی کا ثاجا تا به اورا یک و بناری اندی بی استعال اس کی وضاحت یہ بے کہ فیصاعدا مال بونے کی بناء بر مصوب به اوراس کا استعال نخت و بر بوتا ہے جب ذکر کردہ تھم کو باقیل میں ضروری اور بابعد میں ایسے موقع پر بوتا ہے جب ذکر کردہ تھم کو باقیل میں ضروری اور بابعد میں افتیاری قرارویا گیا بوجی لاتقطع البدا لافی دبع دیناد فصاعدا کر چورکا باتھ کائے کے لیے رائع و بنار کی چوری قوضروری ہے فصاعدا بین رائع دینار سے ذیادہ ہویا نہ ہوای طرح لاصلو ق الا بفاتحة الکتاب فصاعداً میں سور و فاتحی قرار سے فرادی بیا شہوری ہوائے ہو باشہو۔

لیکن بم بیہ کتے ہیں کہ آپ نے لفت وجب سے جو فیصاعد آگا استعال ہیں گیا ہے کہ وہ اقبل میں تعم کے ایجا ب اور مابعد میں تخییر کے لیے آتا ہے بیا ستعال ہر جگہ مطرد نہیں ہے، مثلاً حضرت کا تصوروایت میں قبال امو و سول الله صلی الله علیه و سلم ان نست شرف العین و الاذن فیصاعد اً، حضور سلی الله علیہ و کم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کے آگھ اور کان ، پھراس سے ذیا وہ کو یعنی دیگراعضاء کود کھیلیا کریں کہ ان میں عیب تو اور کے آگھ اور کان کے کہ آگھ اور کان کے عیب سے خالی ہونے کو و کھنا تو ضروری ہے، اور ویکراعضا میں افتیاری ؟ ظاہر ہے کہ یہ عیب سے خالی ہونے کو و کھنا تو ضروری ہے، اور ویکراعضا میں افتیاری ؟ ظاہر ہے کہ یہ معنی نہیں ہیں ، بنکہ مطلب سے ہے کہ جس طرح آگھ اور کان کا نمور سے ویکی ضروری ہے، اس طرح دیگراعضا میں افتیاری ؟ فاہر ہے کہ یہ معنی نہیں ہیں ، بنکہ مطلب سے ہے کہ جس طرح آگھ اور کان کا نمور سے ویکی ضروری ہے۔ اس طرح دیگراعضا میں دی گھنا ضروری ہے۔

اس لیے جواہ وہ وہ ہوں ہے۔ کہ کلام ترب میں فیصاعداً ما تیل کے تکم خواہ وہ وہ وہ ہویا الماحت ہویا خواہ وہ وہ ہوں ہوا المحت ہوی خیر ہوو غیرہ ۔ کو مابعد تک محتد کرنے کے لیے آتا ہے لیخی یہ بتال نے کے لیے آتا ہے کہ مابعد المحت ہوں مابعد اللہ ہے۔ اور یہ بات فیصاعداً کے تمام استعالات میں مطرد ہاستعال کی اس وضاحت کے مطابق لاصلو قالا بسف تحد الکت اب میں مطرد ہاستعال کی اس وضاحت کے مطابق لاصلو قالاب فیات میں مابعد ہمی داخل ہے لیمی سورہ فاتح کا فیصاعداً کے تمنی ہوئے کہ نماز میں ما قبل کے تم میں مابعد ہمی داخل ہے لیمی سورہ فاتح کا جو تم ہے وہ بی فصاعداً کا بھی ہے کہ مثال حذیہ کے یہاں بید دانوں واجب ہیں۔

ای طرح سے لاصلوۃ الابفاتحۃ الکتاب فصاعداً کامطاب یہ بوگا کہ فاز میں مطلق قرائت جو قرض کا درجہ رکھتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے، قر مایا گیا کہ وہ وہ راؤ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور پھر قرائت کو جہاں تک بھی لے باؤال کا تھم وہی رہے گا جو سور و فاتحہ کا ہے، حنیہ کے یہاں ایسا ہی ہے کہ فماز میں جتنی بھی قرائت کی جائے گی سب کا محما ایک ہی ہے، یہیں کہ ایک فاص مقدار تک اس کو واجب کہا جائے اور باتی کواس سے محما ایک ہی ہے، مثلاً کی شخص نے سور و فاتحہ کے بعد ایک سیپارہ پڑھا تو یہ بیس ہے کہ اس کی کوئی مقدار واجب ہو باتی کا تھی مالگ ہواؤراس مقدار واجب کے بعد کوئی الی غلطی کی کوئی مقدار واجب ہو باتی کا تھی الگ ہواؤراس مقدار واجب کے بعد کوئی الی غلطی کی کوئی مقدار تو زائد تھی اس غلطی کا کو بیات جس سے کراجت یا ضادہ تا ہوتو یہ کہ دیا جائے کہ یہ مقدار تو زائد تھی اس غلطی کا کوئی نقصان نہیں ، سی فقیر کا یہ مسلک نہیں ہے۔ اس تفعیل کے مطابق یہ مانا ہوگا کہ سور کو فاتحہ کا جد جتنا قرآن بھی پڑ حاجا ہے گااس کا وہی تھی ہوگا جوسور دُفاتحہ کا ہے کہ اس کو مابعد تک ممتد کیا گیا ہے۔

جواب کی سبیل ہے۔

نیزید کدامام بخاری کی پیش کردہ مدمرقہ والی مثال بی تو صرف ایک بی تجیر فصاعداً کی ہے جس ہے مختی مرادی کی تعین شی خلاجی ہو گئی ہے ادراس کوددر بھی کردیا کیا ہے گئی ہا ہے گئی ہو گئی ہے ادراس کوددر بھی کردیا کیا ہے گئی آر اُت کے سلط میں دوایات میں مرف فیصاعداً بی جس ہے بلکہ متابعات وشواہد میں متعدر تجیر ات موجود ہیں، حضرت ابوسعی فدری کی دوایت میں بسف ات حد الکتاب و مازاد و فراوی الکتاب و مازاد و فراوی الکتاب و مازاد و فراوی اطفی کے ذریعہ فاتحد کے می میں شریک کیا گیا و فیرہ ہے جن میں مساتب و مسازاد کوداوی اطفی کے ذریعہ فاتحد کے می میں شریک کیا گیا ہے اس لیے یہاں فیصاعداً کے معنی مرادی کی تعین میں کرور و فاتحد کے می کو ابعد تک متد کردیا می اور دخنیہ قراد کی میں اور کی کا میاں بی تبین اور دخنیہ کے یہاں چونکہ فاتح کی میں میں کے یہاں چونکہ فاتح کے یہاں چونکہ فاتح کو کا ہے اس لیے فیصاعداً کے مصداق کو می واجب تراددیا

اس تفعیل کا تنافسہ یہ کد حنیہ کے یہاں تو بدروایت مقتدی ہے متعاتی بی ہیں ہے الیکن شوافع کے یہاں کو جمتدی ہے متعاتی قرار دینا ممکن نہیں کیو کلدان کے یہاں مقتدی کے یہاں مقتدی کے یہاں مقتدی کے ایم کوروک دیا گیا ہے جبکہ مقتدی کے لیے صرف قر اُت فاتحہ کی اہمیت ہے، غیر فاتحہ سے اس کوروک دیا گیا ہے جبکہ روایت کے معتین شدہ مندرجہ بالامعنی کی رویے شم سورت کا بھی وی تھم ہے جو فاتحہ کا ہے۔

## بخاري كى مخضرر دايت مين ضم سورت كا قرينه

فعساعداً کے اضافہ کے بعد معزت عبادہ کی روایت کے جومعی متعین ہوتے ہیں ،
اگرغور کی جائے تو بخاری ہیں ذکر کر دہ بختم روایت الاصلوۃ الممن الم بقرء بفاتحة
السکتاب کے فسصاعداً کے بغیر بھی وی معنی ہیں۔ یعنی قواعد م فی کی روسے مرف
سفاتحة المکتاب کا بھی وی منہوم نکاتا ہے جوف صاعداً مازاد وغیرہ میں صراحت کے ماتھ مذکورے۔

حفرت علامہ تشمیری قدس سرہ نے فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ علامہ ابن قیم نے بدائع الفوائد (جند ۴ م ۲۷) میں ایک فصل میں یہ بحث کی ہے کہ قو أت سورة كذا اور قسرات بسورة كفاش فانت وظانت ركف والول كي ليرافرق بقرات مسورة كفا المرائي بياب،ال مسورة كفا المرائي الميامي ال

مجراین قیم نے اس دموی پر حدیث پاک سے متعدد مثالیں بیش کی ہیں جن سے بات بالكل واضح موجاتی ہے، يہلے استعال قرات سورۃ كذا ہے متعلق تين مثاليں ذكر كى ہيں، حضرت الى بن كعب سيروايت بكرحضور صلى الله عليه وسلم فرماياءان السلب امونى ان اقرأ عليك لم يكن الذين كفروا (مكلوة ص١٩٠) غدائے بجے عم ديا ہے ك (ا \_ ا أبي ) مير تسميل لم يكن المذين الخيرُ حكر ساؤل، و يمين يهال أفوء كااستعال " با" كے بغير ہے، كيونكه يه نماز ميں قرأت كا واقعه نيس ہے نماز سے خارج كا ہے اوراس میں صرف لم یکن الح کی قرائت ہے، اس کے ساتھ کی اور سورت کی قرائت نیس ہے۔ ای طرح معزت جابرگ ایک روایت میں بے لقد قر أنها (سورة الرحن) علی السجين (مفكوة بس٨) حضور ملى الله عليه وسلم في فرما يا كه ميس في سورة رحمن وجنات كو يز حكرستانى ، يهال يرقس المهافر مايا ب قسو الته بهانبين فرمايا ، كيونكدية مى نماز كاوا تعربيس ہے، خارج صلو ة جم صرف سورة وحن كى اورسورت كوملائ بغيرير حكرسائى كى ہے۔ اى طرح معرست عبدالله ين مسعودك أيك روايت من يوقر أو النسجم فسجد فيها و سجد من كان معه (مفكوة بم ٩١٠) حضور ملى الله عليه وسلم في سورة والنجم يزهى ادرة بت جدورة ب ن بحى جده كياء ببال بحى فرء والنجم فرماياب بالنجم بين قرمايا ہے کیونکہ رہمی خارج صلوٰۃ کا تضہ ہاور صرف مور اُنجم پڑھی تی ہے،اس کے ساتھ کوئی اور سورة شامل مبين ہے۔

دوسرے استعمال قسو أت بسسورة كذاكى بھى تين مثاليں دى ہيں، حضرت ابو برزو كى روايت ميں ہے كان يقسوء بالسّتين الى المعائة (مشكّوة مِس ٢٠) فجركى نماز ميں حضور صلى الله عليه وسلم ساتھ آتوں ہے لے كرسوآ يات تك پڑھتے تھے، ابو برز و چونكه نماز فجر میں کی جانے والی تلاوت کی مقدار بیان کردہے ہیں اس لیے بسائستین المی المعانة فرمارہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ صرف ساٹھ آیات نیٹن ہیں بلکہ سورہ قاتحہ بھی ہے، کویا منجملہ تلاوت بیرساٹھ آیات بھی ہیں۔

ای طرح ایک دوایت می به قدء بسودة الاعداف حضور ملی الله طید ملم نے نماز میں سورہ الاعداف کامطلب یہ بے کہاں نماز میں سورہ الاعداف کامطلب یہ ہے کہاں کے ساتھ میں سورہ فاتح بھی ہے۔

ای طرح معزت جایرین مره کی روایت می ہے کان النبی مسلی الله علیه
وسلم یقر ، فی الفجر بق و القرآن المجید و نحوها (محکوہ بیء) حضور ملی الله
علیه وسلم نجر کی نماز میں ق و القرآن المجیدیا اس کے بعدر پڑھتے تھے ریجی تماز کا واقعہ ہے
اس کیے "بن" فرمایا کر پر جہائیس ہے بکداس کے ساتھ سور و فاتح بھی پڑھی گئی ہے۔

نیزید کانیس نین مثالوں پراٹھارٹیس ہے، ذخر وا حادیث بالعوم جہاں نمازیش کی سورت کے پڑھنے کا ذکر ہے وہاں باء کا استعال ہے بقوء فی النظیر باللیل، یقوء فی السمندر ب بالطور ، یقوء فی المعنوب بالمو صلات، وغیره، اور جہاں فارج صلوة میں قرآن کی کی سورت کو پڑھنے کی تلفین کی گئے ہے وہاں باء کا استعال نہیں ہے، آپ نے فر بایامن قسوء حسم المدخون فی لیلة اصبح یستغفول مسبعون الف فی لیلت اصبح یستغفول مسبعون الف ملک ، (مخکوة ، سم ۱۸۸) معرت نوفل بن معاویہ سودا یہ کے میں نے حضور صلی اللہ علیہ والم سے درخواست کی کہ جھے پڑھنے کے لیے چھمتاد یے تو فر بایا قبر اقل با ایہا الکافرون فانھا براء ق من الشوک، معرت محول سے دوایت ہے، من قوء صورة الکافرون فانھا براء ق من الشوک، معرت محول سے دوایت ہے، من قوء صورة اللہ عمران بوم المجمعة صلت علیه الملائکة (مخکوة ، سم ۱۸۹) می آس ہے کہ عمر ان بوم المجمعة صلت علیه الملائکة (مخکوة ، سم ۱۸۹) می آس ہے کہ عمر ان بوم المجمعة صلت علیه الملائکة (مخکوة ، سم ۱۸۹) می آس ہے کہ عمر ان بوم المجمعة صلت علیه الملائکة (مخکوة ، سم ۱۸۹) می آس ہے کہ عمر ان بوم المجمعة صلت علیه الملائکة (مخکوة ، سم ۱۸۹) می آس ہے کہ میں باء کے بغیر، اور نماز میں باء کے بعر میں باء کے بغیر میں باد میں باد

اس کی وجد معزت علامہ تشمیریؒ نے بیان فرمائی کد افت عربی میں قسو ایھل متعدی بیسے کہ قسر ، السکت اب ایسی مقرو ، پرب کی ضرورت نیس ، شریعت میں فارج صلوة میں فسر ، السکت اب استعال ای وضع نفوی کے مطابق ہے، کین نماز عمر قرائت ایک رکن ہے اور

من شریعت بی اس کے لیے بھی ای افظار اُت کواختیار کیا گیا ہے ، موت رقی بی الله القواء قرکہ کے ساتھ یے لفظ سخدی ندم ہا، الازم ہوگیا اور قَو ءَ کے معنی ہوگے فعل فعل القواء قرکہ مازی نے قرائت کا الفل انجام دیا اس صورت بیں قَسر ء کومفول ہی خرورت نہیں ، لیکن جب فعل قرائت کا کی سورت سے تعلق بیان کرنامقصود ہوتو اس کو باء کے ذرید متعدی کیا جاتا ہے اور اس وضع شری بیل ایک معبودیت کی شان بھی پائی جاتی ہے قسس نے قسس نے اس کے معنی مرف بیل کہ اس رق کا اس نے فلال سورت پڑی بلکہ بسور ق کے فلا کے مقرق کی مطابق بینی بیل کرائی نے فلال سورت پڑی بلکہ اس کے معنی بیل قسر ء بھندہ المسورة ، یا اوقع فعل اس کے معنی بیل قسر ع بھندہ المسورة ، یا اوقع فعل المقراء قالمعھودة عند المشرع بھندہ المسورة ، بعنی قرائت کے سلط میں نمازی نے وہ کام کیا جوشر ایت میں مقرر ہے اور جو چیز شریعت میں مقرر ہے وہ صرف فاتح یا صرف سورت نہیں ہے ، معبود قرائت یہ ہے کہ امام فاتح بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ صورت بھی ملاتا ہے۔

اب ال وضاحت كے بعد امام بخارى كى بيش كرده مختمر دوايت كو بحضى، الفاظ بيل الصلوة لمن لم يقر عبفاتحة الكتاب، ابن قيم ال كاثر جمده مطلب يول بيان كرتے بيل معناه: الاصلوة لمن لم يات بهذه السورة فى قراء ته او فى صلاته. اى فى جملة مايقوء به. وهذا الايقتضى الاقتصار عليها بل يشعر بقراءة غيرها معها. (بدائع الفوائد جلاا بيل الميني روايت كالفاظ كانوراتر جمديني م معها. (بدائع الفوائد جلاا بيل كانوروايت كالفاظ كانوراتر جمديني معبوده بس في قرات بيل بيل بيل المعبودة بيل بيل الميني بيل الميني بيل بيل كانون المعبودة بيل بيل بيل كانون بيل بيل بيل كانون بيل بيل كانون بيل بيل كانون كانون بيل كانون بيل كانون بيل كانون كانون بيل كانون بيل كانون بيل كانون كانون بيل كانون كانون بيل كانون بيل كانون كانون

ای تفصیل کا مقصد میدا منے کرناتھا کے اگر دوایت میں بے اتب دالکتاب کے ساتھ "فصاعداً" یا "مازاد" و غیرہ کی کے بھی شہوت بھی مطلب و بی لکتا ہے جو مازاداور فصاعداً و گئرہ کے بعد صراحت کے ساتھ مذکور ہے اور جب یہ چیز ٹابت ہوگی تو یہ بھی ٹابت ہوگی آدیہ ہے۔ بعد شام و منفرد سے ہے۔

#### (r)رواةٍ حديث كالتمجما بوامطلب

حضرت عبادہ کی روایت برمختف زاویوں سے بحث کے نتیجہ میں میں ثابت ہوتا ہے کہ اس روایت کا مقتدی سے کوئی تعلق نبیس اور یہ کہ اس سے مقتدی پر فاتحہ کا وجوب ٹابت نبیس ہوتا اور غالبًا میں وجہ ہے کہ روایت کرنے والے پیشتر راوی حدید کہ خود حضرت عبادہ نبی اللہ عنہ مجی وجوب کے قائل نبیس معلوم ہوتے۔

بدروایت وراسل زهری عن محمود بن الربیع عن عاده کی سند ہے آری ہے، زہری کے بعداس کی سند سے متعدد ہوگئی ہیں، اہام بخاری، اہام مسلم، ترندی، ابوداؤد، شائی، ائن ماجہ میں زہری سے نقل کرنے والے سفیان بن عینیہ ہیں، اس لیے وجوب فاتحہ اور قر اُت خلف اللہام کے سلیے میں ان چاروں راویوں کے مسلک کومعنوم کرنے سے مسئلہ منتج ہوجائے گا، کو نکہ تحد شین کا آیک اصول یہ جی ہے کہ داوی الحدیث اعوف بعواد السحدیث من غیر ہ اور محد ثین اس اصول کے مطابق رادی کی بیان کردوم اوکومقدم قرار دیتے ہیں۔

سفیان بن عینیکا مسلک ابوداؤد کی فرکور ہے، ابوداؤد نے پہلے فرکورہ بالاسند سے
لاصلو قالمن لم بقوء بفاتحة الکتاب فصاعداً کوذکر کیا چرفر ایا قال سفیان لمن بصلی
وحسدہ (ابوداؤدجلدا بس ۱۱۹) حضرت عبادہ کی اس روایت کاتعلق منفردک نماز سے ہے،
لیخی مقتدی سے اس کاکوئی تعلق نہیں۔

سفیان بن عینیہ کے پیچے کی طرح کی قرائت کے قائل نہیں ، اور تری مار یہ کہوہ جہری نماز بھی اسلطے بی مشہور ہے کہ وہ جہری نماز بھی امام کے پیچے کی طرح کی قرائت کے قائل نہیں ، اور تری نماز بی بھی وجوب کے نبیل ضرف استحباب کے قائل معلوم ہوتے ہیں ، شرح مقع کے حوالہ ہے عدم وجوب کے نبیل ضرف استحباب دتا بھین اور فقہا ، ومحد ثین کے تام آ بچے ہیں ان میں امام زبری بھی شامل ہیں ، حرید دضاحت کے لیے فیسراین جریری عبارت و کیمئے۔

این جربرائی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

حدثنا المثنى نامويد انا ابن المبارك عن يونس عن الزهرى. قال

لاقرؤن وراء الامام فيما يجهربه من القراء ة تكفيهم قراء ة الامام وان لم يسمع صوته ولكنهم يقرؤن فيما لم يجهر به سراً في انفسهم و لايصلح لاحد خلفه ان يقرء معه فيما يجهر به سراً و لا علاتية قال الله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصستوا\_

"زہری نے کہا کہ مقلدی، جہری نمازوں میں امام کے پیچے قر اُت نہیں کریں مے،
امام کی قر اُت کافی ہے،خواوا مام کی آ واز مسموع نہ ہو، نیکن وہ سری نمازوں میں دل بی دل
میں سری قر اُت کریں کے ،اور کس کے لیے امام کے پیچے جہری نماز میں سر آبا علامیة قر اُت
کرنا درست نہیں ہے، اللہ تعالی نے فر مایا ، و افا قوی القو آن فاسند معوا الآبه "
امام زہری کے شیخ محمود بن الربح ہیں، بید مفرست عباد اُسے دفاد سے ، مفور سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وفت ان کی عمر پانچ سال تھی ، صفار سے اب میں ان کا شاد ہاں کا مسلک مسلک مسلک علیہ ہیں کی اس دوایت برغور سیجے۔

عن محمود بن الربيع قال مسمعت عبادة بن الصامت يقرء خلف الامام فقلت له تقرء خلف الامام؟ فقال عبادة لاصلواة الابقراء ة

(السنن الكبرى بطدام ١٧٨)

محود بن الربح سے روایت ہے کہ ش نے معنرت عبادہ کو سنا، وہ امام کے بیچھے قرائت کرد ہے تھے، تو ش نے کہا، آپ امام کے بیچھے قرائت کرد ہے جیں؟ تو معنرت مبادہ نے فرمایا کرقم اُت کے بغیرنماز نہیں ہوتی۔

محود بن الرئيع في معفرت عباد الوقر أت خلف الا ما كرت و يكما تو انمس بنى جرت بوئى كريد بات محاب كدرميان رائع نتى اوران كالمل بهى بد ظاہر بى معلوم بوتا به كدامام كے يتجبية تر أت كرنے كا جمل تھا، اى ليے انموں في معفرت عباد الله على حراساك نو كرديا كدا ب يد مل كوں كررہ بي معفرت عباده في جواب دے ديا كرمرا مسلك نو بى ہے كدامام كے يتجبية تر أت كرتا ہوں نماز تر أت كے بغیر نبيل ہوتی اس سے بیات تو معلوم ہوئى كرمود بن الرئع مقتدى كے ليے قر اُت ياد جوب فاتح كے قائل نبيل سے مارہ وق كا كرمود بن الرئع مقتدى كے ليے قر اُت ياد جوب فاتح كے قائل نبيل سے مارہ وقت الرئع مقتدى كے ليے قر اُت ياد جوب فاتح كے قائل نبيل سے مارہ وقت الرئع مقتدى كے ليے قر اُت ياد جوب فاتح كے قائل نبيل سے مارہ وقت كرنا تو مارہ وقت كا كرمود بن الرئع مقتدى كے ليے قر اُت ياد جوب فاتح كے قائل نبيل سے مارہ وقت كرمات عباد ہو ا

کا مسلک معلوم کیا جاسکتا ہے کہ وہ اگر چہ قر اُت خلف الا مام کے قائل ہیں تمر ظاہر یہی ہے کہ وجوب کے قائل نہیں ہیں۔

غور کیجے کے حضرت عبادہ ، اتمیازی اوصاف کے حال محلیہ کرام میں ہیں ، حضرت معاویہ سے ایک مسئلہ میں افتال ف رائے پر ناراض ہوئے تو یہ کہ کر مدیند والی آھے کہ معاد سے دیر امارت تو رہنے کی محمی مخال ف رائے پر ناراض ہوئے تو یہ کہ کر مدیند والی کیا تمار سے ذیر امارت تو رہنے کی محمی مخال فی سے کہ کر والی کیا کہ آپ کو وہاں جانا جا ہے والبتہ آپ حضرت معاویہ کی امارت سے مشتی رہیں گے۔ یہ واقعائن ماجہ میں ہے۔

غور کرنے کی بات ہے کہ امیر معاویہ سے اختلاف دائے بیں تو تصلب کا یہ مظاہرہ ہو، اور اپنے کھر کے فر داور دا ماد حضرت محمود بن الربیج سے نماز جیسی اہم عبادت کے مسئلے میں اختلاف رائے ہوتو محض اپنی رائے کے اظہار پر اکتفاء کریں اور انھیں کوئی نصیحت نہ فر ہائیں۔

حضرت عباد قاگر وجوب فاتحد کے قائل ہوتے تو مزاج کے تصلب ، ورع وتقویٰ کے اسپازی وصف کی بنیاد پر ضروری تھا کہ وہ محبود بن رہج کو تفصیل سے سمجھاتے کہ تم جھ سے قرائت خلف اللهام کے بارے میں ہوچے دہے ہو؟ تم کیسے نماذ پڑھتے ہو؟ اور اس کی ضرورت یوں اور بڑھ جاتی ہے کہ محبودان کے قریبی عزیز اور شاگر وہیں۔اگر حضرت عباد تا مصرورت یون اور بڑھ اپنے خوردوں کونماز کی صحت وفساد پر متنبہ ندفر ما کیں گے تو یہ کام کون کرے گا؟

اس لیے حضرت عبادہ کے بارے میں یہی ہات سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ اگر چرقر اُت خلف الامام کے قائل ہیں اور یہ بھی تنکیم کرلیہ جائے کہ وہ اس عمل کو پابندی سے کرتے بھی ہیں لیکن طاہر مہی ہے کہ وہ وجوب کے قائل نہیں ہیں ورشداس مسئلے میں ان کا اندازیہ نہ ہوتا کہ وہ محض اپنی رائے بیان کر ویں اور اس کے خوذ ف کلیم رزقر ما کیں۔

#### روايت عبادة پرمباحث كاخلاصه

ا مام بخاری نے باب کے تحت تین روایت ذکر فرمائی تھیں جن میں مقتدی پر وجوب

فاتحہ کے لیے حضرت عبادہ کی روایت سے استدلال ممکن تھا، اس لیے اس روایت پر قدر سے تفصیلی کلام کیا گیا اور مخضر روایت کو مفصل روایت کی روشی میں بیجنے کی کوشش کی ، متابعات و شواید کے ساتھ بیجھنے کی بھی کوشش کی ، فصاعد آ کے اضافہ کے بعد مضمون بیجھنے کی کوشش کی ، فصاعد آ کے اضافہ کے بعد مضمون بیجھنے کی کوشش کی اور ہر موضوع پر اٹھائے جانے والے ایم اشکالات کا جائزہ لیا، لیکن ہر اقتبار سے بھی بات محقق ہوئی کے روایت کو مقتد کی کے لیے و جوب فاتحہ سے متعلق قر ار دیتا سیجھنے نہیں ہے اور بھی وجہ ہے کہ روایت کرنے والے نے والے والے والے والے ایک کے اور بھی وجہ ہے کہ روایت کرنے والے نے والے والے والے والے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی تنہیں ہے اور بھی وجہ ہے کہ روایت کرنے والے نے والے والے والے والے والے مقتدی کوشال نہیں بیجھتے۔

اور یہ کداب تک جو گفتگو کی وہ سب حضرت عبادہ کی روایت کے اغرر پائے جانے والے مفاجن اور ایس کے داخل قر ائن سے متعلق تھی ، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند خارجی والئل وقر ائن کو سامنے رکھ کر بھی غور کرلیا جائے کہ حضرت عبادہ کی روایت کے عموم میں متعقدی کوشامل کیا جاسکتا ہے ، یانہیں؟

### (٣) مقتدى كى قرأت اورقر آن كريم

ان خارجی والک جی ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت قرآن کریم کو حاصل ہے، حصرت معاذی وہ روایت یاد سجیج کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انھیں یمن بھیجا تو فرمایا، معاذ! کوئی بات چی آ گئ تو کیے فیصلہ کرد گے؟ حضرت معاذ نے جواب جی عرض کیا کہ کتاب اللہ کے ذریعہ فیصلہ کروں گا، آپ نے قرمایا کہ آگر کتاب اللہ میں نہ طاتو کیا کہ وگئ اللہ کہ ذریعہ فیصلہ کروں گا، آپ نے فرمایا، اس جی نہ طاتو کیا کہ وگئ وگئ کہ سنت رسول اللہ کہ ذریعہ فیصلہ کروں گا، آپ نے فرمایا، اس جی نہ طاتو کیا کرد گے؟ عرض کیا ، اجتہد و انسی و لاآلو، اپی رائے سے اجتہا دکروں گا، اور کوئی فار جی وائی نہ کوتائی نہ کروں گا، اور کوئی فارجی وائی نہ کتابی نہ کروں گا، آپ نے حضرت معاذ کے جواب کی تسین فرمائی، ای اصول کے مطابق فارجی وافا میں سب سے پہلے قرآن کر یم کود کھنا چا ہے، باری تعائی ارشاد فرما تا ہے۔ وافا قری القرآن فاست معوالہ و انصت وا۔ (سورة الام اف اے اس می مرائی میں مبالہ وانصت وا۔ (سورة الام اف اے اس می مرائی میں مرائی کرمہ میں نازل ہوئی ہاور خوالہ لیا تا المعراج میں نماز کی فرضیت سے پہلے اور جی آئی کرمہ میں نازل ہوئی ہاور خوالہ لیا تا المعراج میں نماز کی فرضیت سے پہلے سے آئی ہوئی ہاور خوالہ لیا تا المعراج میں نماز کی فرضیت سے پہلے میں تا ہوئی ہاور خوالہ لیا تا المعراج میں نماز کی فرضیت سے پہلے میں تا ہوئی ہاور خوالہ لیا تا المعراج میں نماز کی فرضیت سے پہلے میں تا کہ میں نازل ہوئی ہاور خوالہ لیا تا المعراج میں نماز کی فرضیت سے پہلے

اس کانزول ہو یا بعد میں ،اورخواہ حضرت عبادہ کی روایت اس سے پہلے کی ہو یا بعد کی ، لیکن جمہور کی رائے بیہ ہے کہ اس آ عت کا شان نزول نماذی ہے ،مشہور صحلبہ کرام میں حضرت عبداللہ مین مسعود اور حضرت این عباس می فرماتے ہیں ، تا بعین میں مجاہد ،حسن بعری ،سعید میں السمیب وغیرہ سے بہی حقول ہے کہ اس آ عت کا شان نزول نماذ ہے اور امام احمد نے تو اس بات پرتمام الل علم کا انفاق اور اعتماع نقل کیا ہے۔ نیز جمہور مفسر بن اس آ عت کا شان نزول نماز کو قرارد سے دے ہیں۔

محوياة يت قرآن كاموضوح بى قرأت خلف الامام بادراس بس عباف الحدير تتم دياجار باب كرجب المام قراك كري تومقتري برأستماع اورانصات لازم ب، "استماع" كمعنى بي كان جعكاديناجس كا عاصل توجه بمطلب يدب كه جب امام قر أت كريات آ واز آئے یا ندآ ئے معنی بحد تن گوش بن جانا جاہے ،اور" انسات" کے معنی جیل اوری توجہ كر كے فاموتى افتياركرليرا بكوت كرنا اور فاہر بے كرسكوت كلام كى ضد بے مطلب بيدواك نماز جرى موياسرى امام كى قرأت كوفت مقترى كے ليے الى زبان كوتركت دينا جائزنيس \_ بإبات كواس طرح بحد ليجيرك اخا قوى القو آن جرى اورمرى ووتول طرح كى تمازول كو شال ہے،اوراس پرمرتب کر کے دو تھم ۔استماع اور انعمات، بیان کے محتے ہیں ہاس لیے مطلب يهوكا كدامام جركر مياد بداستماع كاموقع باستماع واجب دب كااورا كرمرى نماز مولواذا قوى القرآن كاعمل ويايا جار إجاوراسماع كي صورت مكن فيل جيءاس لےانسات داجب ہوجائے کا معنی نماز سری ہویا جمری مقتری کوتر اُت کی اجازت بیس ہے۔ اكر بالفرض شان نزول كى رعايت الموظ ندر كمي جائ بلكة يت كونماز اور فيرنماز مب کے لیے عام رکھا جائے کہ جہال بھی قرآن پڑھا جائے تو سننے والے کو ہمدتن کوش اور خاموش ہوجانا جا ہے تو ہمیں اصول کے مطابق بیفا کدہ اٹھانے کاحق ہے کہ جب سامعین كوغارج صلوة بمن استماع دانصات كانتكم دياجار بإينة داخل صلوة من استماع دانصات بدرجة اونى ضرورى بوگاء كوتك خارج صلوة بن سفنے والے كے استماع و انصات بن مرف ایک بی چیز طحوظ ہے لینی قرائت قرآن، جبکہ داخل صلوۃ میں ایک سے زائد چیزیں يائي جاتي بين \_مثلاً

(۱) نماز کی روح بی قر اُتِ قر آن ہے اور نماز میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کے خارج میں قر اُتِ قر آن کا اوب استماع وانصات ہے تو داخلِ صلوۃ میں اس کو جدرجہ اولی ثابت مانا جائے گا۔

(۲) نیزید کرنماز با جماعت می موضوع امامت کا تقاضی کی ہے، پینیبر علیدالسلام نے فرمایا ہانسہ اجعل الامام لِیُوت میں بدایا کوایام کی افتداء کرنے کے لیے بنایا گیا ہے،
اس لیے سامع کے مقدی ہوئے کی صورت میں استماع وانسات کی ایمیت بڑھ جائے گی۔
(۳) اور سب سے ایم بات یہ ہے کہ مجمع اور حسن کے درج کی متعدد روایتوں سے یہ مضمون تابت ہے بیسے اذا قرء فانصتو اء اور جسے مین کان له الامام فقراء قالامام قواء قالمام فقواء قالم المام کی میال حرف بیٹا بت کرتا پیش نظر ہے کے دوئت استماع وانسات بدرج اولی فابت ہے۔ این تیریش نظر ہے تیں کان المام المام کی بات ہے۔ این استماع المستمع تیریش نے بھی اس کو درج اولی من استماعه الی قواء قالام منابعته اولی من استماعه الی فواء قامن یقوء خارج المصلوة (توی جدیدی سے علیه متابعته اولی من استماعه الی فواء قامن یقوء خارج المصلوة (توی جدیدی)

ماصل تعتکوریہ ہے کہ آ سے اذا فسری المفسو آن فساست معواله و انصنوا کا شان نزول بی قر اُستوخلف الامام ہے اوراگر شان نزول سے مرف نظر کرلیں تب بھی ای آ ست سے دلالت الحص کے طور پر مقتدی کے لیے قر اُست کی ممانعت ٹابت ہے۔

### مقتدی کے لیے قرائت ممکن بھی نہیں

قرآن کریم کی آیت ہے یہ ثابت ہوگیا کہ امام جب قرات کرے تو مقلی کا استماع وانصات اختیار کرنا ضروری ہے، جبری نمازوں می تو بات صاف ہے لیکن سرک نمازوں می سوبات ماف ہے لیکن سرک نمازوں می سوبات ماف ہے لیکن سرک نمازوں میں سب مقلدی جانے ہیں کہ امام، شاکے لیے مختم ساوقد کر کے قرآن پر حتا ہے، مقلدی کو یعین ہے کہ قرآن ہے کہ انصات کو چھوڑ کر کمل قرات کو جاری رکھے، بلکہ کی ہو چھے تو اس آیت کی روشی میں مقلدی کے لیے میں مقلدی کے لیے کوئی جگہ می نہیں، حافظ ابو عمر و بن مماز میں بذات خود قرات کا عمل کرنے کے لیے کوئی جگہ می نہیں، حافظ ابو عمر و بن

عبدالبرنے التسمهد میں بیسوال قائم کیا ہے اور این تیمیہ نے بھی ای طرح کی بات کھی ہے کہ مقتدی پر قرائت کے وجوب کا حکم لگانے والوں کو بیسو چنا جا ہے کہ وہ کب قرائت كرے؟ اس ليے كداس كى تين بى صورتيں ہوسكتى بين، امام سے يہلے، يا امام كے ساتھ ساتھ یا مجرامام کے بعد ،اوران تیون صورتوں میں توی اشکالات ہیں۔

امام سے پہلے مقتدی کی قرائت کی صورت میں اسب سے پہلا اشکال تو یہ ہے کہ مقتذی کاعمل امام ہے مقدم ہو گیااس کی مختجائش نہیں، دوسراا شکال یہ ہے کہ بھیرتح بمہ کے بعد جو دقفہ ہے وہ ثنا کے لیے ہے، قر اُت کے لیے نہیں، اگر اس سکتہ میں قر اُت کا عمل مشروع ہوتا تو محلبہ کرام اس کو ضرور نقل کرتے ، ابن تیمید لکھتے ہیں۔

وايضمأ فملوكان الصحابة كلهم يقرؤن الفاتحة خلفه اما في السكتة الاولى واصافى التبانية لكبان هنذا مستما تشوفر الهسمم والدواعي على نقله\_(ئآوي جلد٢٢٣،٥ ١٤٩)

نیزید کدا گرسحابهٔ کرام سکتداولی یا سکته نانیدیس امام کے بیمیے فاتحد کی قرائت کرتے تصرواس كانقل كابهت اجتمام موناجا بي تقاءاس كانقل كردوا عي بحى بهت تھے۔

پراس كالدلكي بي ف كيف و لسم يستقل هذا احد عن احد من السصحابة كديد بات كوئى بحى ،كى بحى محانى سے فقل بيس كرتا ، پر كوتفسيل كے بعد لكھتے میں فعلم اند بدعة كماس ب معلوم مواكر كترين قراكت خلف الامام كاعمل بدعت بـ تیسراا شکال میہ ہے کہ پہلا سکتہ اگر مقتدی کی قرائت کے لیے ہوتا تو اس کووا جب ہونا ع ہے تھا، جبکہ وجوب کا کوئی قائل نہیں اور مالکیہ کے بیہاں تو سکتہ بی نہیں ، ان کے بیبال تنجيرتح يمدك بعدنورا قرائت شروع بوجاتي بوتوسوال بيدا بوتاب كداما متكبير كيورا بعد قر اُت شروع کردے اور سکتہ نہ کرے تو نماز درست ہے یانہیں؟

ای طرح مقندی اگرامام کے بعد فاتحہ پڑھتا ہے تو و دہمی اشکال سے خالی نہیں ، پہلی بات توبیب کے سورہ فاتحد کی قرائت کے بعد جوسکتہ ہو ، بہت مختفر ہاور آمین کے لیے ہے سور و فاتحد کی قر اُت کی اس میں منجائش نہیں، اور دوسری بات جیسا کدابن تیمید نے لکھالیہ ہے کہ اس کودواعی کے باو جود کوئی سحائی تقل نہیں کررہاہے، پھر کیے اس کوشلیم کرلیا جائے،

اور تیسری چیزیہ ہے کہ اگرام متعقد ہوں کی رعایت سے ڈک کر کھڑا ہوجا تا ہے تو کو یا امام متعقد ہوں کے تالع ہوااور بیمنصب امامت کے منافی ہے۔

ابا یک عصورت باتی دی کرمقدی ام کے ماتھ ماتھ ہے ہاں صورت میں دو ہدی اہم خرابیاں ہیں ایک خرابی ہے کہ اس میں امام سے منازعت پائی جاتی ہے، حضرت الو ہری واور حضرت عبداللہ بن الک این بجتبہ کی روایت میں بینی برعلی السلام کا ارشاد مالی انساز ع القو آن موجود ہے، اور دو سری خرابی ہے کہ اس صورت میں ف است معواله و انسست و المحت و المحت

ظلامہ بیہ ہوا کہ متفقدی کی قراکت کے لیے نتین ہی صور تیں ممکن تھیں اور نینوں ہی ہیں قوی اٹھیں اور نینوں ہی ہیں قوی اٹھی اس کے بیج ہے قوی اٹھی اس کے بیج ہے قراک کے اس کے بیج ہے قراک کے اس کے بیج ہے قراک کی اس کے بیج ہے تاہم کے بیج ہوگا کے اس کا میں آئے ہے کی رو سے درست نہیں قرار دیا جا سکتا۔

## مكول كونصل برجرت

#### جائے گا کہ انھوں نے جو پھے بچہ میں آیابیان فرمادیا!

### حافظ ابن جر کے استدلال پرنقر

ای طرح مانظ ابن جمر فے مخواکش نکا لئے کی می کوشش کی ہے۔ بساب مایقول بعد التكبير كِتِحَداكِ روايد ش آياتماا سكاتك بين التكبير و القراءة ماتقول؟ ابوہرر وفت حضور سلی الله علیه وسلم سے بوجیما کرآب جو تجبیر تح بیراور قرات کے ورمیان سکوت فرماتے ہیں تو آپ کیاد عایز ہے ہیں؟ حافظ ابن جُرٌنے یہاں یہ فائدہ اٹھایا كد سكوت، قرأت كے منافی تبيں ہے، يه دونوں جمع ہو كتے ہيں كيونكه روائت ميں اسكاتك محى آرباب اور ماتقول محى ، مجر ابواب الجمعة من انحول نے يهال تك لك ديا كنازكية المجدية مناجى منافى انصات بيسب، كتيمين فمصلى التحية يجوز ان يبطلق عليه انه منصت \_ (نخ ملدا بر ١٥٥٥) ابن جريوا ج بي كداركات كورك جبر کے معنی میں لے کرمری قر اُت کا انصات سے تعنادختم کردیں ،اور قر اُت خلف الا مام کی منجائش نکال لیں، اور ٹابت کردیں کہ مقتری مصت کے ساتھ قاری بھی ہوسکتا ہے کہ آ ہت آ ہستہ پڑ متار ہے جیسے حضور ملی اللہ علیہ وسلم سکوت بھی فرمار ہے ہیں اور قاری بھی ہیں۔ این تجرکی میہ بات بہ ظاہر درست معلوم ہوتی ہے، لیکن غور کیجیے کماب الوحی میں حعرت ابن عمال کی روایت میں گذر چکاہے کہ حعرت جبر نیل علیہ السلام جب وحی لے کر تشریف لاتے تو رسول الندسلی الله علیه وسلم اپنے ہونٹوں کوحر کت میں لاتے ، تر ندی شریف من زياده والمح بيدوك به لسانه يريد أن يحفظه كرسول الترسلي الدعليه وللم قرآن کویاد کرنے کی وجہ ہے زبان مبارک اورلب مائے مبارک کوآ ہستہ آ ہستہ ہلاتے تھے بعنی تر اَیر ہے جاتے تھے کہ قر آن یاد ہوجائے ، مجول نہ جا کیں ، آپ کے اس سری قر اُت قرمانے برحكم نازل بوا، لاتعسر ك به لسانك الآيه آپ زبان كوبالكل تركت ندوی، قرآن کا آب کے سینہ مس محفوظ کرنا اور آب کی زبان سے پڑھوادیتا ہاری ذمہ داری ہے، بخاری شریف کی روایت میں اس موقع پر فاتبع قر اندکی تغییری میں ہے۔ فاستمع له وانصت ( بخاري طدايس)

آپ پوري توجه مبذول كرين اور خاموش رين-

ال دوایت بی بات بالکل صاف ہوجاتی ہے کہ ذبان کومراً حرکت دیایا ہوتوں کوجنبش میں لانا بھی استماع وانصات کے منائی ہے اور جب حقیقت یہ ہے تو این جرکوفور کرناچا ہے تھا کہ اسکاتک بین النکبیو والقواء قش اسکات کوتر کی جبر کے معنی میں لینا درست نہیں بلکہ بیسکوت من الکام السابق یا وقفہ کے معنی میں ہے، حضرت علامہ کشمیری ارشاد فرماتے ہیں کہ بہال بیسوید السکوت عما قبلہ و هو النکبیر ، مرادیہ ہے کہ کلام سابق کے تم کرنے کو سکوت سے تعمیر کردیا گیا ہے کہ جبر کے بعد جو آپ وقفہ کرتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں، پنی اسکات ہے مراد ترک جبر نہیں بلک وقفہ ہے میں استعمال کرتے ہیں جسے قال فلان کشمیری فرماتے ہیں کہ انک عن دقہ، پھر فرماتے ہیں کہ این جرکی متدل دوایت کے بعض کذاو صکت علیمہ ای عن دقہ، پھر فرماتے ہیں کا این جرکی متدل دوایت کے بعض طرق ہیں اس میں کہ المام میں یا افاظ ذکر کئے ہیں، ان المنبی صلی الله علیه میں قوء فی صکتات الامام میں یا افاظ ذکر کئے ہیں، ان المنبی صلی الله علیه وصلی الله علیه وقتی کہ بہاں لفظ اسکات ، بجیر کے بعدوقفہ کے معنی شیاستعمال کیا گیا ہے۔

دوسری بات بید کراین جرجس روایت سے استدانال کرد ہے ہیں اس میں لفظ اسکات ہوا ہے اور ان وروزی موضوع پر نفس قرآن یا نفس حدیث میں لفظ انصات استعال ہوا ہے اور ان ورفوں الفاظ میں فرق ہے، اسکات کے معنی ہیں خاموثی بمعنی ترکی تکلم، اور انصات کے معنی ہیں اسک ت سکو ت مستمع ، پوری توجہ میڈ ول کرنے والے کی طرح سکوت اختیار کرنا، یعنی آ واز آ ربی ہے تو ہمدتن گوش ہو جا واور آ واز نبیس آ ربی ہے تو بغور سفنے والوں کی طرح خاموش رہوں چر جب ازروئے لغت دونوں میں فرق ہے اور قرید مقام ہے بھی معلوم ہور ہا ہے کہ اسکات بمعنی وقف ہے تو این جرکیائی وی کو کیے تنکیم کرایا جائے کہ انصاب اور قر اُت میں منافات نبیل ہے۔

تیری بات یہ کی ایت قرآنی افاقری القرآن فاستمعو اله و انصنوا ای طرح نص مدے دا قرء فاستمعو اله و انصنوا ای طرح نص مدے دافا قرء ف انصنوا می انصات کا مقابلة قرآن سے کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ قراً ت قرآن کے وقت انصات اختیار کروج بکدا بن جرکی متدل

روایت اسک انک بین التکبیر شی بیقائل بیل به بلکتیم راور قر اُت کے درمیان بائی جائے والی حالت و قفد کی ہے، اس انفظ بولا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ حالت و قفد کی ہے، اس انفصیل سے بی بحد می آتا ہے کہ حافظ این جرکا یا کسی اور کا اسک انفسات کی جہاں جری قر اُت کی مخائش نکالنا ورست بیس ہوسکا، اور قر اَ ان کریم کے تھم انسات کی جہاں جری قر اُت ہے منافات ہے، وہاں تری قر اُت ہے بھی ہے۔

ببر حال قرآن کریم کی آیت ہے، یہ تھم صراحت دقوت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی کا د ظیفہ نماز میں قراکت نہیں ، استماع دانصات ہے اور جب یہ بات ہے تو حضرت عباد وکی روایت کے عموم میں مقتدی کو داخل کرنا درست نہیں۔

### (۵)مقتدی کی قرائت اورا حادیث

حضرت معاذ کی روایت کے مطابق غورطلب اور اختلافی مسائل میں فیصلہ کا دومرا ذریعہ حدیث پاک ہے، اس لیے بید کھنا چاہے کرقر اُت خلف اللهام کے موضوع پر حضور معلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد قربایا ہے تا کہ حضرت عبادہ کی روایت میں کیے جانے والے عموم کے دعوے کا دزن معلوم کیا جاسکے۔

ال سلیط میں حقیقت ہے کہ صدیت پاک کے بورے ذخیرے میں ایک بھی سی روایت الی نہیں ہے جس میں مراحت کے ساتھ مقتدی کو قرات کا تھم ویا گیا ہو، جب کہ متعدد صحابۂ کرام سے کیٹر تعداد میں سی اور حسن سند کے ساتھ الی روایات موجود ہیں جن میں مراحت کے ساتھ مقتدی کو افسات کا تھم دیا گیا ہے یا امام کی قراکت کو مقتدی کے لیے کی قرار دیا گیا ہے یا مقتدی کی قراکت پراظہار تا گواری کے بعد صحابۂ کرام کے قراکت کو اُت کو مقتدی کی قرار دیا گیا ہے یا مقتدی کی قرار دیا گیا ہے یا مقتدی کے قرار دیا گیا ہے یا مقتدی کی قرار دیا گیا ہے یا کہ کرام کے قرار دیا گیا ہے گا دی کے استیعاب کا تو یہاں موقع نہیں ، مگر چد روایات کے استیعاب کا تو یہاں موقع نہیں ، مگر چد روایات بیش کی جاسمتی ہیں۔

## مقندی کے لیے تکم انصات برشمل روایت مثلا ایک مجے روایت می مراحت کے ساتھ مقندی کوانسات کا تھم دیا میا ہے، جس

كالفاظرية إلى-

اذا قرأ فانصتوا (مسلم جلدا من ۱۵۱)

جب امام قرائت كري توتم خاموش ربو

الم مسلم نے اپنی سے میں اس موقع پر پہلے ابوموی اشعری کی ایک طویل حدیث ذکر فرمائی ہے۔ پھراس کی متحدوسندی ن کر کی جیں اور حدث ننا استخق بن ابر اهیم قال انا جریس عن سلیمان التیمی عن قتادة عن یونس بن جبیر عن حطان بن عبد الله عن ابی موسی الا شعری کی سندذ کر کر کے قربایا کراس جی اذا قد أ فانصتوا کا ضافہ ہے، اس اضافہ کو اگر اس حدیث طویل کے تماز ہے متعلق حصر کے ساتھ ملایا جائے وردایت کے الفاظ اس طرح ہوجاتے ہیں۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سُنتنا وعلمنا صلوتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمّكم احدكم فاذاكبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم والاالضالين فقولوا امين (ملم المهام)

رسول الله ملى الله عليه وسلم نے ہمار برائے خطبه و یا اور ہمار برسائے منت کا بیان فرمایا اور ہمیں نماز کی تعلیم دی اور فرمایا کہ جب نماز کا ارادہ کروتو پہلے اپنی صفیں درست کراو مجرجا ہے کہ تم میں سے ایک امام ہے اور جب وہ تجمیر کے تو تم تجمیر کہواور جب وہ قراکت کرے تو تم خاموش رہواور جب وہ غیسر السمنف ضوب علیہ مولا المضالین کے تو تم آمین کہو۔

پراس کے بعد امام سلم کے رادی ابوا سحاق کہتے ہیں کہ ابو بکر ابن اخت الی النظر نے حضرت ابومویٰ کی اس اضافہ والی روایت کے بارے میں پڑھ کہا توفال مسلم توید احفظ من مسلم من ان ایمنی کی اس اضافہ والی روایت کے بارے میں پڑھ کہا توفال مسلم توید احفظ من مسلم من ان ایمنی کی تاشی کی تاشی ہے؟ مطلب میتھا کہ سلیمان حفظ وضیط میں کمال رکھنے والے شیخ ومحدث ہیں۔ اس لیے کی ک کا افست ان کے لیے معزمیں۔

اس کے بعد ابو برنے حضرت ابو ہر رہ اُ کی روایت کے بارے میں بوجھا تو امام مسلم

نے فرمایا کہ میرے نز دیک وہ سحے ہے، اس پر ابو بکرنے یہ یو چھا کہ پھر آ ب نے اس کو كتاب من كون ذكربين كيا؟ توامام ملكم في جواب ديا \_ليسس كل شه عندى صحيح وضعته الهنا انما وضعت الهنامااجمعوا عليه مير يزويك بتتني ا حادیث بیج ہیں ان سب کو میں نے اس کتاب میں تبیس لیا ہے، صرف ان روایات کولیا ہے جن کی صحت برمحدثین معنرات کا اجماع ہے۔

محویاامام سلم کے پیش نظریهاں اذا قسر أفسانصتو اے اضافہ والی دوروایتی ہیں، ا بک روایت معزت ابومویٰ اشعریٰ کی ہے جے اہمیت کے ماتھ انھوں نے متن کتاب میں ليا باوراس يرك مح اثكال كا: وأب اتسويد احفظ من سليمان ( كهركرويا باور بدروايت امام مسلم كزر كي ما اجمعوا عليه كامصداق ب اور دومرى روايت مفرت ابو ہررے ان ہے جے انھوں نے یع میں تبیں لیا تھا لیکن ابو بھر بن اخت ابی النضر کے جواب میں انھوں نے اس روایت کو بھی اینے نز دیک سیح قرار دیا اور اس طرح بیروایت بھی امام مسلم کی خصوص مستح کے ساتھ کتاب مسلم میں اشار ہ ذکر میں آئی۔

### امام سلم کے مااجمعوا کا مطلب

المامسكم كيزويك مداا جدمعو اكركيامعني بين؟ توبعض اكابرتي توبيكهما ب كه اس سے چندائم محدثین مراد ہوتے ہیں، جن میں امام احمر، یحیٰ بن معین ،عثمان بن ابی شیبہ اور سعیدین منصور خراسانی شامل ہیں، لیکن مقدمہ ابن الصلاح میں اس کے معانی کی وضاحت ان الغاظ میں کی گئے ہے۔

قبلت اراد. والله اعلم، انه لم يضع في كتابه الا الاحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه وان لم يظهر اجتماعهافي بعضها عند بعضهم (مقدرابن المسؤاح ص٨)

م كبتا مول كه مدا جد معوى كل مراد والله اعلم يد ب كداما مسلم في كتاب من صرف ان احادیث کوجگہ دی ہے جن میں ان کے نزویک محدثین کی مقرر کر دہ حدیث سے کی ا جما گی شرائط یائی جاتی ہیں خواہ ان تمام شرا نطا کا بعض روایات میں بعض محدثین کے نز دیک

بإياجانا كحاهر شهوامو

مااجمعوا علیه کی بہی تخرج بہتر معلوم ہوتی ہے کہ امام سلم یقیبتا محدثین کی مقرر کردواجما کی شرائط صحت ہے واقف ہیں اوروہ ان شرائط کوجن روایات میں محقق باتے ہیں ان ہی کواپنی صحیح میں جگہ دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ بعض محدثین کی نظر میں، بعض روایات میں ان شرائط کا تحقق نظام رنہ ہوا ہو۔

اس کا مطلب بیہ واکہ حضرت ابومول اشعری کی روایت ،امام مسلم کی تظریمی محدثین کی مقرر کردہ اجماعی شرا نظر میں محدثین کی مال ہے ،اس لیے انھوں نے اس روایت کواپنی کتاب میں ذکر فر مایا ہے ،البیته حضرت ابو ہر رہے ،کی روایت کوانھوں نے سیح میں اس طرح نہیں لیا اوراس لیے اس کی حقیق میں اس طرح نہیں لیا اوراس لیے اس کی حقیق کے وقت انھوں نے ہو عندی شیح فر مایا کہ وہ روایت میر سے زو کی سیح ہے کویا وہ اس روایت میں سے دو تیں ۔

### دوسرى كتابول مين ان روايات كي تخريج

صحیح مسلم کے علاوہ یہ دونوں روایات صدیث کی دوسری کتابوں میں بھی آئی ہیں۔
حضرت ابوموکی کی روایت ابوداؤ د نے باب التشهد میں ذکر کی ہے گراس پر بیتیمرہ کیا
ہے،قال ابوداؤ د قول ہ و انصتوا لیس بمحفوظ لم یحجی به الاسلیمان
التیسمی فی هذا الحدیث، انصتوا کا اضافہ محفوظ نیس ہے،اس روایت میں سلیمان
تیمی کے علاوہ اور کی راوی نے اس کو ذکر نیس کیا ہے۔

نیز بدروایت این ماجدی بھی بالفاظ اذا قسر ء الامام فانصنو اقد کور ہے، متداحمہ میں بھی ہے سے ابو کوانہ میں متعدد سے مندوں کے ساتھ ذکر کی گئی، مند بزار اور بیلی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔

ای طرح حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی مسلم شریف کے علاوہ ، ابودا وُدھی بساب الاسام یہ صلی من قعود میں ندکور ہے گراس پر بھی امام ابودا وُد نے بیہ بھرہ کیا ہے قال ابوداؤد و طلقہ الزیادة و اذا قرأ فانصتوا لیست مصحفوظة الوهم عندنا من ابسی خالد. نیز بیروایت آنائی شریف اوراین ماجھی بھی ہے ، مصنف این افی شیب، مند

احد اور دار قطنی وغیرو میں بھی ہے، اور ان روایات میں سلیمان تیمی ، اور ابو خالد الاحریر تفرو کے اشکال کا بھی جواب ہے۔

#### اعتراض ادرجوابات

ان روایات پر تحدثین کی جانب ہے جواعتر اضات کئے گئے ہیں وہ مطولات میں موجود ہیں ان میں امام ابوداؤد کے تبعر کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، حضرت ابومو کی اشعری کی روایت کے بارے میں انھوں نے کہا کہ انسصت و ا کا اضافہ محفوظ ہیں کیونکہ پر سلیمان جی کا تفر دہے، ای طرح کی بات امام بخاری نے جن یہ القواء فی میں اور دائطنی و تبیتی وغیرہ نے بھی کی ہے۔

ای طرح کا اعتراض حضرت ابو ہریرہ کی ردایت پر بھی ہے کہ اس میں ابو خالد الاحمر متفرد ہیں بیلی نے تو کماب المعرفة میں پہلکھ دیا کہ حفاظ صدیث ابودا ؤد، ابوحاتم ، حاکم اور دار قطنی نے اس اضافے کو نا درست قرار دیا ہے ، دغیرہ ۔ لیکن ان اعتراضات کی اصول محدثین کے مطابق کوئی اہمیت نہیں ، وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔

ای طرح ابوخالدالاحرکے بارے میں پڑے وقع کلمات منقول ہیں ،وکیع ،ابن معین اور ابن مدین کے ان کو تقد ، تبت کہا اور ابن مدین ان کو تقد ، تبت کہا ہے ، بی نے ان کو تقد ، تبت کہا ہے ، بی ان کو تقد ، تبت کہا ہے ، ابن ہشام رفا گی نے ان کو ثقد این کہا ہے ۔ وغیرہ ۔ ان کے بارے میں مطولات میں اس سے زیادہ کلمات تو یتن ذکر کئے گئے ہیں۔

اس لیے بالفرض اگر میر حصرات متفر دبھی ہوں تو اس سے روایت کو نا قابل قبول قرار دینا اصولِ محدثین سے انحراف معلوم ہوتا ہے، بلکہ اصول کے مطابق روایت کا قبول کرنا مغروری ہے۔

(۲) دوسری بات یہ کہ راوی کا تفر واس وقت مضر ہوتا ہے جب اس کی روایت ویر تقہ راویوں سے متعارض ہو، یہاں تعارض محض ظاہر میں تو ہے کہ ایک راوی اذا فسر أفانصتو ا کا اضافہ کررہا ہے اور دوسرے کے یہاں بیالفاظ نیس ہیں اور محد ثین کے نقط نظر ہے اس کی اہمیت بھی ہے کہ و والفاظ کے ظاہر پر جموداختیار کر لیتے ہیں کیکن ارباب تحقیق کے یہاں محض ظاہر پر فیصلہ ہیں کیا جاتا اور مضمون کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، یہاں بیصورت ہے کہ اگر میں افاقرض اذا فو أفانصتو اسے صرف نظر کرلیں تو تب بھی روایت کے سیات وسبات سے بہی مضرب ا

مضمون ثابت ہے۔

اوراس كاتفسيل يهب كهجن روايات مسافا قسوأ الامام فانصتو أكااضافهب ان میں امام کی افتداء اور اتباع کی جزئیات بیان کی عمی ہیں کہ جب امام تکمبیرتح بمہ منعقد كرية تم بھي تكبير كہو، جب وہ ركوع ميں جائے تم بھي ركوع ميں چلے جاؤ، جب وہ تجدہ میں جائے تو تم بھی بجدہ میں جاؤوغیرہ، اب ویکھنا یہ ہے کہ قرائت کے سلسلے میں امام کی اتاع كاكياطريقة بتاياكياب؟ ظاهر بكركس روايت من اذا قواً ف اقره و أص ب بلكهان روايات مي اگراذا قسراً فسانسه واست صرف تظر كرليس توبيه بات توسب بي ردايات شباذا قبال غيسر المغضوب عليهم ولاالضالين فقولوا امین، بالکل بدیمی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مقتدی کوقر اُت کی اجازت ہوتی تو الفاظ اذا قسلت غيسر السم خضوب الخ ہوتے اور سب مقتریوں سے پہاجا تا کہ جب تم غيسر المغضوب الخيريبنجونوآ من كهاكرو بلكمسلم شريف كايك روايت مي تواذا قال القارى غير الغضوب عليهم والاالضالين فقال من خلفه امين قربايا كياب، جس كامطلب يدب كه قارى صرف امام بى بمقتدى نبيس ، اوريد كرشر يعت في مقتدى كو امام كے ساتھ قرائت من شريك بى نبيس كيا، شركت بوئى بوئى بوق مرف آمين ميں بوئى ب، نيز بيكال موضوع يرقر آن كريم كى بدايت بحى يبي باذا قوى القو آن فاستمعواله و انسصنسوا، جس کی تفعیل گذر چکی ہے کہزول دمی کے وقت ہونٹوں کو ترکت دینا بھی استماع وانصات کے منافی قرار دیا گیاہے۔

(۳) چونی بات میہ ہے کہ اصول محدثین کے مطابق متابعت اور شواہر کی بہت اہمیت ہے، ضعیف روایت بھی بسااد قات ان کے ذریعے توت حاصل کرلیتی ہے، پھرا گرمیج روایت کو درجہ محت بی کامتابعت اللہ المقال اللہ المقال محت بی نکے نہیں کیا جاسکا۔ اذا قسر ا فسانصعو ا محت بی کی متابعت ال جائے تو اس کی محت میں نکے نہیں کیا جاسکا۔ اذا قسر ا فسانصعو ا کے بارے میں صورت حال ہے۔

(الف) حفرت ابومویٰ اشعریؓ کی مجمع روایت میں بیالغاظ آئے ہیں جس پر بحث ہو چکی ہے۔ (ب) پہلاشامدحفرت ابو ہر پر ہی کی مجمع روایت ہے اس پر بحث گذر چکی ہے۔

(ع) دومراشاً مرحضرت المس بن ما لك كى دوايت ب جويسى كى كماب القراءة مى تقد داويول كى سند س مذكور ب حس كالفاظ يه بين ان المنبسى صلى الله عليه ومسلم قال اذاقر أ الامام فانصتو ا (كتاب القراءة للبيهقى ص ٩٢)

(و) تیسرا شاہد معزت عمر بن خطاب کی دوایت ہے جس میں یہ ذکور ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وکلم نے ظہر کی نماز پڑھائی کی ایک مخص نے آپ کے بیچھے تری قر اُت کی بنماز سے فارغ ہوکر آپ نے در مایا کہ کسی نے میر سے ساتھ قر اُت کی ؟ آپ نے یہ بات تین بار کمی

توایک تخص نے کہایارسول اللہ! میں نے سبع اسم ربک الاعلیٰ پڑھی، تو آپ نے ارشاد فرمایامالی انازع القرآن، امایکفی قراء قامامه ؟ انما جعل الامام لیوتم به فاذا قرء فانصتوا. (کتاب التراء تاسم)

ام بیمی نے حضرت انس اور حضرت عمری روایات کوشام کے طور پر ذکر نہیں کیا ہے بلک نقل کرنے کے بعد اُن پر جرح کی ہے مگر ہم بیمی کے منون ہیں کہ اس طرح انھوں نے اُذف وا فانصتوا کے بارے میں ایک دور واپیتی ذکر فربادی جنمیں شوام کے طور پر ہیش کیا حاسکتا ہے۔

سی روایت، است متابعات اور شواج کے بعد یقیناً نک وشید سے بالاتر ہے، یا لگ بات ہے کہ بعض محد ثین، اصول محد ثین سے بہٹ کراپ نقبی مسلک کے زیر اثر فیملہ کریں، یا ان محد ثین کے بارے بھی حسن قن کی بنیاد پر۔ جیسا کہ این المسلاح نے کہا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان پرشرا تطوحت کا انکشاف شہوا ہو، لیکن صورت حال کی تنقیح اور شرا تکومت کے خابور وانکشاف کے بعد تو صدافت کو تبول کر لیما جا ہیں، و المحق احت ان بیسم علامسندھی نے تواس موقع پرایک فیملے کن بات ان الفاظ می ارشاد قر مائی ہے۔ مطفا المحد بیث صححه مسلم فلاعبر ق تبضعیف من ضعفه ) کرام مسلم نے اس مدید کو می قرار دیا ہے، اس کے تندید کرنے والوں کی تفدید کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس مدید کو تی الوں کی تفدید کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

## تصحیح اورتضعیف کرنے والوں کے چندنام

تاہم جن لوگوں پرشرا نظامحت منکشف نہ ہوسکیس اور انھوں نے اس روایت کی محت کو سلیم بین لوگوں پرشرا نظامحت منکشف نہ ہوسکیس اور انھوں نے اس روایت کی محت کو سلیم بین کیا ، ان بیس ایام بخاری ، ایام ابودا ؤد ، دار قطنی ، ذیلی اور ابولی نمیشا بوری وغیر کے تام شار کئے جاتے ہیں ، شاید ریست معزات بعض رواق کے تغر داور چند معمولی اشکالات کی بنیاد برید فیصلہ کر مجئے۔ ت

اورجن لوگول نے شرا نطاصحت کے تعقق کی بنیاد پر روایت کو تیج قر اردیا ،ان میں امام احمد بن عنبل امام مسلم ، امام نسائی ، امام ابوز رعد رازی ، ابوعواند ، امام منذ ری ، علامدا بن حزم ، امام ابوعمر بن عبد البر اسحاق بن را ہوید ، موفق الدین بن قد امد ، ابن تیمید ، اور خاتم الحفاظ

حافظ ابن جرعسقلانی وغیرہ ہیں، اور ان میں اکثر مالکی، شافعی اور طبلی ہیں اور طاش کرنے سے شاید اور بھی نام ل سکتے ہیں، مجران کے ساتھ جماہیر حنفیہ کو بھی شامل کیا جائے تو مجر سے کرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوجائے گی۔

اس بحث كا ظلامدير اواكد اذا قدرا ف انصتو الى روايت باليقين مجمح باورمقتدى كي بارے بيل بحث كا ظلامدير اوا ت كے بارے بيل بائي كي قرات كے بارے بيل بائي كي قرات كے بارے بيل بائي كي قرات كے وقت مقتدى كو انعمات كاعمل اختيار كرنا جاہے، پر اس تعرق كے بعد كيے تسليم كرايا جائے كر حضرت عباد الى روايت بيل لمن لم يقوء كي عوم بيل مقتدى بھى داخل ہے؟

### امام کی قرائت کومقتدی کی قرائت بتانے والی روایت

اس سلسلے کی دومری روایت جس میں صراحت کے ساتھ منفندی کوقر اُت ہے روک ویا حمیا ہے، اور امام کی قراُت کو منفندی کی قراُت بتایا حمیا ہے، حضرت جاہر بن عبداللہ انصاری اور دیگر متعدد صحابہ سے کتابوں میں آرہی ہے جس کے الفاظ ہے ہیں:

> من كان له امام فان قراء ته له قراء قد (موطامهام بحرص ٩٨) نمازيس جس كاكونى امام بوتوامام كى قرات اس كى قرات ہے۔

اس دوایت می جوار شادفر مایا گیا ہے اس کا عاصل یہ ہے کہ مقدی کی نماز کو قرات ہے فالی ہجستا محج نہیں ہے بلکہ مقدی کی جانب سے یہ بارامام نے اشار کھا ہے اور مقدی کو امام کی قرات کی وجہ سے قاری تسلیم کیا گیا ہے ، شریعت میں اس کی نظیری ہیں کہ ایک چیز متعلق کسی شخص سے ہوتی ہے اور اس کا عمل دوسر ۔ بر سے کرایا جا تا ہے ، جیسے صدقة الفطر ہے کہ غلام پر بھی ایکن اس وجوب کی اوا یکی خود ان کے متعلق نہیں پر بھی اور جیس کے اور اس کی طرف سے موتی اور بچوں پر بھی لیکن اس وجوب کی اوا یکی خود ان کے متعلق نہیں ہے بلکہ غلام کی طرف سے موتی اور بچوں کی طرف سے باپ کوا دا کرنے کا مکلف کیا گیا ہے۔

### روایت کس درجه کی ہے

بدروایت محلبهٔ کرام کی ایک جماعت ہے منقول ہے جن میں حفرت جابرین عبداللہ انصاری ، حفرت عبداللہ بن عمر ، حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت ابو ہر ریے واور حضرت ابن عباس رضی الله عنهم شامل بین ہم نے بدروایت موطا امام محمد سے نقل کی ہے جس کی سندای مطرح ہے اخبر نسا اب عائشة عن عمد اللہ عبد اللہ علیہ عبد الله علیه وسلم سنداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله عن النبی صلی الله علیه وصلم سند کے تمام رجال اُتا بہت کے اعلیٰ معیار کے حامل ہیں۔

پہلے راوی امام محریس جن کے علی کار تاموں کی ساری و نیا بھی شہرت ہے، امام شافعی
سان کے بارے بیل یہ منقول ہے حسلت عند محمد و قو بعیو کتباجی نے امام
محمد سے اونٹ کے بار کے بقدر کتابوں کا علم حاصل کیا ہے، یہ بھی فرمایا کہ وہ دانوں کو علم سے
محمد سے اونٹ کے بار کے بقدر کتابوں کا علم حاصل کیا ہے، یہ بھی فرمایا کہ وہ دانوں کو عی، جب
مرکر ویتے تھے۔ یہ بھی فرمایا افرات کلم محمد وحمد الله فکانما ینول الوحی، جب
امام محمد کی گفتگو کرتے تو ایمام علوم ہونے لگتا کہ وہی کا فزول ہور ہا ہے، امام زہی نے فرمایا
کہ وہ علم کاسمندر تھے ایک جگہ فرمایا کہ ان من افد کیاء العالم امام احمد سے ہوجھا گیا کہ یہ
وقتی علی مسائل آپ نے کہاں سے حاصل کے؟ تو فرمایا کہ امام محمد کی کتابوں سے،
دار تعلیٰ نے فرمایا کہ موطا میں رکوع کے وقت رفع یہ بین فہ کورنیس کیکن امام مالک سے میں
دار تعلیٰ نے رفع یہ بین غیر موطا میں نقل کیا ہے اور ان میں امام محمد اور یکیٰ بن سعید
معطان وغیرہ شائل ہیں۔

ودسرے دادی امام اعظم ہیں، جن کی علی جلالت، ورع وتقوئی، حفظ وا تقان اور فرکاوت وظائت پرش ق وغرب کا اتفاق ہے، علی تقیی وا خلاقی کمالات کا اعتراف اپی جگہ البتہ محدثین کے معیار مطلوب کے مطابق سینکڑوں ہیں ہے چندا توال بید ہیں، فسال شعبة کسان والمسلمہ حسن الفہم جید المحفظ (شعبہ کہتے ہیں کہ امام ابوطنی فیم میں بہتر اور حفظ ہیں عمرہ تھے، شعبہ بن تجاج (الحتوثی ۱۲۰ھ) امام اعظم کے ہم عصر ہیں، رجال کے سلم ان کی احتیاط تشدد کی حد تک معروف ہے، انھوں نے قسم کھا کر امام اعظم کے جودت حفظ کا الزام عائد کرنے والوں کے لیے جودت حفظ کا الزام عائد کرنے والوں کے لیے جودت حفظ کی شہادت دی، بیام اعظم پرضعف حفظ کا الزام عائد کرنے والوں کے لیے عبرت کی چیز ہے، امام اعظم کے بارے ہی تقریبات کی جیزے امام اعظم کے بارے ہی تقریبات کی جیزے امام علی بین مدنی میں تشدر مشہور ہے اور جوامام بخاری کے اجلہ شیوخ میں ہیں، جن کے بارے شی امام جی کا اسے جی کا کر سے جی کا کی خود کی کی کر رہے اور جو امام بخاری کے اجلہ شیوخ میں ہیں، جن کے بارے شی کا کا کھی دورہ کی کی کر کے جی کا تشد دمشہور ہے اور جو امام بخاری کے اجلہ شیوخ میں ہیں، جن کے بارے شی کا کا کھی کی کا کھی کی کھی کی کا کھی کی کا کھی کی کا کی کو کی کی کی کھی کی کو کی کھی کی کی کی کھی کر امام کی کا کھی کو کی کو کی کو کی کی کر کے کو کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کورکو کی کو کی کورکو کی کو

بخاری کتے ہیں کہ بھی نے این مرتی کے علادہ کی کے مائے اپنے آپ وہے تھی تبیل سمجا،
وہ امام صاحب کے بارے بھی کتے ہیں، هو ثقة، لاباس به اس زمانہ فی ہیں، ای طرح این
ثقت کے ہم می استعال ہوتا تھا اور ہی معنی علی بن مرتی کے یہاں بھی ہیں، ای طرح این
معین نے امام ماحب کے بارے بھی فرمایھو شقة ماسمعت احداً ضعفه، وہ ثقتہ
ہیں، میں نے کی کو انہیں ضعیف کتے ہوئی بی سنا، معرت علامہ شمیری آبی معین کے اس
قول سے یہ نتیجہ نکا لئے ہیں کہ این معین کے دور تک امام صاحب کے بارے میں ہرح کا
ثور نہیں تھا، ائن معین کی وفات ٢٣٣ و می ہے، بعد میں اگر کسی نے جرح کی ہے تو
فاہر ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔

تیسرے داوی موئی بن ائی عائشہ کوئی ہیں، جو بالا تفاق تقدادر شبت ہیں معیمین کے رجال میں ہیں، چو تھے داوی عبداللہ بن شداد ہیں جوردیہ محالی اور دوایہ تا بعی ہیں، ان کا تقد ہونا تینی ہیں، ان کا تقد ہونا تینی ہیں، ان کا تقد ہونا تینی ہی دوایت کر بے آئی کی تول کرنا محد ثین کے قول کے مطابق محل دوری ہے اور پانچواں نام علیم المرتبت محالی دھرت جا پرضی اللہ عند کا ہے۔

مطابق محی خروری ہے اور پانچواں نام علیم المرتبت محالی دھرت جا پرضی اللہ عند کا ہے۔

ما کو سوری کی اور پانچواں نام کے ابن ہام نے اس دوایت کو صدحیت عملیٰ دسوط کا مرنے کی تجائی میں تر اردی ہے بھی محملی دسوط کا مرنے کی تجائی میں تر اردی ہے بھی محملی کی ہے۔

# امام دار قطنی کی تنقید

الروایت کودار تطنی نے جی کی مندول سے قبل کیا ہے اور اس پر بیر تقید کی ہے اسم یہ بسندہ عن موسیٰ عن ابی عائشہ غیر ابی حنیفۃ و الحسن بن عمار ہ، و هما صحیح بفان کیا اس دوایت کومو کی بن افی عائشہ می ابوضیفہ اور سن بن ممارہ کے علاوہ کی نے مند بیان نہیں کیا ہے اور بیدونوں (حفظ کے اعتبار سے) ضیف راوی ہیں۔ نے مند بیان نہیں کیا ہے اور بیدونوں (حفظ کے اعتبار سے) ضیف راوی ہیں۔ لیکن دار طفی کی دونوں باتی فلا ہیں، ندام ماعظم کوضیف قرار دیتا ہے ہے اور نہیں کیا دور نہیں کیا جواب دور سے کے کہ اہم ماحب اور حسن بن محارہ کے علاوہ کی نے اس کوم فو عابیان نہیں کیا جواب جہاں تک اہم ماحب کوضیف کہنے کی بات ہے تو یہ اسک مہل بات ہے جس کا جواب

ویے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ "بازی بازی باریش بابا ہم می بازی" کا مصداق ہے تاہم کونہ کو کہنا تی پڑتا ہے۔ جیسا کہ چندائت کے اقوال چیش کے جانچے ہیں اوراس سلطے میں اصل بات یہ ہے کہ محدثین کرام کی جرح وتعدیل اوراس کے دو دو تول کے بھی اصول ہیں، ورنہ ہر خض کی، ہرانسان کے بارے میں جرح کو تبول کیا جائے تو ہر کوئی بڑے سے بڑا محدث بھی نہیں ہے گا، ای باب میں آپ نے ویکھا کہ کہنے والے نے مصرت سعدین الی وقاص تک کے بارے میں یہ ڈالا کہ وہ نماز پڑھانا ہمی نہیں جائے، اسلام لنا تاجد میں الا وقد طعن فیدہ طاعنون و هلک فید احد مین الائمة، افسام الا وقد طعن فیدہ طاعنون و هلک فید اسلام کون ،اگر ہم جرح کو ہر حال میں مقدم کردیں تو انکر میں ہے کوئی محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہرامام کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعن کیا ہے، اور ہلاک ہوئے والے ہے کہ ہرامام کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعن کیا ہے، اور ہلاک ہوئے والے ہیکام کرکے ہلاک ہوئے ہیں۔

سه واتف بود منعف بود خير خواه بود منعصب نه بود و پندى كام يش نه بوف انه لااعتداد بقول المتعصب كماقدح الدار قطنى فى الامام ابى حنيفة بانه ضعيف فى المحديث و اى شناعة فوق هذا؟ كرمتعسب كى يات كاكيا عبرا ؟ جيروارطنى نے الم الومنية كومنعف كردياء الى سے ذياده برتركيا بات بوگى؟ پر كورا كے چل كرية فر الما كروالحق ان الاقوال التى صدرت عنهم كلها صدرت من التعصب كروالحق ان الاقوال التى صدرت عنهم كلها صدرت من التعصب لاتسندى ان بلتفت اليها، كرام ما عظم كى شان عراس طرح كى تمام با تمي تعصب كانتير بين جوكمى حال عربي كائن التفات بيس بين -

ای طرح دارقطی کا دوسرااعتراض بھی جی نیس ہے کہاں دوایت کوسرف امام اعظم اورحس بن ممارہ نے مرفوعاً بیان کیا ہے، کیونکہ موئی بن ابی عائشہ ہے مرفوعاً بیان کرنے والوں بی سفیان اورشر یک بھی ہیں، امام احمد بن پنج (التوٹی ۱۳۳۴ھ) نے اپنی مند ہیں بیدوایت ذکر کی ہے، احمد بن پنج اکا برمحد شین بی ہی جی متاب سے اس کام مصنفین ان کے تعلقہ مصنفین ان کے تعلقہ میں ہیں، علم بیل آخی مند احمد بن بنج کی سندان کی کتاب مند، محد شین کے درمیان متداول بھی رہی ہے، منداحمد بن بنج کی سنداس طرح ہے الحب رف السحاق الازرق حدثنا صفیان و شریک عن موسیٰ بن ابی عائشة عن عبداللہ بن شداد عن جابو قال قال د صول اللہ صلی الله علیه و صلم. یہ سند بالکل محمح ہے ہومیری نے اس کے بارے ش سند وگئی کہا ہے، اسحاق ازرق محمح کے میں، سفیان اورش کی دونوں اس روایت کوموئی راوی ہیں، باتی تمام روایت کوموئی اس موایت کوموئی مان عائشہ کے ماتھ شریک ہو گئے، تنہا امام اعظم کا طریق ندربا برمند محمح مرفوعاً بیان کرنے میں امام اعظم کی حداث بیں۔

افسوں ہے کہ اس کے باو جود حقیقت کوشلیم کرنے کے بجائے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ
روایت مندنییں ہے وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد سے مرسان آربی ہے جیسا
کہ مصنف بن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے، لیکن انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جس طریق میں
مرسل ہے اسے مرسل کہواور جس طریق میر، مرفوع ہے اس کو مرفوع شلیم کرو۔ اور اگر
بالفرض مرسل بھی ہے تو مرسل بھی تو جت ہوتی ہے اور سحانی کا مرسل تو بالا تفاق ججت ہوتی ہے اور سحانی کا مرسل تو بالا تفاق ججت ہوتی ہے اور سحانی کا مرسل تو بالا تفاق ججت ہوتی ہے اور سحانی کا مرسل تو بالا تفاق ججت ہوتی ہے اور سحانی کا مرسل تو بالا تفاق ججت ہوتی ہے اور سحانی کا مرسل تو بالا تفاق ج

اور بیم سل تو ایسا ہے کہ تو ارث کے طور پر ایک بڑی جماعت کا عمل اس کی موافقت میں موجود ہے اور بید کہ اس کی موافقت میں موجود ہے اور بید کہ اس کی تائیدائے طرق سے ہور بی ہے کہ اس سے قوت بڑھ جاتی ہے۔ محدثین کے اصول میں بیر بھی ہے کہ اگر مرسل کسی دوسر سے طریق سے موصولاً مردی ہوتو اس کی طاقت میں اضافہ ہوجاتا ہے اوروہ قابل استدلال ہوجاتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بر روایت اول تو متعدو صحابہ سے منقول ہے اور ان تمام میں کم از کم حضرت جابر گی روایت تو مجیح اور متصل سندوں کے ساتھ آ ربی ہے اور عبداللہ بن شداد سے مرسل روایت کے بیج الاستاد ہونے میں تو محد ثین کا کوئی اختلاف بی نہیں ہے ، باتی طرق مصن بھی ہیں اور ضعیف بھی ، اس لیے ابن حجر کا تخر تن احادیث الرافعی میں اس حدیث کی مسلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے نقل بی کم رور مندوں کو معلول کہ و دینا مجمح نہیں ہے ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے نقل بی کم رور سندیں کی جیں اور ان پر محلول کا تھم نگانا مندیں کی جیں اور ان پر محلول کا تھم نگانا افساد و اقعہ ہے۔

ال بحث كا فلا صديه بواكه من كان له الاصام التي محمل دوايت ب، اوراك مي مراحت كم ما تحديد مضمون بيان كيا حيا ب كم مقتدى كى نماز كوقر اكت سے فالى بحمنا غلط به مقتدى كوامام كى قرائت كى بنياد برشر عا قارى تسليم كيا كيا ہے اور خود مقتدى كوقر اكت سے دوك ديا كيا ہے اور خود مقتدى كوقر اكت سے دوك ديا كيا ہے ، پھراس تقر ت كے بعد حضرت عباد الى كاروايت ميں لمصن لمسم بقوء كے عموم ميں مقتدى كو كيے شافل كيا جا سكتا ہے ؟

#### مقتدی کے قرات کوترک کردیے کی روایت

اب اس موضوع پرتیسری روایت بھی چیش ہے جس کا مضمون سے ہے کہ قر اُت خلف الله ام پراظہارِ نارافسکی کے بعد، تمام مقتد ہوں نے اس عمل کور کر دیا تھا، بیروایت موطا الله م براظہارِ نارافسکی کے بعد، تمام مقتد ہوں نے اس عمل کور کر کردیا تھا، بیروایت موطا الک الک منائی ، ابوداؤد، تریدی ، این ماجداور منداحد وغیرہ میں موجود ہے ، موطا ما لک کے الفاظ بدیں۔

مالک عن ابن شهاب عن ابن اکیمة اللیثی عن ابی هویوة ان رسول الله منتها الله منتها بالقراء ة فقال: هل قرأ معی منکم

احد انفا؟ فقال رجل نعم: انا يا رسول الله: قال فقال رسول النه انى اقول: مالى انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله مَنْ عن الله مَنْ عن معوا ذلك من رسول الله مَنْ (ص ٢٩)

"امام مالک،این شہاب زہری ہے اور وہ این اکیمہ لیٹی ہے اور وہ حضرت ابو ہریہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جس ول ہی ول جس کہ رما تھا کہ جمعے یہ کیا ہوا کہ میر ہے ساتھ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جس ول ہی ول جس کہ رما تھا کہ جمعے یہ کیا ہوا کہ میر ہے ساتھ قراآن کی خلاوت جس کے فرمایا، کہ جس ول ہی جارہی ہے۔ چنانچہ آپ کے اس ارشاوکو سفنے کے بعد، لوگوں نے جبری نمازوں جس قراً ات کورک کردیا۔"

ال روایت سے پہلی نظر میں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ نما ذول میں قرائت طف الا مام کا روائ نہیں تھا، کیونکہ آپ کے نگیر فرمانے پر صرف ایک شخص نے اعتراف کیا ہے کہ حضور ایسکام میں نے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ایک شخص کی قرائت ہے کہ جری نہیں سری ہے، کیونکہ آپ کا سوال ہول قوا ہے، یعنی سوال یہ ہے کہ کیا کی نے قرائت کی ہے؟ آگرائ شخص نے جہر کیا ہوتا تو سوال مین قبوا یا مین جہر ہوتا، کہ قرائت کو نکر رہا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے انکار کی بنیاد جہر نہیں، بلکہ کشکش اور من زعت ہے؟ جو جہری میں کم اور شری میں ذیادہ ہوئی چاہیے، کیونکہ جب جہری نماز میں قرائت میں مشغول ہوگا تو مقتدی کی قرائت کا امام پر ایش کم ہوسکا ہے کین اگر نماز میں ایک مقتدی کی قرائت ہے کہ جبری نماز میں ایک مقتدی کی قرائت کی بات ہے کہ جبری نماز میں ایک اظہار فریا یا ہو آگر سری نماز ہوا کہ منازعت کی صورت بیدا ہوگئی اور آپ نے نا گواری کا بھی اظہار فریا یا ہو آگر سری نماز ہوا ور مقتدیوں کی صف قرائت میں مشغول ہوتو بھر منازعت کئی ۔ اظہار فریا یا ہو آگر سری نماز ہوا ور مقتدیوں کی صف قرائت میں مشغول ہوتو بھر منازعت کئی ۔ اظہار فریا یا ہو آگر سری نماز ہوا ور مقتدیوں کی صف قرائت میں مشغول ہوتو بھر منازعت کئی ۔ اظہار فریا یا ہو آگر سری نماز ہوا ور مقتدیوں کی صف قرائت میں مشغول ہوتو بھر منازعت کئی ۔ اظہار فریا یا ہو آگر سری نماز ہوا ور مقتدیوں کی صف قرائت میں مشغول ہوتو بھر منازعت کئی ۔

 لاتفعلو الابفاتحة الكتاب ارثادقر الاتفادال كامطلب يقاكرا بي فام كي يحية أت كوتومنع قراديا تفاء كين سورة قاتحى قرات كى اباحت مرجود كطور براجازت وكي مي مكن معزت ابو بريرة كى مندرجه بالا روايت سه يمعلوم بوتا ب كه بداباحت مرجود بحى عارضى تقى جويرقر ارتبيل ربى ، كوتكراس روايت مي سورة فاتحه كا بحى استناء مبيل بهاور برقر أت كوسب منازعت قرار دركرا ظهار نارا فلكى كيا كيا بها دراس كه متجري بدفر ايا جادراس كه متجري من يواري المناء من المناء فلف اللهام كوتركرا يا ما جادرا سي تراكر ويا باللهام كوتركر ديا باللهام كوتركر ويا باللهام كوتركر كرويا باللهام كوتركر كرويا باللهام كوتركر كرويا باللهام كوترك كرويا باللهام كوتركر كرويا باللهام كوتركر كرويا باللهام كوترك كوترك كوترك كوتراكم كوترك كرويا باليا كوترك كوترك كرويا باللهام كوترك كوتر

اب مرف یہ بات روجاتی ہے کے دھرت الا ہریے گی روایت میں جری نماز می ترک قرات کی مراحت ہے ہمری کی نیس ہے ، لین آپ جائے ہیں کہ قرآن کر یم کی آ سافا قوی القرآن الآید جری اور سری دونوں کو عام ہے ، ای طرح حدیث اذا قوء فانصتوا مجی مقتدی کو خاموثی افتیار کرنے کی نضا ہدایت کر رہی ہے اور حضرت الا ہریے فی اس روایت میں جوعلت بیان کی جاری ہے وہ منازعت اور کھیش ہے جس کا تحقق جری نمازوں سے نیادہ مری نمازوں میں ہوتا ہے ، اس لیے اس روایت سے درجہ اولی شرمی نمازوں ہے نا ہوتی ہے مری نمازوں ہے ۔

ال روایت پرجی طرح کے اعتراضات کے گئے ہیں، ایک اعتراض تو ہے ہے اس ایک اعتراض تو ہے کہ این اکمہ لیش جبول رادی ہیں اس نے روایت استدلال کے قابل نہیں، کین سے اعتراض بھی اصولی محد ثین کے مطابق ورست نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن اکمہ لیش ہے روایت کرنے والوں کی تعداد چارتک پینچتی ہے جن شمان کے بوتے عمر بن سلم، امام زبری، سعید بن الی ہلال اور ابوالحوریت عبوالرحمٰن بن معادیث الل ہیں آور جس شیخ ہے چار مند تالمذہ روایت کریں اس پر جہالت کا شبہ ظلاف اصول ہے، دوسرے یہ کہ موطا کی مند روایات پر کلام کرنا بھی جرائت بچامعلوم ہوتی ہے اور تیسری بات یہ کہ این اکمہ کو ابو حاتم کی بن سعید اور ابن حبان وغیرہ نے قات بی شار کیا ہے اور بھی متعدد الکمہ کو ابو حاتم بارے شرق شقی کلمات منقول ہیں۔

وومرااعرًاض بيكا كياب كرفانتهى الناس عن القواءة مع رسول الله

مسلس الله عليه وسلم الخ نه يغير عليه السلام كاتول باورند حفرت ابو بري فكاليني بيه حديث بين الله عليه وسلم الخ نه يغير عليه السال كاتول باوروليل بيب كه ابوداؤد وغيره من اى مديث بين به بلكه بيتوام فريرى كاتول باوروليل بيب كه ابوداؤد وغيره من اى روايت كيمن المرق من قبل المنوه وي فاتعظ النام فلم يكونوا يقرؤن آياب جمل سن يمي تابت بوتاب كريام فريرى كاتول ب

محربیا عتراض بر ومطوم ہوتا ہے ۔ بیل بات تو بی ہے کہ یہ جملہ معزت ابو ہری ہ اللہ معزت ابو ہری و کا ہے یہ ابوداؤد میں این الی السرح کے حوالہ سے یہ بات معزت ابو ہری کی طرف منسوب کی گئی ہے قبال معمد عن الزهری قال ابو هری و فائتهی الناس اور یہ بات بہلے مطوم ہو چک ہے کہ محرکوائیت الناس فی الزهری تنلیم کیا کیا ہے۔

اور دوسری بات یہ ہے کدا کر بالفرض یہ جملدامام زجری کا ہوتو اس سے مسئلہ برفرق نہیں پڑتا کیونکہ بیات توائی جگہ درست ہے کہ اسلی روایت تو مالی انازع القرآن پرختم ہوگئ، اب آ مے بیان کا مقعمد یہ ہے کہ آ ب کے ارشاد کا محابہ پر اثر کیا ہوا۔ یہ بات حضرت ابو ہرمیر اقر مائیں تو اور امام زہری قر مائیں تومعنی ایک ہی ہیں کہ تمام سحابہ نے بیمل ترك كرديا تماء أمام زبري كي طرف انتساب ي مجي ابميت كم نيس موتى كيونكه زبري كي پیدائش ۵۸ ھ کی ہے، وہ جلیل القدر تابعین میں ہیں،ان کے بارے میں حضرت عمرین عبدالعزيز نايع عمال كولكما تحاعليكم بابن شهاب فانكم لاتجدون احدا اعلم بالسنة الماضية منه. اتن شباب كردامن كومضوطى سيتمام لوكتميس ان سرزياده ستت ما ضيركا جائے والاكوئى نبيس مے كا اور ا، ن شباب جب سقت ماضير كے سب سے بڑے عالم ہیں تو ان کا متحابہ کے بارے میں پینجبر دینا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد کے بعد سب نے قر اُت خلف الامام کاعمل ترک کردیا تھا۔ نبایت مضبوط ولیل ہے۔ حدیث یاک کے ذخیرہ میں قرائت خلف الله مام کی ممانعت کے لیے اور بھی بہت روایات میں گر ہم اٹھی تین روایات پر اکتفا کرد ہے میں اور ای مختفر بحث ہے یہ بات بالکل صاف ہو دباتی ہے کہ معنرت عباد ہ کی روایت پراحادیث صححہ کی روشنی میں غور کیا جائے تو مہی ٹابت ہوتا ہے کہ لمعن لم يقو ء كے عموم من مقتدى كوشائل كرنا قلط ہے،اب اس كے بعد منصفان جائزہ کے لیے قائم کردہ بنیادوں کے نقطۂ سادی پر مختفر اُنفتگو شروع کی جاتی ہے۔

## (١) رسول ياك صلى الله عليه وسلم كاعمل

حضور پاکسلی الله علیه و کلم حیات طیبه می بیشه تمازول کی امامت فرماتے رہے، مفتدی بن کرنماز پڑھنے کی نوبت شاؤو ناور بیش آئی ، محر بجیب بات ہے کہ دسول پاکسلی الله علیه و سلم کی آخری نماز با جماعت جومرض الوفات کے درمیان پڑھی گئی ، اس کی تفصیلات سے مفتدی پر فاتحہ کا وجوب ٹابت نہیں ہوتا۔

اس واقعه کا اختصاریہ ہے کہ مرض الوفات نے جب شدت اختیار کرلی تو معجد نبوی میں حصرت ابو بکرصد بی کونماز بر حانے کا تھم دے دیا گیا، وہ برابر نماز بر صاتے رہے، ایک دن ظهر کی نماز میں آب نے مرض میں تخفیف محسوس فرمائی تو دوآ دمیوں کے سہارے ے آ ب مسجد میں تشریف لائے ، نماز حسب معمول شروع ہو چکی تھی ، غور فر مائے کہ ابتداء ا حسنور ملکی الله علیه وسلم کا اراده نماز میں شرکت کانہیں تعاادر نساس کی کوئی امیر تھی ، ورنہ یقیقاً انتظاركياجا تا- بخارى بى كى ايك روايت كالفاظ إلى وجد رمسول المله مانيك في نسفسسه خفة فخوج فاذا ابوبكريؤم الناس (ص٩٠) كدرول التُصلَّى التُدعليوملم نے مرض میں تخفیف محسوس کی تو باہر آئے ، ویکھا تو ابو بکر نماز میں امامت کررہے ہیں۔ منشأ عرض كرنے كايہ ہے كەحضور ملى الله عليدوسلم نے آنے كا اراده نماز شروع ہونے كے بعد فرمایا،اس کا مطلب به بوا کدا گرچه جرهٔ مبارک بهت قریب ب،لیکن باری کی وجد سے آ پ خود نیس چل بارے ہیں ، دوآ دمیوں کے سیارے سے آ رہے ہیں ، اور پیرا تھا یا وشوار بودباست وايت بمراآ تاست وجسلاه تسخطان الاوض كديرول ست ذخل يرفط منج دبا تما، ظاہر ہے کہ الی صورت میں حجرہ ہے مجد تک جانے میں اتنا وقت ضرور صرف ہو گیا ہوگا کہ حضرت ابو بکر شور وُ فاتحہ بڑھ <u>ھے ہوں</u> گے ،اور ابن ماجہ وغیرہ کی سیحے روایت میں اس قراُت کی تنصیل آرہی ہے۔

واخذ رسول الله مُنْتِئِهُ من القراء ة من حيث كان بلغ ايوبكر. اوررسول الله ملى الله عليه وسلم نے قرائت وہاں سے شروع كى جہال تك ابو بمريبيني تقر\_

بدروایت این ماجد (ص ۸۷) منداحد، بیمی اور طحاوی وغیره می ب، منداحمد کی

ایک روایت کے الفاظ میں فقر أحن المحکان الذی بلغ ابوبکو حن السورة (جلدا، ص ٢٠٩) ہے، سورت سے مراداگر سورہ فاتحہ کے علادہ ہے تو گویا فاتحہ کی قرات کے بعد دوسری سورہ شردع ہو چک تھی اوراگر سورت سے مراد قاتحہ ہی ہوتو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کے ایک مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کے ایک حصر کی قرات ہو چک تھی۔ بہر حال اس نماز میں جو بظاہر مقندی بن کر شروع ہوئی تھی اور فور آئی استخلاف کی صورت چیش آگئی، اور آپ امام بن کئے، اس نماز میں حضور صلی اللہ علیہ و سام اس سے شروع کی یا سورہ فاتحہ کے میں حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے سورہ فاتحہ کی قرات در میان سے شروع کی یا سورہ فاتحہ کے ایک کی اور سورة کو در میان سے پڑھا، اس سے میٹا بت ہوا کہ ام کی قرات مقتدی کے لیے بعد کی اور سورة کو در میان سے بڑھا، اس سے میٹا بت ہوا کہ ام کی قرات مقتدی کے لیے کائی ہے اور مقتدی پر بذات بخود فاتحہ کی قرات واجب نہیں ہے۔

#### مدرك ركوع سے استدلال

پرید کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری گل، بالکل وی ہے جس کی آپ پہلے تعلیم

بھی دے چکے ہیں کہ اگر مقدی نے امام کے قرات سے قارغ ہونے کے بعد نماز ہیں
شرکت کی اور امام کے مراتھ درکوع کی حالت ہیں شریک ہوگیا تو اس کی بیدرکعت مسیح اور کمل

ہے، ایسانہیں ہے کہ قاتحہ کے ترک کی بنیا دیر اس رکعت کو شارٹ کیا جائے ، اس کے شہوت

کے لیے متعدد احادیث ہیں، ہم بخاری، ایوداؤد اور این قریمہ کی ایک ایک روایت ذکر

کرد ہے ہیں۔ بخاری کی دوایت ہے۔

حضرت ابو بکر ق دوایت ہے کہ وہ رسول اللہ علی درسلم تک ایس حالت میں پہنچ کہ آب دوایت ہے کہ وہ رسول اللہ علی درسلم تک ایسی حالت میں پہنچ کہ آب دکوع میں جا بچکے تھے تو ابو بکر و نمازیوں کی صف تک پہنچ ہے پہلے ہی دکوع میں جلے گئے اس بات کا حضور ملی اللہ علیہ وسلم ہے ذکر کیا گیا تو آب نے فر مایا ، خدا تمعاری اس جص میں اضافہ کرے ، اور آئے تحدہ ایسانہ کرنا۔

بہالفاظاتو بخاری کی روایت کے بیں، دومری کمایوں بی حضرت ابو بکر ہ کی نمازی شرکت کی جو تفصیلات میں وہ یہ بیں کہ حضرت ابو بکر ہ نے رکوع میں شرکت کے لیے تیز چلنا شروع کیاتوان کا سائس میول میا، اور و صف ے بہلے بی رکوع میں بلے محے ، اوراس حالت میں چل کرمف ہے جاملے جننورسلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سائس کس کا بھول ر با تقالوً الويكرون جواب ويا خشيت ان تنفوتني الركعة معك، مجصياند يشرقا كة ب كماتهميرى ركعت فوت ند وجائي ين اس وجد عيم في تيز كامي اختيار كي اورسانس پیول کیا۔

اس روایت سے دو باتی معلوم ہوئیں، ایک توبی کے حضرت ابد بکر ہے ہے سور و فاتح نہیں برجی اور رکوع میں شریک ہو مجے ، اور دوسرے بیا کہ حضور صلی انٹدعلید دسلم نے اس جذبد ک قسین تو فرمائی که خداتمهاری حرص عبادت میں اضافہ فرمائے ، محربین فرمایا کے تمهاری نمازنبیں ہوئی۔ صرف بیفر مایا که آئندہ ایسانہ کرنا کہ تیز چل کر آؤ، یا آئندہ ایسانہ کرنا کہ مف سے پہلے ہی رکوع میں جلے جاؤوغیرہ چنانچہ امام بخاری نے بھی معترت ابو برہ کی روایت (ص۱۰۸) پر جوعنوان دیا ہے اس می نماز کے سیجے ندہونے کی صراحت نہیں کی، عوان ہے اذا رکع دون الصف، كرنمازى مف سے يہلے بى ركوع من چلاجائے توكيا علم ہے؟ قرائت خلف الا مام كے سلسلے ميں بخارى كے ذوق كا تقاضر تو يمي تماكدوواس مورت می نماز کے بچے نہ ہونے کی تقریح کریں ، مروکیل نے ساتھ بیں دیا اس لیے فیصلہ كن بات نه كهد سكے ، اس ترجمة الباب كے بارے من كفتگواسينے موقع برآ ئے گی ، يهال مرف بدیتا نامضود ہے کدامام بخاری کے زویک بھی بھی ابت معلوم ہوتا ہے کہ دعفرت الوبكروكى اس نماز كوسيح قرارديا كميائي \_\_ امام بخارى كى روايت برمخقر كفتكو كے بعداب اس سلسلے ميں ابوداؤد كى روايت و كيم

جس میں مدرک رکوع کو مراحت کے ساتھ دکھت کامدرک قرار دیا گیا ہے۔

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جنتم الي المصلاة ونحن سجو د فاسجدوا ولاتعدو هاشيئا ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة\_(الرداةرجاءاس١٢٩)

حعرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا کہ جب تم الى مالت مى نماز كے ليے آؤكہ بم بحدہ من ہوں تو بحدہ من چلے جاؤاوراس كوبالكل المارندكرو،اورجس في ركوع كويالياتو بيتك اس في نمازكو باليا می این فزیر می معرت ابو بریره کی روایت اور زیاده مرح باور این فزیر نے اس کری کے این فزیر کے اس کری کے اس کری ک اس پر عنوان قائم کیا ہے بساب ذکر الوقت اللذی یہ کون فیدہ المعاموم مدر کا للم کعة اذا دکع امامه قبل کراگراہام دکوع میں چلاجائے تو مقتری کوکس وقت تک مدرک دکھت مانا جائے گا۔

عن ابسي هريرة مرفوعا من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها قبل ان يقيم الامام صلبه (كئين زير جلام ١٥٠٠)

حضرت ابو ہریرہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے امام کے سیدها کھڑا ہونے سے پہلے نماز میں رکوع کو یالیا تو اس نے نماز کو یالیا۔

میددونوں روایتی، مقتری کے رکوع ش اہام کو پالینے کی صورت میں نماز کی تمامیت کو ہتائی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس سے اس مقتری فاتھ کی قر اُت نہیں کر سکتا، اس لیے اب ان روایات پر کلام شروع ہوگیا، امام بخاری نے جُسز ، النقسر اء ۔ قد میں پچھراو ہوں پر جرح کردی، قاضی شوکانی نے کہا کہ مسن اور ک السو کے عقد میں رکعت سے مرادر کوع نہیں، یوری رکعت سے مرادر کوع نہیں، یوری رکعت ہے وغیرہ۔

لیکن ہمارااستدادل اس بنیاد پر ہے کہ ابوداؤد نے اپنی کتاب میں روایت ذکر فرمائی ہواوان کا اصول ہے کہ دروایت میں زیادہ کروری ہوئی ہے تو وہ سکوت بیس کرتے ، روایت ذکر کر کے سکوت افتیار کرنا ابوداؤد کے اصول کے مطابق روایت کے قابل استدالل ہونے کی دلیل ہے نیز یہ کہ امام منذری نے بھی سکوت افتیار کیا ہے ،اور یہ کہ یہ روایت متدرک حاکم میں ہمی ہے اور حاکم نے اس کو بھی قرار دیا ہے اور علام ذہبی نے حاکم کی تھی کو برقر ادر کھا ہے۔ یہ با تیں روایت کے قابل قبول ہونے کے لیے کانی جی اور امام کا موقع نہیں۔ کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے گر تفصیل کا موقع نہیں۔

ای طرح قاضی شوکانی کا اعتراض بھی انصاف ہے بہت دور ہے، عدیت پاک میں دسیوں جگہ السر کعفکور کوئے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، خصوصاً اگر کسی روایت میں لفظ سجد و کے ساتھ دکھتہ کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہاں رکوئے کے معنی متعین ہوجاتے ہیں، نیز یہ کہ قاضی شوکا کی میلے تو اس کے قائل متھے کہ مدرک ورکے مدرک صلو قانبیں ہے اوراس کو یہ رکعت تضا کرنا ہوگی لیکن انھوں نے ''الفتح الربانی'' میں جوان کے نآوی کا مجموعہ ہے، اس

تول ہے رجوع کرلیا ہے۔

آپ نے دیکھا کہ درک روئے کے درک رکعت قراردیے جانے پر روایات صراحت

ے دلالت کرری ہیں، ای لیے جمہور بینی اہام اعظم، اہام ہالگ اہام شافتی، اہام احمد، اہام فوری، اہام اورا ہوگی، سام اورائی اورا ہوگی، سام سلک بی ہے کہ درک رکوئ کی رکعت شار ہوگی، سحابہ کرام میں حفرت کی خفر سابین مسعود معرف نے بداور حفرت ابن عرض بی منقول ہے۔
منصفانہ جائزے کی بنیادوں کے نقط سادل پرکی گئی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل اور درک رکوئ کے بارے میں آنے والی روایات میں شابی ہوتا ہے کہ مقدی پر فاتحہ کی قر اُت واجب نہیں تو حضرت عباد آگی روایت میں المبعی سے بی ثابت ہوتا ہے کہ مقدی پر فاتحہ کی قر اُت واجب نہیں تو حضرت عباد آگی روایت میں اسمین لیم یقوء کے عموم ہیں مقدی کو کیے شامل کیا جا سکتا ہے؟ اب اس کے بعد نقط کے سابع پر مختفر گفتگو کا آغاز کیا جا تا ہے۔

### (2) محابة كرام كي أثار

اختلافی مسائل میں میچے فیصلہ تک پہنچنے کا ایک آسان اور معتبر طریقہ میہ ہے کہ محابہ ہے۔
کرام کے آثار اور ان کے اتوال و اعمال کو ویکھا جائے کیونکہ امت محمریہ کی میدمقدس
جماعت، پیمبر علیہ السلام کی اولین مخاطب اور آپ کے خشا ، کوسیح طور پر سبحضے والی ہے اور
آپ نے امت کوان کی پیروی کا تھم دیا ہے۔

جہور صحابہ سے کھرت کے ساتھ رک قرائت ظف الامام کے آثار صحیح اور حسن سندول کے ساتھ منقول ہیں، علامہ عنی نے عمرة القاری ہی لکھا ہے کہ استی صحابہ کرام سے رک قرائت ظف الامام ثابت ہے، امام شعی کا مقولہ صاحب روح المعانی نے نقل کیا ہے۔ اور کت صب عیسن بدریا کلھم یعنعون المقتدی عن القراء ة خلف الامام، میں نے غزوہ کر برمی شرکت کرنے والے ستر صحابہ کو پایا ہے اور وہ سب قرائت ظف الامام فیما ظف الامام میں فرماتے تھے۔ امام محمد نے موطا میں لکھا ہے لا قرأة خلف الامام فیما جھر بدہ و فیما لم یعجھر بدلک حاء ت عامة الاثار، امام کے بیجھے جمری یاسری کے تمان شرک ہے اور صحابہ کرام اور تا بعین کے آثار سے عوا کی ثابت ہوتا ہے یہاں ان آثار میں سے نمون کے طور پر چند کو چی کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

#### حضرت زیدٌبن ثابت کااثر

سب سے پہلے حفرت زیدؓ بن ثابت کا اڑ ملا حظہ کیجیے ہو سلم ٹریف میں ہے۔ عن عسطاء بن یسادانه سأل زید بن ثابت عن القواء ة مع الامام فقال لاقراء ة مع الامام فی ششی۔ (مسلم ٹریف جلدا بس ۲۱۵)

عطاء بن بیار کتے ہیں کہ انھوں نے زیدین ٹابت سے قرائت فلف الاہام کے بارے ہیں بو چھاتو انھوں نے فرمایا کہ امام کے باتھ کی بھی بھاز ہیں قرائت نہیں ہے۔
مسلم کی روایت ہے سند بالکل سے کہ محمی روایت ہی لاصلو ہ لمن بقر ، بام الفر آن آر ہا
ہے اور حضور سلی الله علیہ و بل کہ کہ کے روایت ہی لاصلو ہ لمن بقر ، بام الفر آن آر ہا
ہے اور حضور سلی الله علیہ و بلم کا ارشاد ، حضرت زیدہ نے ول پر مقدم ہے اور دو برا جواب یہ
کر حضرت زید کا قول ، جری نماز میں ماز اد علی الفات مد پر محول ہے۔ (نووی ماہ ابا نشار)
گران دونوں جوابات کی کمزوری ظاہر ہے ، کیونکہ بحث ہی ہے کہ لسمن لم بقر ء
کے ظاہری اور جمل عموم کو صحابہ کرام کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس روایت میں مقتدی کی
صراحت ہوئی تب تو یہ بات در سنت می کہ حضرت زیدگا قول ، حضور صلی الله علیہ و کم کے
مراحت ہوئی جو لمن ملم کو ترک کر دیا جائے ، یہاں تو یہ صورت ہے کہ آ ہو جو لمن لم یقر ء کو
عام سمجھ رہے ہیں ، صحابہ کرام کے آثار ہے اس کی تائیڈیس ہوئی ، غیز یہ کہ حضور صلی الله علیہ و کمل الله علیہ و کمل سے افا قر ء فانصت و ا یہ سروج کا بابت ہے تو حضرت زیدگا قول کا کرار ہا ہے یا حضور صلی الله علیہ و کمل ہے افدا قر ء فانصت و ا یہ سروج کی تابت ہے تو حضرت زیدگا قول کا کرار ہا ہے یا حضور صلی الله علیہ و کمل کے افراد کے مطابی ہے۔

ای طرح دومرا جواب که ای آول کو ازاد از کیمول کیا جائے ، قطعا قابل قبول نیں ، حضرت زید کے ارشاد میں اس کے لیے نہ صرف یہ کہ کوئی اشار و نہیں ، بلکہ لاف واء ۔ قصع الامام فسی مسنی کا یہ مطلب تکالنا انصاف ہے دور ہے اور گلوخلاص کی کوشش ہے زیاد ہ حشیت نہیں رکھتا ۔ کیا حضرت عطاء نے ''مازاد علی الفاتح'' کے بارے میں سوال کیا تھا؟ کہ جواب کواس میمحول کیا جائے ۔

#### حضرت ابن عمر کااثر

اصح الاسانيد سے حضرت ابن عمر منى الله عنه كا اثر موطا امام ما لك ميں ان الغاظ ميں

منقول ہے۔

مالک عن نافع ان عبدالله بن عمر کان اذاسئل هل يقرء احد خلف الامام؟ قال اذا صلّى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام واذا صلى وحده فليقرأ وكان عبدالله بن عمر لايقرء خلف الامام (١٩٥١م) الكر ٢٩)

امام مالک، بواسط کافع حضرت عبدالله بن عمر نقل کرتے جی کدابن عمر سے جب یہ چھاجا تا کد کیا کسی کوامام کے بیجھے قراکت کرنی چاہیے؟ فرماتے کہ جب تم جی سے کوئی امام کے بیجھے قراکت کانی ہے اور جب تنہا نماز پڑھے تو آک کانی ہے اور جب تنہا نماز پڑھے تو قراکت کانی ہے اور جب تنہا نماز پڑھے تو قراکت کرے اور خودعبدالله بن عمرامام کے بیجھے قراکت بیس کرتے تھے۔

پہلی بات تو ہہے کہ اس کی سند ، موطا ما لک کی سند کے مقابل چیش نہیں کی جاسکتی ، دوسر سے بید کہ اس اثر میں خلف الا مام قر اُت کا ذکر نہیں ہے ، پھر اس کو مقابلہ میں چیش کرنا کمیسے مجمع ہوسکتا ہے ، حضرت عبداللہ بن عمر کے اثر میں جبری اورسری کی بھی تفصیل نہیں ، وہ تو امام کے پیچمے ہمرحال میں حسب قد اء قد الا مام فرماد ہے جیں۔

حضرت جابرة بن عبدالله كااثر

حضرت جایر بن عبدالله کے اثر سے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون ابت ہوتا ہے کہ تماز میں سور و فاتحہ کو پڑھنے کے تاکیدی تھم سے مقلدی مستنی ہے، یہ اثر موطا مالک، تر فری اور طحادی و قیرہ میں ہے اور تر فدی نے اس کو صدیث سے جم بھی کہا ہے۔

مالک عن ابی نعیم وهب بن کیسان انه سمع جابر بن عبدالله مقول: من صلّی رکعة لم یقرء قیها بام القرآن فلم یصل الاوراء الامام \_ مقول: من صلّی رکعة لم یقرء قیها بام القرآن فلم یصل الاوراء الامام ۲۸۰۰)

امام ما لک، ابولیم ، وہب بن کیمان ہے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے جابر بن محبداللہ کو یہ فرماتے ہوئے ستا کہ جس نے نماز کی کوئی رکعت پڑھی اور اس میں ام القرآن کوئیس پڑھا تو اس نے نماز نہیں پڑھی ، الا یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔

#### حضرت عبدالله بن مسعود كا اثر

حضرت عبداللہ بن مسعود ہے حدیث کی مختلف کتابوں، میں قراکت خلف الا مام کی ممانعت پرآ ٹارمنقول ہیں بموطاا مام محمہ کے الفاظ یہ ہیں۔

قال محمد اخبرنا صفيان الثورى حدثنا منصور عن ابى و ائل عن عبدالله بن مسعود قال انصت للقراء ة فان فى الصلوة شغلا و سيكفيك الامام\_(مولادام مرصوره)

امام محد نے کہا کہ ہم سے مغیان توری نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے منصور نے
بواسطہ حضرت ابو واکل، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بیان کیا، انھوں نے فر مایا، امام کی
قرائت کے وقت انصات اختیار کروائ لیے کہ نماز میں خاص مشغولیت ہوتی ہے اور
تمھارے ملیے امام کافی ہے۔

سند بالکل ملح ہے، اور ارشاد کا مطلب مجی بالکل صاف ہے کہ مقتدی کے لیے انصات واجب ہے اور امام کی قرارت اس کے لیے کافی ہے۔

ای طرح کے آٹار خلفا راشدین لینی حضرت ابو کمر، حضرت عمر، حضرت عنان، حضرت علی رضی الله عنبم ہے اور حضرت این عبال وغیرہ ہے منقول ہیں جن کو حدیث ک کتابوں میں ویکھا جاسکتا ہے، ای طرح تابعین کرام ہے بھی متعدد آٹارنقل ہیں مگر ہم صرف سحا بہکرام ہے چند آٹارنقل کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔

## قر اُت خلف الامام كى فدمت كے آثار

البت یہ بات واضح کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرات خلف الا ہام ہے جہال ممانعت کے تارمنقول ہیں وہیں کچھاکا ٹر سحابہ سے قرائت خلف الا ہام پر بخت کھیراور ندمت پر مشتل آثار بھی تابت ہیں، حضرت کی رضی اللہ عند سے منقول ہے۔
من قوا خلف الا مام فقد اخطا الفطرة (وارتطنی جلدا ہیں ہے)
جس نے امام کے چھے قرائت کی اس نے فطرت کی خلاف ورذی کی۔
حضرت عمرضی اللہ عند سے منقول ہے۔

ان عمر بن الخطاب قال ليت في فم الذي يقرء خلف الامام حجراً. (مواهام 1017)

حضرت عمر بن خطاب نے قرمایا ، جو مخص قر اُت خلف الا مام کا ممل کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پھر ڈال دیے جا کمیں۔

حضرت سعد بن الى وقاص سے منقول ہے۔

وددت ان الذى يقوء خلف الامام فى فيه جموة (موظام مرص الدي المرص مرى خوا المرس مرى خوا الله مرى خوات كار معزت كا الا دعزت معبود الله بن معبود الله بن عبال الوريعض اكابر تا بعين معبود الارمعزت عبدالله بن عبال الوريعض اكابر تا بعين معمقول جي الله الله الله بن جوك وكى تاويل بي تاويل من جوك يا الله الله مرة والول وخدات محابد كاربان معلاوه اوركوكى المحت كله والمرك وخدات الله الله مرفي والول وخدات تا مهاود الله علاوه اوركوكى داوراس كعلاوه اوركوكى داوراس كعلاوه اوركوكى داوراس كعلاوه اوركوكى داوراس كالمرابي المربي المر

امام بخاري كانتجره اوراس كي حقيقت

الم بخاریؒ نے بھی جزءالقراءة خلف الامام علی بھی میں داستہ اختیار فرمایا ہے کہ پہلے اس طرح کے بعض آٹارنقل فرمائے، بھراس کا جواب اس طرح دیا۔

(۱) بعض راويون پرجرح كردى، كوياان آ ناركانيت عي مفكوك موكيا\_

(۲) بجرية رمايا كداس طرح كا كلام البل علم كانبيس موسكما اوراس كے متعددوجو وہيں۔

(الف) حضور ملى الله عليد و ملم في قرمايا به لا تسلاعت وابسلعنة الله و لا بالنار و لا تعذبوا بعداب الله و الميك و ومر مي كوالله كل رحمت ميدوري اورجهم كى بدوعا كي شدوه و اورالله كي عذاب (آك) كى مي كومزاندو و اورال تحت الفاظ عن به با تمن بإنى جاتى بين الله بي بيا بل علم كالفاظ بين الاستخت الفاظ عن بيه بالمن علم كالفاظ بين الوسكة و

(ب) دومری وجہ میہ ہے کہ میہ جراًت کون کرسکتا ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے امحاب کے مندیس انگارے بھرنے کی (نعوذ باللہ) خواہش کرے۔

(ح) جب قرائت خلف الامام كى حديث منسوطى الله عليدوسلم سے ثابت ہوكئ تواب دومروں كى بات مى كيا جت ہے؟ (جرمالقرائيس،)

مرامام بخاری رحمداللہ کے بیتمام ارشادات کل نظر ہیں، جہاں تک رادیوں پر جرح کی بات ہے و حقیقت ہے کہ جن راویوں پر جرح کی بی ہے، آھیں راویوں کی بعض ائمہ ہے و شقیقت ہے ہے کہ بن راویوں پر جرح کی بی ہے، آھیں راویوں کی بعض ائمہ سندول ہے ہی منقول ہے ہی برید کر بیتمام آٹارا کی مندول ہے تا بہ ہی بموطا امام محمد بمصنف مبدالرزاق اور طحاوی شریف جن اللقو اُقلام ہوتو السلم ہوتو السلم ہوتو کہ اسلام ہوتو کہ اسلام کے مطابق سرے افاد کردیے کی کوئی منجائش نیں اور برتسلیم کرتا تا کر ہے کہ ان کی کوئی منجائش نیں اور برتسلیم کرتا تا کر ہرے کہ ان کی کوئی منجائش نیں اور برتسلیم کرتا تا کر ہرے کہ ان کی کوئی انسان کی کوئی اسلام ہے۔

ای طرح امام بخاری نے ان آٹار کے الل علم کا کلام نہ ہونے کی جو وجوہ بیان کی بیں، وہ بھی نا قابل فہم بیں اوراس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری یہ فرض کر کے بحث کررہ بیں کہ قر اُت خلف الا مام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے چنا نچہ وہ فرماتے بیں کہ کی کے افکار کردیے سے کیا ہوتا ہے؟ حالا نکہ جمہور کے نزدیک صورت حال یہ ہے کہ قرات خلف الا مام کے نبوت کے لیے بی تجر علیہ العملوق والسلام سے مراحت کے ساتھ بجوم نقول خلف الا مام کے نبوت کے لیے بی تھر علیہ العملوق والسلام سے مراحت کے ساتھ بجوم نقول خلف الا مام کے نبوت کی تا تر میں یہ تا ہوتا ہے۔ اور ای ممانعت کی تا تر میں یہ تا تارموجود ہیں۔

ال في الرقر أت خلف الامام يرتكير كرت بوئ كى كازبان سے خت الفاظ فكلے بيں تو اس كى ديان سے خت الفاظ فكلے بيں تو اس كا مطلب يہ ہے كہ وہ اس تكم خداد عرى اور تكم دسالت كى خلاف ورزى نه كرتا تو بہتر تھا، خواہ اس خلاف ورزى سے نہيے جس اس كو يكود نياوى تكليف برداشت كرنا برتى مثلاً

مند می منی یا نگار ہے ہوتے تواس کی وجہ سے وہ قر اُت خلف الا مام سے بازر ہتا۔
پھریدکران آٹار میں آگ کی سرا بالفیل کہاں دی جارہی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس فعل کی قاحت بیان کرنے کے لیے الی خواہش کا اظہار کیا جارہا ہے، پھر کہنے والے کے تصور میں کیا ضروری ہے کہاس کا مصداق صحابہ کرام ہوں؟ اہرا ہیم تنی سے موطالهام محمد میں منقول ہے ان اول من قبوء خلف الا مسام رجل انھم (ص ۱۰۰) قراً ت خلف الا مام کرنے والے پہلے تنمی کو مجمم قرار دیا گیا لینی اس کو بدعت کی طرف منسوب کیا گیا، طحادی میں این عمبال سے منقول ہے المو کان لی علیه میں مسبیل لقلعت السنتھم طحادی میں این عمبال کی زبان کھنے لوں جلدا ہم الا ای قرائی خوال کی حادی میں ان کی زبان کھنے لوں جلدا ہم الا ای کرائی خوال کی طرح یہ جات ہوگی ہیں ان کی زبان کھنے لوں بین بات ہوتی کی مطرح سے بین قودہ اتی خت بات نہ کہتے۔

#### علامدابن تبهيدكا جواب

علامدائن تيسيد نے امام بخاری کے اس تجرب پر قاوی ش کلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہاں طرح کے آ فار ، ان نوگوں کے بارے ش جی جوامام کی قرات کوئ رہے ہون ہاور اس کے باو جودوہ اپنی قرات جاری رکھے ہوئے ہوں ، کہ بدلوگ ان بی صفرات کی طرح بیں جن کے بارے شرخور صلی الله علیہ و کے ہوں ، کہ بدلوگ ان بی صفرات کی طرح بیں جن کے بارے شرخور صلی الله علیہ و کہا گرکی کی تحقیق یا اعتقادیہ ہوکہ امام کی قرات کو اس کے مشت کی افزور آپ کے دست ، مقتدی کا خود قراک کی فداوندی کا مرحکب ہوت اس کے بارے ش یہ کہنا جا تر ہے کہ اس کے مشت کوئی الی تکلیف ہوجاتی جس سے وہ معصیت ہے کوؤ ط کہنا جا تر ہے کہ اس کے مشت کوئی الی تکلیف ہوجاتی جس سے وہ معصیت ہے کوؤ ط کہنا ہوجاتا ، کوئکہ جتال کے مشت ہوتا ، جنالے معصیت ہوجاتی جس سے وہ معصیت ہوجاتا ، کوئکہ جتال کے بارے میں کہ باکس اس طرح کی بات ہے جسے کلہ مرحم ان بان سے اداکر نے دالے کے بارے میں کہ یا گاگی اس کر کھی بخت انحوص لمکان خیو المک ، تم گونگے ہوتے آواس سے بہتر تھا۔ یا جا ہوگا ہوجاتا جواتی کو معصیت یا تعذ یہ نیس کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی جیز عمل جتال ہوجاتا جواتی کو معصیت کے جمرف اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی جیز عمل جتال ہوجاتا جواتی کو معصیت کے جمرف اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی جیز عمل جتال ہوجاتا جواتی کو معصیت کے جمرف اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی جیز عمل جتال ہوجاتا جواتی کو معصیت کے جمرف اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی جیز عمل جتال ہوجاتا جواتی کو معصیت کے جمرف اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی جیز عمل جتال ہوجاتا جواتی کو معصیت کے جمرف اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی جیز عمل جتال ہوجاتا جواتی کو معصیت کے جمرف اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی جیا کی جواتی ہوگا ہوجاتا جواتی ہوجاتا ہوگا تا جواتی کو معصیت کے جمرف اس کی خواہش کا اظہار ہے کہ بدائی جین کی جیز اس جواتی ہوگا ہوجاتا ہوگا تا جواتی کو معصیت کے جوات کی معمون کے کو معمون کے کو معمون کے کو معمون کے کی کو معمون کے کو معمون کے کو معمون کے کو معمون کے کو معمون کا کی کو اس کی کو اس

ارتکاب ہے روک وی اور ظاہر ہے کہ عملاً سزاو ہے ،اور سزا کی خواہش کا اظہار کرنے میں بہت فرق ہے، نیز یہ کہ حضرت علی اور حضرت صدیق اکبڑنے بعض مرتدین کو آئی میں جلانے کی سزا بھی دی ہے، ظاہر ہے کہ انھوں نے بیاقدام تعذیب بالنار ہے ممانعت والی روایات کی تاویل کے بعد اقدام کرتا بھی جائز ہے تو محناہ میں مبتلا اور معصیت کے مرتکب کے بارے میں تعذیب بالنار کی خواہش پر مشتمل الفاظ میں مبتلا اور معصیت کے مرتکب کے بارے میں تعذیب بالنار کی خواہش پر مشتمل الفاظ استعال کرنا بدرجہ اولی ممنوع نہ ہوتا ہا ہے۔ (فادی این تبدید بدر ۲۰۱۴م ۲۰۰۷)

امام بخاری کے تیمرے کا حاصل تو یہ تھا کہ ان آٹار کا انکار کردیا جائے اور ابن تیمیہ کے جواب کا حاصل ہیں ہور آگار کے لیے امام بخاری کے ذکر کردہ دلائل ناکائی ہیں اور قر اُت خلف الا مام کے سلسلے میں اس طرح کے خت کلمات کے ذریعہ اظہار تاپیند یدگی مستبعد بات نہیں ہے اور جب ان آٹار کی سند بھی قابلی قبول ہے تو استبعادیا انکار کی کوئی وجہ نہیں۔
منصفانہ جائزے کے لیے قائم کردہ اس بنیاد پر بحث کرنے ہے بھی یہی ٹابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے آٹار دا تو ال سے متعتدی پر فائحہ کے وجو ب کا کوئی شہوت نہیں ملیا بلکہ صحیح اور اس خیار تا جو تا ہے کہ صحابہ کرام کے آٹار دا تو ال سے متعتدی پر فائحہ کے وجو ب کا کوئی شہوت نہیں ملیا بلکہ صحیح اور اس خیار ہے است ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے آٹار دا تو ال نے آٹار سے صراحت کے ساتھ یہ ٹا بت ہوتا ہے کہ مقتدی کا فاتحہ پڑ جنایا کی طرح قرائے کرنا جائز بی نہیں ہے۔

اس موضوع سے فراغت کے بعد ،اب منصفانہ جائز کے گآخری اور آٹھویں بنیا د۔ امامت دافقد او کے بارے میں شریعت کی عام ہدایات پراختصار کے ساتھ عرض کیا جاتا ہے۔

#### امامت واقتداءكے بارے میں شیخ الہندگاارشاد

اس موضوع پر حضرت شخ البندقدس مرہ ، یوی دلل اور قکر انگیز بحث فرماتے ہے ،
انتھار کے ساتھ سبق بھی بھی بیان فرماتے اور اس کی تفصیل ان کی کتاب ایضاح الاولہ بھی موجود ہے ، ان کی تحقیق کا حاصل ہے کہ شریعت کی نظر میں اماست کا موضوع الگ ،
اور اقتداء کا موضوع الگ ہے ، اور امام و ، نقیدی کے بارے میں شریعت کی عام ہدایات اور ادکام شرعیہ پر نظر کرنے ہے یہ بات روز روش کی طرح سائے آجاتی ہے کہ مقتدی کو قرات کا حق نمیں ہوتا جا ہے کیونکہ شریعت نے جماعت کی نماز کو مصلین کے تعدد کے بروجود متعدد نمیں ماتا ہے ، بلکہ اس کو صلوق واحدہ کا تھی دیا گیا ہے ، آپ کا ارشاد ہے۔

لقد اعجبنی ان تکون صلوۃ المسلمین و احدۃ (ابرداؤدیء)

جھے یہ بات بہت بہند آئی کے مسلمانوں کی نماز (باجماعت) صلوۃ واحدہ ہو۔
اوراس صلوۃ واحدہ میں احکام شرعیہ کی روشی میں یہ حقیقت بالکل نمایاں نظر آتی ہے
کہ امام مفت صلوۃ میں اصل ،متبوع اور موصوف بالذات ہے اور مقتدی اس کا تالع اور
موصوف بالعرض ہے، جیسے کشتی اور اس میں سوار ہونے والے افراد میں میر وحرکت کی
مفت مشترک ہے، گرمیر اور حرکت ہے کشتی موصوف بالذات ہے اور اس میں بیٹھنے والے موصوف بالذات ہے اور اس میں بیٹھنے والے موصوف بالدات ہے اور اس میں بیٹھنے والے موصوف بالدات ہے اور اس میں بیٹھنے والے موصوف بالعرض ہیں۔

### چندا حکام شرعیه ہے نظرید کی وضاحت

احکام شرعیہ پرخورکرنے ہے یہ بات بالکل صاف ہوجاتی ہے کہ نماز با جماعت میں امام کواصل قرار دیا گیا ہے ،اورمققدی کوتا لیے کیا گیا ہے۔مثلاً :

(۱) احادیث یمن قری ہے کہ اہام کوا تمیازی اوصاف کا حال ہونا جا ہے کہ وہ اعسلم ہو اقرأ ہوو غیرہ، اس میں اہام کے اصل ادر موصوف بالذات ہونے کا واضح اشارہ ہے۔
(۲) احادیث میں صراحت ہے کہ مقتر ہوں کوارکان کی اوائی میں اہام ہے آ مے ہوجے کی اجازت نیس لا تبادر و الا مسام المحدیث یاات الا مسام یسر کے قبلکم و یوفع فیلکم، اہام ہے آ کے مت برحوادریہ کہ اہام تم ہے پہلے رکوئ میں جائے گا اور تم ہے پہلے قبلکم، اہام سے آ کے مت برحوادریہ کہ اہام تم ہے پہلے رکوئ میں جائے گا اور تم ہے پہلے المقام الدی المام ہے اللہ اور مقتری تالع اور

موصوف بالعرض ہیں۔

(٣) امام كوكونى عذر مانع صلوة بيش آجائة فورأ استخلاف كى ضرورت ہوتى ہے تاكم مقتد يوں كى نماز كو محفوظ ركھا جائے ، ائ ضرورت كسبب اس كالحاظ ركھا كيا ہے كہ مف اول ميں اوليو الاحلام والسنهى كور بناچا ہے وغيرہ ، جبكہ كى مقتدى كوعذر بيش آنے كى صورت ميں ان چيز ول كى ضرورت نہيں۔

(۳) امام کی نماز نیج ہے تو شرائط پوری کرنے والے تمام مقتد یوں کی نماز بیج ہے،اورامام کی نماز میں فساد آجائے تو تمام نمازیوں کی نماز فاسد ہوجاتی ہے،اگرامام موصوف بالذات نہ موتا اور تمام مقتد یوں کوموصوف بالذات قرار دیا گیا ہوتا تو امام کی نماز کا فساد مقتد یوں کو

متاثر ندكرتا\_

(۵) احادیث می تفری ہے کہ امام کاستر و، تمام مقد یوں کے لیے کافی ہے، اور مقدی کا ستر وامام کے لیے کافی ہے، اور مقدی کا ستر وامام کے لیے کافی نیس۔

(۲) تھم شرقی ہے کہ امام کو ہوجائے تو تجدہ سے مناز ہوں کوشر کت کا تھم ہے،
میس کیا جاسکا کہ ہوتو امام کو اوا ہے ہم سے کیاتعلق؟ یا اس کے برتکس صورت ہو کہ مقتدی
کو ہوجائے تو اس پر تجدہ مرزیس آتا، یہ واضح دلیل ہے کہ امام اصل اور موصوف بالذات
ہے، مقتدی کو اس کا تابع بنایا گیا ہے۔

(2) سجد و تلاوت میں بھی مقتدی کوامام کا تالع بنایا گیا ہے، فرض سیجیے کہ تسری قر اُت میں امام نے آیت بحد و کی طاوت کی مقتدی نے سنا بھی نہیں الیکن مقتدی کوامام کے ساتھ بحد و تلاوت کا یا بند بنایا حمیا ہے۔

(۸) احادیث سبرایت کی کئے کے مقتری دویا دو سے زیادہ ہون او امام کوآ کے کمر اہونا چاہے اذا کنا ٹیلند ان بیتقدمنا احدنا، یہ مم مجی امام کے اصل اور موصوف بالذات ہونے کی ودرہے۔

(۹) مقتد یوں کا اجماعی طور پرضم سورت سے سیدوش ہوتا، مقتدی کے تالع اور موصوف بالعرض ہونے بی کی وجہ سے ہے۔

(۱۰) مقدی کے اہم سے بل اُشے وغیرہ کے بارے میں احادیث میں ممانعت کی گئی ہے الدندی یوفع داملہ و یخفضہ قبل الامام فائما ناصیته بید الشیطان جواہام سے بہلے سراُ تھا سے باتھ میں ہے، صاف ارشاد ہے بہلے سراُ تھا ہے کا جھائے تو اس کی پیٹائی شیطان ہی کے ہاتھ میں ہے، صاف ارشاد ہے کہ مقدی تابع اور موصوف بالعرض ہے۔

ان بی چندا حکام پر انحصار نہیں، بلکہ امات وافقہ اء کے تمام احکام میں یہ بات قدرِ مشترک کے طور پر پائی جاتی ہے کہ امام کی حیثیت ، مقتدا، پیشوا، متبوع اور موصوف بالذات کی ہے اور مقتدی کو جراعتبار سے اس کے اتباع کا تکم دیا گیا ہے اور شریعت نے جماعت کی نماز کوصلوق واحدہ قرار و سے کرنمائندگی کا حق صرف امام کو دیا ہے اور آ داب کی بجا آ وری میں مقتدی کو امام سے بیجھے دہنے کی ہدایت دی ہے۔

### نماز باجماعت كى اس نظريه كے مطابق تشريح

نماز كا معاملہ يہ ہے كواگر انسان مغرد ہوكراس كوادا كرتا ہے تو دہ خود تماز كتام
اركان كا ذمددار ہوتا ہے كيونكه اس كاكس ہے كوئى دبلا ہيں، ليكن اگر دہ مغرد نيس ہے بلكه اس
نے كسى كوامام بناكراس كى افقد او كوقيول كرليا ہے تو كيااس كى معيت كاصرف يہ فاكدہ ہے كہ
مل كى جگدا كيك ہوگئى اور امام كى حيثيت مرف آئى ہے كہ دہ اٹھنے اور جیسنے كا اشارہ دیا
كر سے اور بس، اور اگر امام كى حيثيت صرف آئى بى ہے تو پھر ان اوصاف كى كيا ضرورت
ہے جن كى احادیث مس مراحت كى تى ہے كہ امام كواف و الكتباب المله مجراعلم المسنة، پھراقلمهم هجر قوفيرہ ہونا جا ہے۔

ان قدو کا مطلب تو یکی ہے کہ امام کی حیثیت اصل اور متبوع کی ہے، حکومتوں کا دستور بھی یہی ہے کہ وہ کی ہوٹی مند اور باوجا ہے کہ وہ کی ہوٹی مند اور باوجا ہے گئی کو انتخاب کرتے ہیں، یہاں بارگاہ خداد ندی ہی نمائندہ کو فتخب کرنے ہیں، یہاں بارگاہ خداد ندی ہی نمائندہ کو فتخب کرنے کی بات ہے تو اس کے لیے علم وہ ل کے اعتبارے یا گیزہ اوصا ف کے حال انسان کی ضرورت ہے جو اپنی اور وومروں کی ذمہ داری کو خوبی کے ساتھ ادا کر سکے، ای لیے کی ضرورت ہے جو اپنی اور وومروں کی ذمہ داری کو خوبی کے ساتھ ادا کر سکے، ای لیے الا صاح ضاحن قرمایا گیا ہے وغیرہ۔

پھر جب نمائندہ کا انتخاب ہو گیا تو اب ید و کینا ہے کہ اس کو کسلطے میں نمائندگی وی
گئی، جہال تک آ دا ہے عبدیت بینی قیام، رکوع، مجدہ اور قومہ کاتعلق ہے تو بیسب چیزیں تو
منتقدی خود بھی کرر ہا ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ کسی کے دریار میں حاضری کے وقت آ دا ب کی
بہا آ وری میں نمائندگی نہیں ہوتی، آ دا ب تمام حاضرین کوخود بجالا نے ہوتے ہیں، اگر چہ
ان آ دا ب میں بھی نقدم نمائندہ کو دیا جاتا ہے کہ وہ پہل کرتارہ اور بقیہ حاضرین اس کے
یہ چے چاتے رہیں البتہ ترجمانی کا حق کسی ہوشمند اور ذی وجا ہے انسان کو دیا جاتا ہے اور
حاضرین عرض حال میں خاموش دہے ہیں۔

نماز کا جوطریقہ بتایا گیا ہے اس میں بیہ ہے کہ پہلے دربار خداو تدی میں حاضری کے لیے اعلان کیا جائے گا جس کی صورت اذان تجویز کی گئی ہے، پھر دربار میں حاضری کی شرا کط بتلا دی گئی جیں کہ پاکی حاصل کروبلہاس پہنووغیرہ، پھرنماز میں داخلہ کا ادب بتایا گیا ہے کہ ہماری کریائی اور عظمت وجال کا اقر ادکرتے ہوئے شریکہ وجاؤ، ہماری حدوثا کرو،اب
حدوثا کے بعد عرض ومعروض اور مناجات کا وقت آیا جوتمام نماز میں اصل منصود ہاور جس
پر حدیث میں المصلوق کا اطلاق کیا گیا ہے اس مناجات لیخی قراُت کی ذمہ داری امام کو
تغویض کی گئی ہے اور جب بید فرمد داری امام کے پر وہ وگئی اور اس نے تمام منقذ ہوں کی
جانب سے بید بار اٹھالیا تو اب اگر منقذی بھی قراُت کریں تو ایک طرف تو بیا وااب کی
طلاف ورزی ہوگی اور دومری طرف بید کہ لمام جواصل اور منتوع ہے اس کی قراُت اکبری
ہوگی اور منقذی جوتائی ہے اس کی قراُت دو ہری ہوجائے گی اس لیے منقذی کو اس سے
ہوگی اور منقذی جوتائی ہے اس کی قراُت دو ہری ہوجائے گی اس لیے منقذی کو اس سے
دوک دیا گیا اور فرمادیا گیا۔ یک فیک الا ہام تحمارے لیے امام کا تی ہے۔

اس مناجات کی تفصیل یہ ہے کہ امام تمام مقد ہوں کی جانب سے حد خداد ندی شروع کرتا ہے جس میں سب کی طرف سے احد خدا العصور اط العستقیم کی در فواست ہے ، جب امام مناجات کا ایک اہم حصدادا کرلیتا ہے تو سب کی طرف سے آمین کہ لاکراس کی تعد این کرائی جاتی ہے کہ اے پر دردگارہم سب کا مقصدا یک ہی ہے ، پھر خدا کی طرف سے لعبدی صاحبال کا افعام دیاجا تا ہے کہ بندوں کی در خواست مقبول ہے ، پھر احد خدا العصور اط العستقیم کے جواب میں جو کماب دایت ۔ ذلک المحتاب لاریب فید العسدی المعسقیم کے جواب میں جو کماب دایت ۔ ذلک المحتاب لاریب فید حدی المعتقیم کے جواب میں جو کماب دایت ۔ ذلک المحتاب لاریب فید مناجات شروع ہوجاتی ہے ، مناجات کا فریغر سب کی طرف سے امام ادا کرتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت میں ہو طرح کے انسان ہوتے ہیں ، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن فائدہ یہ ہو کر تبول سے کی درخواست کو رونیس کیا جاتا اور بعض کر در بھی ہوتے ہیں گئیں وہ بھی ایتھ لوگوں کے ماتھ شریک ہو کر آبولیت اور تقریب کے سختی ہوجاتے ہیں۔

جب مناجات نتم ہوگی اور تیولیت سے نواز دیا گیا تو اب پھر آ داب کی تلقین کی گئی کہ تعظیم بجالاتے ہوئے ہماری بارگاہ میں جمک جاؤ، چٹانچہ ام پیشوائی کرتے ہوئے رکوع میں جل جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے دقت امام اطلاع دیتا ہیں جلا جاتا ہے تو سب رکوع میں بلے جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے دقت امام اطلاع دیتا ہے سسم الملله لمن حمدہ ، خدانے تھ کرنے والوں کی تھ کو تبول کرلیا تو سب جواب دیتے ہیں دہنا لک الحمداور جب بندے ال مختمر قیام میں بھی تھ کرتے ہیں تو مزید تقرب کے لیے اجازت ملی کے ایک الحمداور جب بندے ال مختمر قیام میں بھی جی تو الی کرتا ہے اور تقرب کے لیے اجازت ملی ہے کہ کو حدے میں بیطے جاؤ ، امام یہاں بھی بیشوائی کرتا ہے اور

فوراً یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ تمام بند سامام کے فوراً بعد خدا کے سامنے سر بھی وہو جاتے میں، پھر سجدے سے سر اٹھاتے میں، تحیات بجالاتے میں، درود وسلام پڑھتے میں اور تسلیمات کرتے ہوئے کامیاب واپس ہوجاتے میں۔

تمازی اس تشریح کی بنیاد ہی احادیث ہیں کہ مثلاً حضرت عبادہ کی روایت ہیں الاصلوۃ لممن لم یقو ، بھا فرایا گیا ہے تھ جماعت کی نماز میں جو تنص اصل ادر موصوف بالذات ہے اس کوقر اُستہ فاتحہ کا ذمر دار بنایا گیا اور حضرت جایر گی روایت بھس کسان لمه امام فقواء قا الامام قواء قاله کے تقاضے میں جولوگ تالیج اور موصوف بالعرض تنے ان کوئی قر اُست سے روک دیا گیا اور اس کی پوری تفصیلات انسا جعل الامام لیوتم به المحسیت میں آگئیں، جس میں صاف طور سے جوایت کردی گئی کہ آداب کی بجا آوری المحسیب میں آگئیں، جس میں صاف طور سے جوایت کردی گئی کہ آداب کی بجا آوری میں سب امام کی پیروی کریں اور مناجات کے عمل میں اذا قوء فانصتوا کے مطابق امام قر اُست کرے اور منقدی خاموش رہیں، اس طرح تمام روایات میں کوئی تعارض بھی نہیں رہتا۔ والعلم عنداللہ ۔

منصفانہ جائزے کی اس بنیاد کے مرکزی مضامین مفترت شیخ البندگی تقریرے لیے گئے ہیں اور ان سے بہی بات بجو میں آتی ہے کہ حضرت عباد ہی روایت میں اسمن لسم یقو ء کے عوم میں مقتدی کوشائل کرنا درست نہیں ہے۔ یقو ء کے عوم میں مقتدی کوشائل کرنا درست نہیں ہے۔ فال صرم میاحث

اس موضوع کی تفصیلات تو بہت ہیں اور سبق میں ان کا احاطہ مکن نہیں کین الحمد لله امام بخاری کے ترجمۃ الباب اور استدلال کے بارے میں جو ہا تیں عرض کرنی تھیں وہ بوری ہوگئیں، اور ان تمام مباحث کا فلا صدیہ ہے کہ امام بخاری کا ترجمۃ الباب کی مسائل پر مشتل تھا، جس میں مب ہے ہی مسئل قر اُت فاتحہ فلف الا مام کا تھا، اور ترجمہ کے ذیل میں امام بخاری نے تمین روایات ہیں گئی تھیں جن میں سے دور وایات کا تعلق امام و منفر دسے تعااور صرف حضرت عباد ہی کی روایت کے بارے میں گمان ہوسکیا تھا کہ اس کے عموم میں مقتدی میں شام ہو نے کے مسئلے کی تیجہ تک پہنچنے کے میں مقتدی کے مسئلے میں تھے تھے ہی جن کے کہ روایت کے طرق کو دیکھا جن میں تفصیل واختصار کا خیاری نکات متعین کئے گئے کہ روایت کے طرق کو دیکھا جن میں تفصیل واختصار کا

کین ان تمام حقائق کے باوجودیہ بات ذہن میں دین جا ہے کہ اگر چہ اس مسئلے میں اختلاف او بی اس مسئلے میں اختلاف او بی و غیر او بی کا نہیں، واجب اور مکر وہ تحر کی کا ہے لیکن اس مسئلہ میں قرن اوّل ہے دورائے ہیں اس کے تمام مسلمانوں کواپنے ائمہ کے مسلک کے مطابق عمل کرنا جا ہے اور دوسرے فریق کے بارے میں تشد داختیا زمیس کرنا جا ہے۔



مغاله نمبراا

امام کے بیجھے تقادی کی میں موسل کے بیجھے تقادی کی میں موسل کے میں کا دونی میں کا میں کی کے میں کا میں کی کے میں کا میں کا میں کی کے میں کا میں کا میں کا میں کے کا میں کی کے کا میں کا میں کا میں کے کا میں کا میں کا میں کے کا میں کی کے کا میں کا میں کے کا میں کا میں کے کی کے کا میں کا میں کی کے کا میں کی کے کا میں کی کے کا میں کی کے کا میں کے کا میں کی کے کا میں کے کا میں کی کے کا میں کی کے کا میں کی کے کا میں کی کے کا میں کے کا میں کی کے کا میں کے

تاليف حبيب الرحمن الظمى

استاذحدیث دارالعلوم، دیوبند، سهارنپور

## EAT PHUN



الحمدلة رب العالمين الذي جعل العلماء ورثة النّبيين ، والصلواة والسلام على سيدنا محمد حاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم اجمعين.

ابى احدَّ بكتاب الله اذا وجدته فمالم اجده فيه احدت بسه رسول الله والاتار الصحاح عد التى فننت في ايدى الثقات عن التفات فاذا لم احدق كتاب الله ولا بسة رسول الله احدت بقول اصحابه من شتُ وادعُ قول من شت شولا احرُج عن فولهم الى فول غيرهم

وادا انتهى الامر الى الراهيم،والشعلي،والحسل، وعطاء،

و ابن سيرين، وسعيد بن المسيب - وعدُد رحالا - فقوم قد اجتهدو فلي ال احتهدكما اجتهدو (١)"

اور: بنوبت ابرا بیم بختی، نام شعی، محمہ تن سیرین بسن بھری، عطاء اور سعید بن سینب (زمیم اللہ) وغیرہ متعد دعفرات تا بعین کے نام شار کئے) تک پنجی سعید بن سینب (زمیم اللہ) وغیرہ متعد دعفرات تا بعین کے ام شار کئے) تک پنجی اس حضرات کی طرح اجتہاد کیا ابند المجھے بھی حق ہے کہ ان حضرات کی طرح اجتہاد کیا ابندی نہیں کتا بلکہ ان اجتہاد کروں۔ بینی ان حضرات کے اقوال بھیل کرنے کی پابندی نہیں کتا بلکہ ان انہہ مجتبدین کی طرح خدائے ذوالمنن کی بخشی ہوئی اجتہادی صلاحیتوں کو کام میں لا تا ہوں اور اسے فکر واجتہادے جیش آمہ و مسائل کو حل کرتا ہوں۔ امام ابن حجر بیتمی کئی امام ابو حضیفہ کا کیک قول یون قل کرتے ہیں۔

"ليس لاحد ان يقول برائه مع كتاب الله تعالى ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وصلم ولاما اجمع عليه اصحابه" (خيرات الحسان، ص: ٢٧)

<sup>(</sup>١) وروى هذا الحير الامام الصيفري المتوقى ١٩٤٣ فى كتاب "اخبار ابى حيفه واصبحانه اص ١٠، والامام الموفق المكى فى "مناقب ابى حتيفه"، ج١٠ ص ١٧٠ والحافظ الممالحي الدمشقى فى عفود الحماد" ص ١٧٠ واللفظ هذا للصيمري وللموفق

سن اللہ اللہ اللہ اللہ وسنت نبوی اور حفزات محابہ کے اجماع کے مقالے میں ایک کا کوئی حق منبیں ہے۔ مقالے میں رائے زنی کا کوئی حق نبیں ہے۔

واصحاب ابى حنيفة رحمه الله مجمعون على ان مذهب ابى حنيفة ان ضعيف الحديث عنده اولى من القياس والرائ وعلى ذلك بى مذهبه" (ج:١٠ص:٧٧)

الم ابوصیفہ کے خلافہ و قبعین کا اس بات پراتفاق واجماع ہے کہ الم ابوصیفہ کے خلافہ و قبعین کا اس بات پراتفاق واجماع ہے کہ الم ابوصنیفہ کا فدیب نے کہ فیاں درائے سے اولی و بہترہائی نظریہ پرانہوں نے این فدیب کی بنیاد رکھی ہے۔

اس موقع پر سے بات بھی طحوظ خاطرہ بنی جائے کہ اجتہادی مسائل میں امام صاحب احادیث و آثارے آزاد بوکڑی کوئی رائے قائم نہیں کرتے تھے بلکہ وہائی خاص اجتمام کرتے تھے کہ شرگی احکام میں جو رائے بھی قائم کریں وہ سنت واٹر کے تابع ہو۔ یس بول مجھنا جائے کہ ظاہر میں تو وہ امام صاحب کا قول بوتا تھا لیکن ختیفت میں وہ حدیث کی تغییر و تو فیح ہوتی ہے واس کے سرتان محدثین امام عبد القدین ممارک فرما اکرتے تھے۔

"و لاتقولو رأى ابى حنيفة رحمه الله تعالى ولكن قولوا اله تفسير الحليث"(: إن اجه الفيه ن ١٠٠٠هـ)

لوگویہ نہ کہا کروکہ یہ ابو حنیفہ کی رائے ہے بلکہ یول کہو کہ بیصدیث کی

تغیرویان باکدومریموق پانگ لام الحقین عبدالله بن مبارک نام صاحب کی اسایت رائے اور اسکی ضرورت وابیت کا اظہالان الفاظ پس کیا ہے۔ "ان کان الاثر قد عرف واحتیج الی الرأی فرأی حالك، وسفیان، وابی حنیفة، وابو حنیفة احسنهم وادقهم فطنة واغوصهم

على الفقه، و هو افقه النلاثة "متاديح بغداد للخطيب، ج١٣٠ م ٣٤٣)

الرحديث معلوم ومعروف ہواور (اس كى مراد كى تعيين ميں) رائے كى منر ورت ہو تو قام مالک، لهام سفيان تورى اور لهام ابو حنيف كى رائے ( ملحق طر ورت ہو تو قام مالک، لهام سفيان تورى اور لهام ابو حنيف كى رائے ( ملحق م كار اللہ ابو حنيف أن مينول ميں فهم وادراك ميں زيادہ بہتر اور فقد كى تهد تك زيادہ تينيخ والے تتھے۔

اورام المحدثين سفيان بن عيبند تو يبال تك كتب بيل كدام ابو صيفةً في الدام المحدثين سفيان بن عيبند تو يبال تك كتب بيل كدام ابو صيفةً في الت حديث من من كرنبيس كبي به بلكدانهول في جو بحل كها الساك كل تائد بيل الك دوحد بيث موجود به جيناني مشهور ثقد محدث على بن نسرم كا بيان به كد-

"كنا فى مجلس صفيان بن عينة فقال: يا اصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث لا يقهركم اصحاب الرأى معاقال ابو حنيفة شبئًا الا و نحن نروى فيه حديثا اوحديثين" (مرفة طوم الديام به المحاسم من المعابية الا و نحن نروى فيه حديثا اوحديثين " (مرفة طوم الدياك من مينية كى مجلس على تق توانبول في كهاات حديث ين عينية كى مجلس على تق توانبول في كهاات حديث على تفقد حاصل كروابيات بوكه تم بإصحاب فقد خاصل كروابيات بوكه تم بإصحاب فقد غالب بوجاني بالم ابوضيقة في كوئى بات المكى نبين بيان كى ب كه بم اس متعلق ايك ، دوحديثين روايت ترقيب ول

الم مقیان بن عینے نے اپنا الد شادیمی حاضرین کی کورو ہاتوں کی طرف متوجہ کیا تھ مدیث کی تصیل تھے کیماتھ مدیث کی مسل تھے کیماتھ مدیث کی مسئی وفقہ کے حاصل کرنے کی بھی علی کرنے دوسرے لیام صاحب کی اصابت

رائے اور بھیرت فقد کی تعریف میں فرمایاکہ ائنی رائے وفقہ مدیث کے مطابق ہے کیوں کہ وہ جو پچھ بھی کہتے ہیں اسکی تائید و تو ٹیش کی نسی مدیث ہے ہو جاتی ہے۔ اس کمال اصابت رائے اور بے نظیر تی بھیرت کے باو صف تو اسٹ و بے نظیر تی اور و سعت نظری و کشاوہ و بھی کاریہ مالم تھا کہ برما افرمات تھے۔

"هذا الذي نحن فيه رائ الأنجير احدا عليه والانقول يجب على احد قبوله بكراهة فمن كان عنده شئ احسن منه فليات به" (المانكا، مع تطِق شُخ برافتار الإيترام تطِق شُخ برافتار الإيتروس (١٥٨٠)

یہ بات جوہم کہد ہے ہیں یہ (ہماری) رائے ہے کس کواس پرہم مجبور نہیں کرتے ،اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ٹاپسندیدگی کے بادجود کسی پر اس کا قبول کرنا واجب ہے۔اور اگر کسی کے پاس اس سے بہتر رائے ہو تو دواسے بیش کرے۔ (بیعنی ہم اے بسر و چیٹم قبول کرلیس کے)

المَ خطیب بِفعادی نِه این سند سه الم صاحب کایه بیان نقل کیا ہے۔ "هندا و أى و هو احسن ما قدرناعلیه فمن جاء نا باحسن من قولنا فهو اولى بالشواب منا "زناریخ بنداد، ح ٢٠٠٨ م ٢٥٠١)

یے ہماری دائے ہے اور ہماری و سعت و قدرت کے مطابق یہ بہترین رائے ہے ،اگر کوئی شخص ہمارے سامنے ہماری اس دائے سے بہتر رائے پیش کرے گا تو وہ ہمارے متابلہ میں در شتمی ہے زیادہ قریب ہوگا۔

امام صاحب کی ای اصابت رائے بے مثال فقیمی بھیر ت اور ادادیث و آثار کی حدور جدا تبائ و بیروی بجراس پُرستز اوستادہ نظری اور توافق انکساری کا ثمر دہ کہ آئی بھی جَبلہ اعجاب کل ذی د أی بوائة کاظہور اپ شباب پر ہے اور خود بیندی وخود دای کا مام شیوٹ ہے بیج بھر بھی اسام کی خالب اکثر یت انہیں کی فقد اور تفسیر تصویل کو حرز جان بنائے ہوئے ہے ، ذلك فصل الله یو تبه من یشاء.

یہ رتبہ بلند ماہ جس کو مل حمیا ۔ ہراک کایہ نصیب یہ بخت ر ساکبان اور برصغیر (ہندویا ک اور بنگلہ دلیش) میں تواسلام کے بیبان اور ے طور یر داخلہ کے وقت ہی ہے سلمانوں کی تقریانوے فی صدیے بھی زائد اکثریت بغیرسی فکری انتشار کے فقد خفی کی روشنی میں اسلامی احکام میمل کرتی رہی ہے۔ تکرمسلمانوں کے عبدزوال میں جب برطانوی ساز شوں کے تحت مسلمانوں میں انتلاف وانتشار بھیلانے کی غرض ہے ذہبی فرقہ بندیوں کاسلسلہ شروع کیا حمیا تو دیگر بہت سارے فرقوں کے علاوہ موحدین کے عنوان اور عدم تعلید کا نعرہ کیکرفقہ و فقہابا مخصوص لهام ابو حنیفہ ، ان کی فقہ اور ان کے مقلدین المبعین کے خلاف ایک نے فرقہ نے سراٹھایا جے اس وقت کے علماء را تخبین مثلاً حضرت مولانا شاه محمد اسحاق محدث دبلوي، مولانا محبوب العلى جعفري تميذ خاص حضرت مولانا شاه عبدالعزيز محدث دہلوي، مولانا عبدالخالق دہلوی استاذ مولانا سيد نذير يسين استاالكل جماعت غير تقلدين مولا نانواب قطب الدين صاحب مظاهر حق شرح مشكلوة وغيره" لامنعبون كا فوقه" كهاكرتے تھے ليكن اس فرقه كي وفاداریوں کے صلہ میں برطانوی سرکار کی جانب سے اے "اہل صدیث"کا کشش لقب حاصل ہو گیا۔ ہر طانوی سامراج کے عطاکر دوای لقب سے میفرقہ آئ جانا بہجانا جاتا ہے۔ جس سے عام لوگوں کو د موکہ ہوتاہے کہ یہ لوگ دیگر مسلمانوں کے مقابلہ میں حدیث وسنت پر زیادہ عمل کرتے ہیں اس فرقہ ہے دابستہ افراد بھی عوام الناس کو یہی باور کرنیکی کوشش کرتے ہیں کہ وہ فقہاء کی رائے داجتہاد کے بجائے سنت رسول ﷺ کومائے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اس فرقہ کے سرخیل جناب نواب معدیق حسن خال صاحب جو عام طور پر اعتدال پیند سمجھے جاتے ہیں اپی جماعت اور دیگر مسلمانوں کے در میان فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ " فرق در میان مقلدین نم اہب اور فرقہ موحدین کے فظ اتناہے کہ

موحدین (بیہ آج کل کے اہل حدیث کا پہاا لقب تھا) نرے قر آن و حدیث صحیح کومانتے ہیں اور باقی اہل غدا ہب اہل الرائے ہیں جو مخالف سنت اور طریقہ شریعت ہے " (زجان دہاہیہ میں ۱۲)

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس فرقہ کا عمل بالحدیث صرف دعوی کی صد
تک بی ہے چند اختلافی مسائل مثال قرائت خلف الامام، رفع یدین، آبین
بالججر، وغیرہ کے علاوہ دیگر مسائل سے متعلق احادیث سے انہیں کوئی دلچپی
نہیں ہے ان کی تمام ترسعی و عمل کا محور بس بھی چند اختلافی مسائل ہیں گویایہ
فرو می مسائل نہیں بلکہ کفر وائیان کی بنیاد ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ ان کے
نزدیک ہر وہ مخف جو بلند آواز ہے آبین کے، رکوئ میں جاتے اور اس سے
نزدیک ہر وہ مخف جو بلند آواز ہے آبین کے، رکوئ میں جاتے اور اس سے
سور کا فاتحہ پڑھے وہ سچا پکا محمد می اور اہل حدیث ہے خواہ وہ جابل مطلق اور
ہرکر دار بی کیوں نہ ہواس کے بالمقابل جوان مسائل پر عمل نہ سے دوہ عالم
ہونے کے باوجودنہ محمد می ہورنہ اہل حدیث ہے خواہ وہ جابل مطلق اور
ہا عمل ہونے کے باوجودنہ محمد می ہورنہ اہل حدیث ہے خواہ وہ جابل مطلق اور

خرد كانام جنون ركه دياجنون كاخرد

واتعی اگریہ اوگ ہے مدیث والے ہوتے اور ال کے ولول میں احیاء سنت کا جذبہ ہوتا تو وہ آنخضرت بھی کی ایک ایک سنت پر مرمنتے جب کہ روزہ مرہ کا مشاہرہ اور تجربہ بہ بتار باہے کہ سونے، جا گئے، چلئے، پھرنے، کھانے، پینے، ملئے جلئے، معاملات و معاشرت و غیرہ ہے تعلق حدیثوں ہے انہیں کوئی سرد کار نہیں بلکہ ال کے علماء کے فتوؤں ہے تو یہ پند چلناہے کہ سنن مؤکدہ کی بھی ان کے علماء کے فتوؤں ہے۔

چنانچے فرآوی ثنائیہ میں ایک سوال اور اس کا جواب یوں دری ہے۔ کوئی تخص فرض نماز اوا کرے اور سنت مؤکد دیا غیر مؤکد درترک کر دے تو خداکے پاس اس ترک سنت کا کیا مواخذ دہوگا؟ جواب سنتوں کی وشق رفع درجات کے لیے ہے ترکسنن ہے رفع درجات میں کی رہتی ہے مواخدہ نہیں ہو گاانشاءالقد۔ (جاہم ۱۲)

ان کا اصل منشا، تو مسلمانوں کے اندر اختلاف وانمتشار کھیلانا ہے اس لیے چن چن چن کرا نہیں اعمال کو اور ان مضعلق احادیث کو اپنی بحث و نظر اور اتباع و ممل کا محور بناتے ہیں جن میں ائمہ مجتبدین اور اکا برمحدثین مختلف الرائے ہیں انہیں مختلف الرائے ہیں انہیں مختلف الاہم کا بھی ہے جسے ایس انہیں مختلف فیصا کل میں سے ایک سکلہ قرائت خلف الاہم کا بھی ہے جسے آئے کل کے فیرمقلدین نے کفر وایمان کے درجہ میں پہنچارکھا ہے اور قریر قریر ہیں شہرتقریروں کے ذریعہ یہ پروپیگنڈ :کرتے پڑھتے ہیں کہ۔

فاتحہ خلف الامام پڑھنافرض ہے بغیر فاتخہ پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی۔ فاتحہ کے بغیر منفرد ہویا منعقد کسی کی نماز نہیں ہوتی۔

جو تحف الم کے پیچے ہردکھت ہیں سور و فاتحہ نہ پڑھے اسکی نماز ناتھ ہے۔

کالعدم ہے بیکار ہے باطل ہے۔ اسلے سار نے فی تار کصار قاور بے نمازی ہیں۔

ان کی اس بیجا سرگر میوں ہے متاثر ہو کر بعض لوگ اپنی نمازوں کے سلے میں تذبذب کے شکار ہو گئے اور اس کے نتیج میں وہ نمازی مجمور بیٹے چانچہ اس صورت حال کو دکھ کر تہنی کے بعض احباب نے بندہ ہے ایک ایسا مدیشیں ہوں۔ بندہ نے کی خواہش کی جس میں لام کے چیچے قرائت نہ کرنے کی حدیثیں ہوں۔ بندہ نے اپنی ورئ معروفیت کا عذر ان کے سامنے رکھا کہ مدیشیں ہوں۔ بندہ نے اپنی ورئ معروفیت کا عذر ان کے سامنے رکھا کہ تدریس کے ساتھ یہ کام و شوار طلب ہے، گران دوستوں نے اس عذر کو قبول تدریس کے ساتھ یہ ندہ سے بیطالبہ کرتے رہائی دیسا کی بیش کیا اور تھوڑے و قفہ کے ساتھ بندہ سے بیطالبہ کرتے رہائی دوران اپنے بعض بزوں نے بھی باصر ارتقام دیا کہ یہ کام پورا کرواب میر سے دوران اپنے بعض بزوں نے بھی باصر ارتقام دیا کہ یہ کام پورا کرواب میر سے لیے مزید عذر کی تنجائش نہیں دی اس لیے بتام خداکام شر دی کردیا۔

یہ رساا۔ چو نکہ عام مسلمانوں کے علمی معیار کوسامنے رکھ کر لکھا گیا ہے اس لیے علمی وفنی مباحث سے احتراز کرتے ہوئے فقط احادیث اور اسکے ترجے اور بقدر ضرورت ترتی کے لکھنے پر اکتفاء من سب سمجھا گیا البتہ حاشیہ بین اجنس احادیث کے سلسلے میں اختصار کے ساتھ ضروری احولی مباحث بھی درج میں چونکہ علماء غیر مقلدین کی ہے عام عادت ہے کہ اپنے نقط نظر کے ضاف مستجے وسن ورجہ کی احادیث میں بھی تھینے تان کر کوئی فنی تم بیدا کر کے اسے رو کروہے ہیں اس لیے جن احادیث میں بات کر ویٹ فنی تم بیدا کر کے اسے رو کروہے ہیں اس لیے جن احادیث کے بارے میں ان کی جانب سے اس طرح کا غیر علمی و بجارویہ اختیار کیا گیاہے۔ان میں یہ مباحث تا گزیر تھے۔

احادیث کے نقل میں اس بات کا فاص اجتمام کیا گیاہے کہ ہر حدیث کا در چہ خود حضرات محدثین کے اقوال واصول کے حوالے سے تعین کر دیا جائے۔ حق الوسع اس کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بات بغیرحوالہ ند تھی جائے رہا معاملہ بھول چوک کا تویہ انسان کی فطرت میں داخل ہے ادراس ہے کون بچا ہے۔ رسالہ کی ترتیب یوں قائم کی گئی ہے کہ سب ہے پہلے مسئلہ ذیر بحث میں قرآن ہے دلیل چیش کی گئی ہے پھر احاد بیش سول جھینی نمبروار درج ہیں۔ بعد اتران حضرات محالہ اور تا بعین عظام کے آثار واقوال قل کے گئے ہیں اور آخر میں ازاں حضرات محالہ اور تا بعین عظام کے آثار واقوال قل کئے گئے ہیں اور آخر میں احمد بیض ان کے اور امام شافعی اور امام احمد بین بی بیان کے گئے ہیں۔ ان مباحث سے ایک ضف مزاج احمد بین بین بین بی بیان کے گئے ہیں۔ ان مباحث سے ایک ضف مزاج اور تی بین بی بین کے بی جو اور کی بازب ہے جو اور تی بیند و کو بی بازب ہے جو بیر بین بوتی دائوں کی نماز سے بیر بیر دیسینڈ و کیا جارہا ہے کہ لیام کے بیجھے قرائت نہ کرنے واوں کی نماز جی نہیں ہوتی دائوں کی نماز جی نہیں ہوتی دائوں کی نماز جی نہیں ہوتی دائوں کی نماز جو نہیں ہوتی دائوں کی بازب ہے کہ امام کے بیجھے قرائت نہ کرنے واوں کی نماز جو نہیں ہوتی دائوں کی نماز بین کے اعتبار ہے ایک بیاصل اور بین بیاد بات ہے۔

حبيب الرحمان قاسمي أظمى ۱۰ شوال ۱۹۳۹ه

# قرأت خلف الامام اور قرآن حكيم

قرآن علیم کی ان عقیم صفات کی بنا، پر دبی معاملات ومسائل میں ایک مسلمان کی نظرسب سے پہلے اس کی طرف اٹھتی ہے اور کتاب اللی سے عابت علم پر اسے جو انشراح صدر ، یقین وو ثوق اور اطمینان و سکون حاصل ہوتا کے کہا ہے کہا در مراجع سے علم داذ عان کی ہے کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔

اس نے اصولی طور پرمسکد زیر بحث میں سب سے پہلے قرآن عمیم ہی کی جانب رجوع کیا جانا چاہے اورا تھم الحاکمین نے جمیں اس کا منگفت می کیا ہے۔ فرمان خداد ندی ہے ''فان قناز غتم فی شی فر تُوہ الی الله وَالرُسُول '' الآیہ ، پھر کتاب اللی ہے جو تھم معلوم جو جائے قبل و قال اور چون و چرا کے بغیر اس کے آئے سرلیم کر دیناہی ہاری بندگی واطاعت شعاری کا تقاضا ہے۔ لہذا اس کے آئے سرلیم کر دیناہی ہاری بندگی واطاعت شعاری کا تقاضا ہے۔ لہذا آئے کتاب القد کو دیکھیں کہ اس مسئلہ میں اس کی ہدایت کیا ہے؟ پڑھے سور و الا مراف کی آئے ہے؟ پڑھے سور و

وَاذَا قُرِیٰ الْقُرْآنُ فَامْنَهِ عُوالَهُ وَاتْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ "اورجب قرآن پڑھاجائے تواس کی طرف کان لگائے رہواور حیپ رہو تاکہ ثم پررتم ہو۔ آیت یاک اور اس کے ترجمہ کے بعد ذیل میں تلانہ ورسول ﷺ ﷺ اورائمہ تغییر وحدیث کودیکھیں کہ مشکوٰۃ نبوت ہے مستنیر صحابہ کرام ﷺ اور دیگر ملف صالحین آیت ندکورہ کی تغییر اور مر ادومعنی کیابیان کرتے ہیں۔

ا-عدة المفسرين لمام ابو جعفر محمد بن جرير الطمري البتو في ١٠ الله اس آيت كي تفسير ميل لكھتے ہيں۔

"ثم اختلف اهل التاويل في الحال التي امر الله بالاستماع لقارئ القرآن اذا قرأ و الانصات له فقال بوضهم: ذلك حال كو ن المصلى في الصلوة خلف امام يأتم به ورو يسمع قرأة الامام عليه ان يسمع لقراته، وقالوا: في ذلك نزلت هذه الآية"

(جامع البيان منروف به تغييرا بن جرير طبري، ن. ٢، مل ٢١٦)

علائے تفیراس بارے میں مختلف الرائے ہیں کہ وہ کون سی حالت ہے جس میں قرآن پڑھنے والے کی قرآت کی جانب کان لگانے اور چپرہے کا تکم اس آیت میں دیا گیاہے بعض ائر تفییرکا قول ہے کہ یہ اس نمازی کا تکم ہے جو امام کی اقتداء میں نماز اواکر دہا ہے اور امام کی قرائت کی در است متوجہ در ہنااور خاموش رہنا واجب ہے بیشرات کی جانب متوجہ در ہنااور خاموش رہنا واجب ہے بیشرات کے جانب متوجہ در ہنااور خاموش رہنا واجب ہے بیشرات کے جانب متوجہ در ہنااور خاموش رہنا واجب ہے بیشرات کی جانب متوجہ در ہنااور خاموش رہنا واجب ہے بیشرات کے جانب متوجہ در ہنااور خاموش رہنا واجب ہے بیشرات کی جانب متوجہ در ہنا وابد ہیں ہے۔

اس کے بعد قصیل کے ساتھ حضرات صحابہ اور انگر تمیر وحدیث میں سے حضرت عبداللہ بن سود، حضرت عبداللہ بن عباس جضرت ابو ہریرہ جائے۔ اور ایم زہری، عبید بن عمیر ، عطا بن رباح، مجاہد، سعید بن المسیب سیدی جبیر ، فعاک، ابراہیم نفی قباود، عامر شعبی سدی، عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم تہم اللہ کے ابراہیم نفی قباد کے میں جوند کور بالاتفیرو تاویل کے قائل میں اس کے بعد لکھتے ہیں۔

"وقال أحرون: بل عنى بهذه الآية الامر بالانصات للامام في الحطمة اذا قرئ القرآن في خطبة" (ت٣٠٠، ٣١٩)

اور دو مر مفسم ین کتے ہیں کہ اس آیت میں خاموش رہنے کا جو
خَم ہنا اس ہند مر اویہ ہے کہ جب خطبہ میں قرآن پڑھا جائے تو
خاموش رہو( گویااس آیت کا تعلق نماز میں امام کی قراکت ہے ہیں
بلکہ خطبہ میں خطیب کے قرآن پڑھنے ہے ہے)
اس قول سر قائلم رہی ہے ہے صرف فی الام تفسیری اور کا ام ذکر کیا ۔

اس قول کے قائلمین میں ہے صرف الام تغییری بدین جبر کانام ذکر کیا ہے۔ بعدازاں تیسری تغییر کوان الفاظ میں لکھتے ہیں۔

وقال آخرون: عنى بذلك، الانصات في الصلوة وفي الخطبة " (٢١٩.٠٠٠٠)

نینی اس آیت میں نماز اور خطبہ دونوں میں انصات اور خاموش رہنامر اوہے۔

اس قول کے تحت امام مجابہ، عطاء، حسن بھری اُور سعید بن جبیر سے منقول آٹار سند کے ساتھ نقل کمیائے آیت ند کورہ کی تغییر میں تانوں اقوال کوذکر کرنے کے بعد اپنی رائے ان الفاظ میں ذکر کی ہے۔

قال ابو جعفو: واولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من خلفه امرواباستماع القرآن في الصلوة اذا قرأ الامام وكان من خلفه ممل يأتم به ويسمعه وفي الخطبة وانما قلنا ذلك اولى بالصواب لصحة الحرعن رسول الله عن اله قال: "اذا قرأ الامام فانصتوا لصحة الحميع على ان من سمع خطبة الامام ممن عليه الحمعة الاستماع والانصات لها: مع تتابع الاخبار بذلك عن رسول الله عن رسول الله على احد استماع القرآن والانصات للمام همن على احد استماع القرآن والانصات للمام همن على احد استماع القرآن والانصات للمام على احد استماع القرآن والانصات للمام على احدها،

وهى حالة ان يكون خلف امام مؤتم به وقد صعّ الخبر عن رسول الله على بما ذكرنا من قوله "اذا قرأ الامام فانصتوا" فالانصات خلفه لقرأته واجب على من كان به مؤتما سامعا قرأته بعموم ظاهر القرآن والخبر عن رسول الله على الله الله على الله الله على الله على

(تغییراین جربرطبری تن ۱۲ وص ۱۲۰-۲۲۱ مطبوعه دارالفکرین و ست ۱۸۱۵ مد) ان تیوں اتوال میں اقرب بالصواب اور زیادہ سیجے تول یہ ہے کہ اس آیت کاشان نزول نماز ہے اور خطبہ بھی ہم نے اس قول کو سب ے زیادہ سے بای وجہ کہاہے کول کہ آ تخضرت اللے کی تی مدیث ے "اذا قرأ الامام فانصتوا"جب لام قرأت كرے تو جي ر ہو ماور سارے علماء کا اتفاق ہے کہ جن لو گول پر جمعہ واجب ہے ان بربونت خطبه استماع وانسات لازم بـــاس اجماع كـ موت ہوئے اس بارے میں نی کر یم اللہ کی بکٹرت مدیشیں مجی میں بس ان دو حالتوں کے علاوہ کی وقت مجمی قراکت قراآن کے سننے والے يراستماع وانصات ليني اس قرأت كى جانب بمه تن كوش متوجہ مونااور جب رہناواجب بیس اگر چہ لام کے بیچھے مقتری کے استماع وانسات کے بارے میں اختلاف ہے لیکن آ تخضرت بھیکی سی مدیث ہے جس کو ہم اور ذکر کر چکے میں تابت ہے کہ مقندی پرجولام کی قرائت کو سننے والا ہے خاموش رہنا واجب ے، کیوں کہ قرآن مکیم کے ظاہری و عموی الفاظ اور رسول فدا المن المناسب المناسب

الم ابن جریر طبری کا ال حمادت سے صاف طور برید بات سائے آئی کہ ہر قراکت کے سننے والے پر استماع وانصات لازم نبیس ہے بعکہ یہ وجوب صرف اس شخص پر ہے جو لمام کی اقتداء میں نماز اوا کر رہاہے کیوں کہ قرآن تھیم کے ظاہر اور سیح احادیث کا نقاضہ یہی ہے۔ ۲- لام ابو بکر احمد بن علی رازی الجسامی متوفی ۲۰سامہ ابی مشہور و محققاتہ کتاب احکام القر آن میں آبت نہ کورہ کے تحت ر تسطر از بیں:

فقد حصل من اتفاق المجميع انه قد اريد ترك القرأة خلف الامام والاستماع والانصات لقرأته، ولولم يثبت عن السلف اتفاقهم على نزولها في وجوب ترك القرأة خلف الامام لكانت الاية كافية في ظهور معناهاوعموم لقظهاووضوح دلالتها على وجوب الاستماع والانصات لقرأة الامام وذلك لان قوله تعالى "وَإِذَا قُرِيَّ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا" يقتضى وجوب الاستماع والانصات لقرأة القرآن في الصلوة وغيرها، فان قامت دلالة على جواز ترك الاستماع والانصات في غيرها لم يبطل حكم دلالته في ايجابه ذلك فيها وكما دلت الآية على النهي عن القرأة خلف الامتماع والانصات عند القرأة ولم يشترط فيه حال الجهرمن الامتماع والانصات عند القرأة ولم يشترط فيه حال الجهرمن الاحفاء فاذا جهر فعلينا الاستماع والانصات واذا اخفي فعلينا الامتماع والانصات بحكم اللفظ لعلمنا به قارئ للقرآن"

(ع: الدص: ١١٦ مطيور واراه بيامالتر است العرفي ١١٣مه)

تمام علماء کے اتفاق سے بیعلوم ہو چکاہے کہ اس کی مراولام کے چیجے قرائت نہ کرنااوراس کی قرائت کی جاتب ہمتن کوش توجہ ہوتا اور خاموش رہنا ہے۔ اور اگر بالفرض سلف سے یہ اتفاق تابت نہ ہوتا کہ اس آیت کا شان نزول لام کے چیجے قرائت نہ کرنے کا دجوب ہدیکی یہ آیہ۔ بجائے خودا پنے ظاہر معنی اور عموم لفظ کے اعتبار سے لام کی قرائت کے وقت استماع وانصات (کان

لگانے و جب رہے) کے وجوب پر واضح اور کافی و شافی دلیل ہے،
کو نکہ اللہ تعالی کے فرمان "وَإِذَا قُوِی الْقُرْ آن فَاسْتَمعُوا لَهُ
وَ أَنْصِتُوا" (جب قرآن پڑھاجائے تواس کی جانب کان لگاؤ اور
قاموش رہو) کا تقاضا ہے کہ نمازیا فارج نماز بہر طالت قرائت کے
وقت اس کے سننے والے پراستماع و انصات واجب اور ضروری
ہوگا۔ اور جب فارج نماز ترک استماع وانصات پر دلیل ثابت
ہوگا۔ اور جب فارج نماز ترک استماع وانصات پر دلیل ثابت
ہوگا۔ اور جب فارج نماز قرآت کے استماع وانصات کے وجوب
ہوگئ تویہ دلیل داخل نماز قرآت کے استماع وانصات کے وجوب

پھریہ آیت جری نمازوں کی طرح سری نمازوں میں بھی امام کے پیچے قرائت کرنے ہے انع ہے کیوں کہ آیت بی جبر وسر کی قیدکے بغیر مختل قرائت کرنے ہے انع ہے کیوں کہ آیت بی جبر وارب کی قیدکے بغیر مختل قرائت کے وقت استماع وانصات کو واجب کیا گیا ہے لہٰذالمام کی جبری قرائت کے وقت بھی استماع وانصات ہم پر ضرور کی ہوگا اور سری قرائت کے وقت بھی استماع وانصات ہم پر فازم ہوگا کیوں کہ (سری نمازوں میں بھی) ہمیں بھی طور پر ہما وگا کیوں کہ (سری نمازوں میں بھی) ہمیں بھی طور پر معلوم ہے کہ جا والمام اس وقت قرآن کی قرائت کر دیا ہے۔

الم بصاص رازی کی خط کشیدہ عبارت ہے واضح ہے کہ سلف صالحین کا اس پر اہماع واتفاق ہے کہ آیت نہ کورہ کا شان نزول الم کے بیچھے ترک قرائت کے عظم کو بیان کرنا ہے۔ لمام رازی مزید سے بتارہ ہیں کہ اگر اسلاف کا یہ اتفاق واجماع نہ ہوتا کچر بھی ہے آیت اپنے ظاہری معنی اور عموم الفاظ کے اعتبار ہے بجائے خود اس بات کو واضح طور پر بتاری ہے کہ امام کی قرائت قرائن کے وقت متعقد ہوں کو قرائت کرنادر ست نہیں۔

بلکہ وہ جہری تمازوں میں ہمہ تن گوش ہو کر ضاموشی کے ساتھ امام کی قرائت کو سنیں اور سری تمازوں میں قرائت قرائن کی عظمت کا تقاضا ہے کہ

اس و تت کچھ پڑھنے کی بجائے اوب کے ساتھ خاموش رہیں۔

۳-امام حافظ ابوعر بوسف بن عمر عردف بدا بن عبد البزمري توفى ۱۳ سواجي ب مثال كما المحتمديد من قرأت خلف الامام كے مسئلہ پر بحث كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

"قال ابو عمر: في قول الله عزوجل" وَإِذَا قُرِى الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا مع اجماع اهل العلم ان مراد الله من ذلك في الصلوة المكتوبة الوضح الدلائل على ان المأموم اذا جهرا مامه في الصلوة انه لا يقرأ معه بشئ وان يستمع له وينصت وفي ذلك دليل على ان قول رسول الله والله والصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحه الكتاب مخصوص في هذا الموضوع وحده اذا جهرامام بالقرأة لقول الله عزوجل "واذا قُرِئ القُرْآنُ فاستمعوا له وانصتوا اله عموم الحديث، وانصتوا الموضوع وحده الكتاب الاحديث، وتقديره "لاصلاة يعنى الركعة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب الا لمن صلى خلف امام يجهر بالقرأة فانه يستمع وينصت"

(التمهيد لما في في الموطا من المعلى والاسانيد، بنااد من المسلور ١٠١١ه) 
حفرات علماء ك ال ابتماع واتفاق ك باوجود كه آيت "واذا قرى القرآن فاستمعوا لمه وانصتوا "كاشان نزول فرض نماز ب، خودالله بزرگ و بر ترك ال فران شي يواضح دليل موجود به كه لهم جب جمراور آواز ك ما تحد قرات كرك تواس كي يتي مقترى كي بمي نه بإرصي بلكه بمرتن كوش ما تحد قرات كرك تواس كي يتي مقترى كي بمي نه بإرضي بلكه بمرتن كوش بوكر خاموش وين اوريه آيت الى بمي دليل به كه رسول خدا المن الما بالات المن المع يقوا فيها بفاتحة الكتاب " (المن مي كرك تراك محترى قرات كر معترى نبيس جواس شي مورة فاتحدة بإره افا قرى القرآن فاستمعوا له كي حالت كو شاط نبيس بلكه آيت ياك "واذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا" كي داريد حديث كاعموم مخصوص به الإناس آيت كي بيش نظر وانصتوا" كي داريد حديث كاعموم مخصوص به الإناس آيت كي بيش نظر

صدیث فرکور کامعنی یہ ہوگا کہ جوتھی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز یعنی رکعت (معتبر) نہیں سوائے اس تحقیم نماز اداکر رہا (معتبر) نہیں سوائے اس تحقیم کے جو جبری نماز میں قام کے بیچھے نماز اداکر رہا ہے وہ (بحکم خداو ندی فاتحہ وغیر دپڑھنے کی بجائے کا کان لگائے دیسے ہے۔ حافظ ابن عبد البر ایک دوسری جگہ بھی صاف لفظوں میں لکھتے ہیں مافظ ابن عبد البر ایک دوسری جگہ بھی صاف لفظوں میں لکھتے ہیں

"واجمع العلماء على ان المرادالله عزوجل من قوله "وَإِذَا قُرِئُ الْقُرُ آنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا " يعني في الصلواة. (التبير، ١٢٠٠، ٥٠١٠)

تمام علاء کااس بات پر اتفاق واجماع ہے کہ اللہ تعالی کے فرمان"واذا قوی القو آن النے "کی مراد (مینی شان نزدل) نماز کے بارے میں ہے۔ سم سلم حسین بن محمود بغوی متوفی ۱۵۵ ہے آیت ند کورہ کی تغییر میں انتظیر کے متعددا توال ذکر کرنے کے بعد اپنی حقیق ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

والاول اولى: وهو انها فى القرأة فى الصلوة لان ألآية مكية والجمعة وجبت بالمدينة واتفقوا على انه مأموربه بالانصات حالة ما يخطب الامام" (مالهاعز لى لل تغيران كثيرة. ١٠٣٠)

ان اقوال میں سیح ترین بہلا قول ہی ہے کہ بیت واقد اقری الفر آن الخ کا شان نزول صرف نماذہ اس لیے کہ یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی ہے اور جمد عبد مدنی میں فرض ہواہے (اس لیے خطبہ اس آیت کا شان نزول نہیں ہو سکتا) ہاں نیا ، کا اتفاق ہے کہ آیت کے الفاظ کی عمومیت کے تحت خطبہ کی حالت میں بھی حاضرین پر توجہ اور خاموشی لازم ہوگی۔

ام بغوی کی استخفیل ہے یہ بات بالکل صاف ہوگئی کہ جن بزرگوں نے اس آیت کو خطبہ مجمعہ وغیرہ پر محمول کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آیت ایفاظ کے عموم کے انتہارے خطبہ کو بھی شامل ہے ورنہ اس کا شان نزول توصرف نمازہے۔

۵-امام موفق الدين عبدالله بمن احمد بمن قدامه متوفى • ١٢٠ هـ" والمعاموم اذا

سمع قرأة الامام فلا يقرأ بالحمد ولا غيرها" مقدى جب امام كى قرأت من ربابو تونه سورة فاتحد يزه ارنه اس ك ملاده كوئى اور سورة وآيت "اس مسكله كى دليل بيش كرتے بوئے لكھتے ہيں۔

ولنا قول الله" وَإِذَا قُرِى الْقُرْآنُ فَاسْتَمعُوالهُ وانْصتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "قال احمد فالناس على ان هذا في الصلوة، وعن سعيد بن المسيب، والحسن، وابراهيم، ومحمد بن كعب، والرهرى انها نزلت في شأن الصلوة وقال زيد بن اسلم، وابو العاليه، كانوا يقرؤن خلف الامام فنزلت "وإذا قرى القرآن فاستمعواله وانصتو العلكم ترحمون "وقال احمد في رواية ابى داؤد اجمع الناس على ان هذه الآية في الصلوة، ولانه عام فيتناول بعمومه الصلوة.

(التخليمة ١٠٤ م ٢٢٩- ٣٣٠مطبويه وارالفكر بيروت ١٣٠٥ه)

ہماری دلیل اللہ تعالی کا فرمان "واذا قری القوآن "ان کے ہے۔ امام احمد بی بی بی کہ بیا تیت نمانے بارے میں بی بی کہ بیا نے بیا کہ بیارے میں ہے کہ بیا بیت نمانے بارے میں ہے (بالحضوص) سعید بن المسیب جسن بھری ،ابرا جیم نحمہ بن کعب اور زہری (جیسے اکا برائمہ حدیث و تفسیر) ہے مروی ہے کہ آیت فہ کورہ کا شان نزول نماز ہے۔ امام تفسیر زید بین المم اور ابوالعالیہ ہے بھراحت نقول ہے کہ لوگ امام کے پیچے قر اُت کرتے تھے تو (اسکی ممانعت کے لیے) بیآ یت نازل ہوئی۔

اور امام ابو داؤد سجمتانی ،لمام احمد بن حنبل ہے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل ہے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد نے فرمایا کہ اس پر تمام نلما و کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز میں (امام کے پیچھے ترک قرائت کے بارے میں) تازل ہوئی ہے۔

۲- مشہور مفسر المام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی متوفی اعلام آیت فرکورہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

قيل: أن هذا نزل في الصلوة ، روى هذا عن أبن مسعود، وأبي

هرير قوجانو، والزهري،وعبيد الله بن عمير ،وعطابن رباح،وسعيد بن المسيب..... .

قيل. انها نزلت في الخطبة،قاله سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطا، وعمر وبن دينار، وزيد بن اسلم، والقاسم بن مخيمرة، ومسلم بن يسار، وشهر بن حوشب، وعبدالله بن المبارك، وهذا ضعيف، لان القرآن فيها قليل والانصات يجب في جميعها قاله ابن العربي، والنقاش والآية مكية ولم يكن بمكة خطبة ولاجمعة. ......

قال النقاس اجمع اهل التقسيران هذا الاستماع في الصلواة المكتوبة وغيرالمكتوبة"

(الجائلانام الترأن ندع من ۵۳ مطبور دارادیا والتراث العربی ۱۹۲۵)

ا- کما گیاہے کہ اس آیت کا شان نزدل نماز ہے یہ قول حضرت عبداللہ
بن مسعود ، الوہر میرہ جابر جو بھی اور امام زہری ، عبید اللہ بن عمیر ، عطا اور سعید
بن المسیب د حمیم اللہ کا ہے۔

۳- کہا گیاہے کہ یہ خطبہ میں فاموش رہنے کے بارے میں تازل ہوئی اس بات کے کہنے والوں میں سعید بن جبیر ، مجابد ، عطاء عمر و بن دینار ، زید بن اسلم ، قاسم بن مخیرہ سلم بن بیار ، شہر بن حوشب اور عبداللہ بن انسبارک ہیں۔ یہ قول ضعیف ہاس لیے کہ خطبہ میں تو قر آن کم بی ہو تاہے جبکہ فاموش ربنا پورے خطبہ میں واجب ہے (اور آیت میں کہا گیا کہ جب قر آن پڑھاجا کے تو اس کی طرف تو جدر ہواور فاموش رہوائی آیت کے اعتبار سے تو خطبہ کے اس حصر میں فاموشی ضروری ہوئی چاہیے جو آیت قر آئی پڑھائی ہو خطبہ کے اسی حصر میں فاموشی ضروری ہوئی چاہیے جو آیت قر آئی پڑھائی ہو خطبہ کے بقید صے فار دری ہوگا ہائی کہ بورے خطبہ میں اس کی طرف توجہ ر بناؤور فاموش ر بنا فر دری ہوگا ہوئی مواکہ یہ آیت خطبہ کے سلسلہ میں نہیں تازل ہوئی ضروری ہوگا ہوئی ہوا کہ یہ آیت خطبہ کے سلسلہ میں نہیں تازل ہوئی صروری ہوگا ہوئی ہوا کہ یہ آیت خطبہ کے سلسلہ میں نہیں تازل ہوئی صروری ہوئی مائی نے بیان کی ہے۔

اور قدیم مفسر المقاش نے اس قول کے ضعیف ہونے کی یہ دلیل بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیات کی دور میں نازل ہوئی ہے اور عبد کی میں نہ خطبہ تھااور نہ ہی جمعہ (اس لیے یہ آ بیت خطبہ کاشان نزول کیوں کر ہو سکتی ہے)

2- شیخ الاسلام حافظ احمد این تیمید متوفی ۴۸ کے نے بھی این قدامہ کی طرح امام احمد کے اس مذکورہ قول کو ذکر کیا ہے۔ بحالت جبرامام کے بیجھے قراُت کرنے کے مسئلہ پڑنشگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فان للعلماء فيه ثلاثة اقوال: قيل: ليس له ان يقرأ حال جهر الامام اذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرها، وهذا قول المجهور من السلف والخلف، وهذامذهب مالك واحمدوابي حنيفة وغيرهم واحد قولى الشافعيّ.

وقيل يجوز الامران، والقرأة افضل ويروى هذا عن الاوزاعي واهل الشام، وليث بن سعسد وهو اختيار طائفة من اصحاب احمد وغيرهم.

وقيل: بل القرأة واجبة وهو القول الآخر للشافعي.

وقول الجمهور هو الصحيح فان مبحانه تعالى قال: "وإذًا قُرِئُ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ " قال: احمد اجمع الناس على انهانزلت في الصلوة.

( فلوى شخال سلام اين تيسيد من ١٩٣٠)

جبری نمازوں میں امام کے بیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں علماء کے بین تول میں (۱) مقندی جب امام کی جبری قرائت کو سن رہا ہو تواہے نہ سور ا فاتحہ کی قرائت کرنی جا ہے اور نہ کی دوسر می سور آگے۔ بی جمبور علمائے سلف فاتحہ کی قرائت کرنی جا ہے اور نہ کی دوسر می سور آگے۔ بی جمبور علمائے سلف

و خلف كا قول ہے اور يجى ليام مالك، امام احمد اور ليام ابو حنيفه كا فد بہب ہے اور امام شافعى كے دو قولوں ميں سے ايك قول ہے۔

۲-اور کہا گیاہے کہ اس نہ کورہ حالت میں مقدی کو قر اُت کرنی اور کر اُت نہ کرنی دونوں درست ہے البتہ قر اُت کرنی افضل دہمتر ہے۔امام اوزائی اور علائے اہل شام نیز لیام لیٹ بن سعد مصری کا یہی نہ جب نقل کیا گیا ہے۔امام احمد کے مقلدین میں ہے ایک جماعت نے جمح ای کوافقیار کیا ہے۔
۳-اور کہا گیا ہے کہ اس نہ کورہ حالت میں بھی مقدی پر قر اُت واجب ہے۔ یہی لیام شافعی کا آخری قول ہے۔

(ال بارے میں) جمہوری کی بات سمجے ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ''و اذاقری القرآن ''الآیۃ '' جب قرآن پڑھاجائے تواس کی جانب کان لگائے رہواور خاموش رہو تاکہ تم رحم کئے جاؤ۔ نیام احمد بن طنبل نے فرمایا ہے کہ تمام علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز میں (قرائت قرآن کی جانب متوجہ اور خاموش رہنے کے بارے میں) تازل ہوئی ہے۔

ائمہ تغیر، آگاہر محد ٹین اور نقبائے محققین کی یہ چنوعبار ٹی اور اقوال آپ کے بیش نظریں جن میں ام المحدثین احمد بن صبل، امام قر اُت و تغیر نقاش، امام المفقباء بصاص رازی، مر جع محققین حافظ این عبدالبر واضح الفاظ میں بتارہ ہیں کہ علاء اسلام کا ال بات پر اجمال وانفاق ہے کہ آیت نہ کوروکا شان بزول نماز ہے۔ امام موفق این قدامہ اور ملامہ حافظ این تیمیہ نے بھی اس اجماع کے قول کونقل کر کے اس کی تابید و تصویب کی ہے۔ پھر امام نقاش اور ملامہ عولی ہے۔ پھر امام نقاش اور علاء محمد و لم یکن محکم المام بغوی نے ملی الترتیب یہ وضاحت کر کے کہ "الآیة محمد و لم یکن محکم خطبہ و لا جمعہ" اور "الآیة مکیة و الحمدیة و جست بالمدیدة "یعن خطبہ و لا جمعہ" اور "الآیة مکیة و الحمدیة "یعن محکمة آیت نہ کورہ مہد کی میں تازن ہوئی ہے اور اس عبد میں خطبہ و جمعہ کا وجوب نہیں ہواتھا (بلکہ حسبتی حافظ این جریر طبری جمعہ کی فرضیت اھ میں ہوتی منہیں ہواتھا (بلکہ حسبتی حافظ این جریر طبری جمعہ کی فرضیت اھ میں ہوتی

ے) یہ بات مزید صاف کردی کہ اس آیت کے شان نزول اور موضوع ہے خطبہ کا کوئی تعلق نہیں کیوں کہ اس وقت خطبہ جمعہ و غیرہ کا شخاہ جو دی نہیں تھا۔
رہا علما، کے اتفاق اور آیت کے عموم الفاظ ہے خطبہ کا خمنی طور پر اس حکم میں شامل ہوتا تو یہ ایک الگ بات ہے شان نزول ہے اس کا کوئی تعلق نہیں اس لیے علم وقیق کی نبیاد پر بہی ٹابت وقیق ہے کہ لام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرائت کی کوئی تنجائش نہیں بہی علمائے سلف و خلف کی تحقیق ہے اور اس کی بیاد پر بہی علمائے سلف و خلف کی تحقیق ہے اور اس کی بیائے علامہ این تیمیہ لکھتے ہیں۔

لكن الذين ينهون عن القرأة مع الامام هم جمهور السلف والخلف ومعهم الكتاب والسنة الصحيحة والذين اوجبوها على المأموم في حال الجهر هكذا فحديثهم قدضعفه الاثمة.

ترحمہ: کین جو حضرات امام کے ساتھ قرآت سے مع کرتے ہیں وہ جمہور ساف و طلف ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی کتاب اور رسول خداو اللہ کی حدیثیں ہیں اور جن او گول نے بحالت سکتہ وغیرہ متعدی پر قرآت واجب کی ہے توان کی متدل روا تول کو ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے۔

( فادى كالاساد ماين تيد من ١٩٠٠ ك. ١٣٠٠)

آ خریس ایک اور حوالر تحق عالم مولا تا عبد الحی فرنجی محلی متونی ۱۲۰۳ الد کے قلم افراد میں ایک اور حوالر تحقق عالم مولا تا عبد الحی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں قول فیمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ان الآية المذكورة صريحة في الامر مالاستماع عند قرأة القرآن، والخطبة وان كانت مشتملة عليها لا يطلق عليها قرأة القرآن فحملها على سماع الخطمة يامي عنه ايضا ظاهر القرآن، فاذن ظهر حق الطهور ان ارجح تفاصير الآية وموارد نرولها هو القول الثاني وهو انها نزلت في القرأة خلف الامام

وهذا القول ترجيح. بوجوه احدها: انه لا تعارضه الآثار

والاخبار وليست فيه خدشة ومناقضة عند اولى الابصار وثانيها: انه منقول عن الائمة الثقات من غير معارضات وثالثها انها قول جمهور الصحابة حتى ادعى بعضهم الاجماع على ذلك كما اخرجه البيهةى عن احمدانه قال اجمع الناس على ان هذه الآية نزلت في الصلواة وقال ابن عبدالبرفي الاستذكار مذاعند اهل العلم عند سماع القرآن في الصلوة لا يختلفون ان هذا الخطاب نزل في هذا المعنى دون غيره . (المالكام المال)

آیت ندکورہ قراۃ قرآن کے وقت استماع کے عظم وامر میں صریح
ہے۔ رہا خطبہ تواگرچہ اس میں بھی آیات قرآنیہ ہوتی ہیں لیکن خطبہ کو
قرآن پڑھنا نہیں بولا جاتا لہٰذاخود قرآن کا ظاہر اس بات کورد کررہا ہے کہ
اس آیت کو خطبہ کے سننے پر محمول کیا جائے۔ تواب یہ بات محقق طور پر
روشن ہوگئی کہ آیت کی رائج ترین تغییر اور موقع نزول ہی تول ٹانی ہے کہ
یہ آیت قراۃ خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس قول کے رائج
ہونے کی وجوہ حسب خیل ہیں۔

ا- یہ قول دیگر آٹار داخبار کے معارض نہیں ہے نیز اس میں کس قتم کا کوئی خدشہ اور باہمی مخالفت بھی نہیں ہے۔

۲- یہ قول بغیر کسی تعارض کے ائمہ نقات سے مروی ہے۔

"- " بهی جمہور صحابہ کا قول ہے جی کہ امام جیمی نے امام احمد میں جبل نے آل کیا ہے کہ انہوں نے فرملیا تمام او گول کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے جس نازل ہوئی ہے۔ اور امام عبد البرنے الاستذکار (ن، ۲، ص ۴۳۰ جبر م ۱۳۱۳ء) جس لکھا ہے کہ افل علم کے نزدیک یہ آیت نماز جس سائ قرآن کے بارے جس نازل ہوئی ہے۔

ا گلے منعات میں یہ بات گذر چی ہے کہ اجماع کانے تول امام احمد بان بل

کے علاوہ امام قراُت وتفسیر محمد بن انسن البقاش ،امام بصاص رازی، حافظ ابن عبد البر و غیرہ ائم تفسیر وحدیث اور فقہ ہے بھی منقول ہے۔اس لیے اس کے راج بلکہ تعین ہونے میں کیا شبہ ہوسکتاہے ؟

رہایہ سکد کی بعض اکا برنے استماع وانصات کے ہم کو جبری نمازوں کے ساتھ خاس کیاہے تواس کی بنیاد ہے ہے کہ ان بزرگوں کا خیال ہے ہے کہ بغیر جبرے استماع ہے تی ہوگا جبال جبرے استماع ہے تی ہوگا جبال جبرے استماع ہے تی ہوگا جبال آواز بلند ہواور سنائی دے بغیرا سکے استماع کا عمل ہے فائد واور دا کگال ہے۔ جبکہ دوسرے اکا بریہ کہتے جی کہ کلام اللی کی عظمت اور ادب واحرام کا تقاضا ہی ہے کہ تلاوت کے وقت آوی ہمرتن گوش بن جائے اور ابلکل چیپ فقاضا ہی ہے کہ تلاوت کے وقت آوی ہمرتن گوش بن جائے اور بالکل چیپ وفاموش رہے۔ چنانچہ ابتدائے وتی کے زمانے جس جب جبریل ایمن کلام اللی کے کرآتے اور آپ کے حضور اس کی تلاوت کرتے تو آئے خضرت کی ہوا۔ اللی کے کرآتے اور آب کے خوب جبریل ایمن کلام این کی تلاوت کرتے تو آئے فاڈ ا قرافاہ فائیٹ بھی فوٹ نہ ہو ایک ایمانے کے ساتھ چنے چکے پڑھتے جاتے تھے تو حکم خداو ندی ہوا۔ قرافاہ فائیٹ کا گوڑا آنہ فاؤ ا قرافاہ فائیٹ کے گوڑا آنہ فاؤ آفہ فاؤ آفہ در تیر میں دوسے دائے گئے۔

ترجمہ نہ حرکت ویجئے قرآن کے پڑھنے میں اپنی زبان کو تاکہ
آپائے جلدے سکھ لیں۔اس کا(آپ کے ول میں) جمع کر نااور
(آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے لیس جب ہم (بواسط
فرشتہ) قرآن کو پڑھیں تو آپان کے پڑھنے کی اتبائ کریں۔
اس آیت پاکست یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ رب العزت نے اپنے کارم کی تعظیم اور اتبائ کا کی طریقہ بتایا ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت آدمی ہمہہ تن کوش اور بالکل فاموش رہے۔خواہ تلاوت کی آواز کانوں تک پنچیانہ ہمہہ تن کوش اور بالکل فاموش رہے۔خواہ تلاوت کی آواز کانوں تک پنچیانہ امامه "کی اجادی بی ناوی قولہ ہیں۔

امام شوکانی صاف انتظوی می که رب بین که ترک قرارا خاندالامام یا بالفاظ دیگر استماع وانصات کی علت امام کی قرات کا سننا نہیں بلکہ جبر بالقرائة (امام کا بلند آواذ ہے قرائت کرنا) ہے لہذااس حالت میں مقتدی پراستماع وانصات صروری ہوگا خواہ امام کی قرائت سن ربا ہویانہ سن ربا ہو۔

جمہور کہتے ہیں کہ قر آت ہے ممانعت کی علمت جرنبیں بلکہ خودقرات ، امام ہے آیت فدکورہ کااطلاق اس کامؤید ہے امام ابو بکر حصاص لکھتے ہیں۔

قد بينا دلالة الآية على وجوب الانصات عند قرأة الامام في حال الجهروالاخفاء وقال اهل اللغة: الانصات، الامساك عن الكلام والسكوت لاستماع القرأة ولايكون القارى منصتاو لاساكتا بحال، وذلك لان السكوت ضد الكلام الخ.

(ادوام التر أن ون موس ١٠١٠)

جم بیان کرچئے ہیں کہ یہ آیت مقتدی کے سکوت کے وجوب پر دلالت کررہ جا ہے۔ ایم قرائت کررہ جو جم سے یا آہت۔ ساہ انعت کہ بنا اور قرائت کررہ جو جم سے یا آہت۔ ساہ انعت کتے جی کہ انسات کے عنی کام سے رک جانا اور قرائت کی بائب متوجہ ہونے کے لیے فاموش رہنا ہے اور قرائت کرنے والا بہم صورت منصت وساکت نہیں جو مکنا کیوں کے سکوت کلام کی ضد ہے (اور دو ضد ماتحد اکنما

نہیں ہو تیں) احادیث بیجہ ہے بھی ای کی تائید ہوتی ہے یہ احادیث آگے آر بی بیں نیز اہل افت کی تقریحات ہے بھی بھی بی ثابت ہے کہ استماع کے لیے سلاع ضروری نہیں ہے اس سلسلے میں کتب افت کی مراجعت کی جائے بخر ض انتقار صرف انہیں اشارات پریہ بحث ختم کی جاری ہے۔

بعض حضرات نے اس مسئلہ کو اول کا کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام کی قرائت کے وقت مقتدی متوجہ اور خاموش رہے تاکنفس قر آنی میل ہوجائے اورامام کے ساتھ منازعت بھی نہ ہوجس کی ممانعت سیح احادیث سے ثابت ہے البتہ امام جب قر اُت ہے تو تف اور سکتہ کرے تواس وقت مقتدی قراًت كرليس تاك الاصلواة لمن لم يقواء الخ يرجى عمل موجائ ليكن ال بزركول كى يرحى آگرچه بظاير كتاب الله "و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا" اور سنت رسول الله بالله الكتاب "الاصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" کے در میان طبق اور دونوں بڑمل کی بہترین صورت ہے۔ لیکن کیا سیجے کہ روایت و درایت دو تون کا فیصلہ اس کے خلاف ہے اس لیے کہ سیجے احادیث ے آ تخضرت اللے کا جو عمل منقول ہے دو صرف دوسکتوں کا ہے۔ ایک جمیر تح بر کے بعد جس میں آپ دعائے استفتاح پڑھتے تھے جیا کہ محین میں مروی حضرت ابو ہر مرہ کی روایت سے طاہر ہے اور دوسا نہایت تخضر وقف قرائت ختم ہو جانے کے بعد ہو تا تھا جس کی وجد امام ابو داؤدیہ بیان کرتے مِي "لنلا يتصل التكبير بالقرأة" يه وقف ال لي بوتا تماكر قرأة قرآن ے تکمیرل نہ جائے، ظاہر ہےاتنے قلیل وقفہ میں سور وَ قاتحہ کی قرات کیسے کی جاسکتی ہے ان دو سنتوں کے علاوہ تیسر ہے سکتہ کے ثبوت کاحافظ ابن تیمیہ انکار کرتے ہیں۔اور کتے ہیں کہ حدیث یاک اور جمہور کے اقوال سے تیسرے سکتہ کا خیوت تھی نہیں چنانچہ نماز میں دوران قیام سکتہ کے مسکلہ کی تفسيل بيان كرئة بوئ لكھتے ہيں۔

وايضاً فللناس في الصلوة اقوال<sup>.</sup>

احدها اله لامكوت فيها كقول مالك، ولا يستحب عنده استفتاح ولا استعاذة ولامكوت لقرأة الماموم،

والشائي. أنه ليس فيها الاسكوت واحدللاستفتاح كقول ابي حنيفة، لان هذا الحديث يدل على هذه السكتة.

والشالت: ان فيها سكتتين كما في حديث السنن لكن روى فيه انه يسكت اذا فرغ من القرأة وهو الصحيح، وروى اذا فرغ من الفاتحة، فقال طائفة من اصحاب الشافعي واحمد يستحب ثلاث سكتات، وسكتة الفاتحة جعلها اصحاب الشافعي وطائفة من اصحاب احمدليقرأ المأموم الفاتحة، والصحيح انه لا يستحب الاسكتتان فليس في الحديث الاذلك واحدى الروايتين غلط والاكانت ثلاثا وهذا هو المنصوص عن احمدوانه لايستحب الاسكتان، والنائية عندالفراغ من القرأة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع.

واما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحب احمد كمالا يستحب مالك، وابوحنيفة والجمهور لا يستحبون ان يسكت الامام ليقرأ الماموم وذالك ان قرأة المأموم عندهم اذا جهر الامام ليست نواحبة ولا مستحبة بل هي منهي عنها وهل تبطل الصلوة ادا قرامع الامام؛ فيه وجهان في مذهب احمد ، فهواذا كال يسمع قرأة الامام فاستماعه افضل من قراته كاستماعه لما راد على الهاتحة، فيحصل له مقصود القرأة، والاستماع بدل عن قراته فحمعه ن الاستماع والقرأة جمع بين المدل والمبدل"

( نجویه فآمای شخصی این تیمید من ۱۳۳۸ ( mr4-rm ۸ )

ووران قیام نماز می سکوت کے بارے میں اوگوں کے چندا توال ہیں۔

ا- نماز میں کوئی سکتہ نہیں۔ جیسا کہ امام مالک کا قول ہے کہ ان کے یہاں ( تنجیبر تح یہہ کے بعد ) وعائے استفتاح اور اعوذ باللہ پڑھنا بہتر نہیں اور نہ ہی مقتہ یوں کی قرائت کے لیے تو قف کر ناان کے یہاں افضل ہے۔

۱- نماز میں صرف آیک سکتہ دعائے استفتاح ( ثنا) کے لیے ہے۔ جیسا کہ امام ابو حذیذ کا قول ہے اس لیے کہ حدیث ابو ہر یرہ سے یہ ٹابت ہے۔

۱ - نماز میں دو سکوت میں جیسا کہ سنن کی حدیث میں ہے گئین اس میں مروی سے نماز میں دو سکوت میں جیسا کہ سنن کی حدیث میں ہے گئین اس میں مروی ہے کہ سور و فاتح سے فراغت پرسکوت فر فاتح ہے۔ اس میں مروی ہی مروی ہے کہ سور و فاتح سے فراغت پرسکوت فر فاقت پرسکتہ کرتے تھے ،اور یہی روایت کے چیش اظر امام شافعی اور امام احمہ کے مقلد مین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ تین سکتے مستحب ہیں۔ سور و فاتحہ کے بعد والے سکتہ کو لمام شافعی کی چیروی کرنے والے اور امام احمد کے جیروکاروں میں سے ایک طبقہ نے متعذی کی قرائت کے لیے مقرد کیا ہے۔

الم کی جمری قرائت کی حالت میں تعقدی کے قرائت کرنے ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی تو لمام احمد کے بہاں اس بارے جمی دو قول جیں۔ ان جمی ایک یہ ہے کہ الم کی قرائت کی جانب متوجہ رہناخو د قرائت سے افضل دیجترے جمی طرق قاتحہ کے بعد بقیقر اُئت کا متعمد حاصل سنتا سب کے نزدیک افضل ہے اور اس استماع سے قرائت کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ تویہ استماع قرائت کا بدل تھ بار الخام البند استماع اور قرائت دونوں کو عملا جمع کرنے ہوئے بدل و مبدل کا اکٹھا کرنا لازم آئے گا (جو صحیح نہیں ہے) کو عملا جمع کرنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوں دھر سے موقع پراس مبللہ پر گفتگو کرتے ہوئے ہوئے ہوں دھطر از بیں۔

ومعلوم ان النبى المَّخَلَّةُ لُوكَانَ يَسَكَّتَ سَكَتَةَ تَتَسَعَ لَقَرَأَةً الْفَاتَحَةُ لِكَانَ هَذَا مَمَا تَتُوقَرُ الْهِمَمُ والْنُواعَى على نقله فلما لَم يَنقَلُ المَّاتِيَةُ الْمَاتِيَةُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

والسكتة الثانية في حليث سمرة قد نفاها عمران فله بن حصين وذلك انها سكتة يسيرة قد لا ينضبط مثلها وقدروى انها بعد الفاتحة ومعلوم انه لم يسكت الاسكتين فعلم ان احدها طويلة والاخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقرأة الفاتحة،

وايضافلوكان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه اما في السكتة الاولى واما في سكتة الثانية لكان هذاهما تتوفر الهمم والمواعى على نقله فكيف ولم ينقل هذا احد من الصحابة انهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرأون الفاتحة مع ان ذلك لوكان مشروعًا لكان الصحابة احق الناص بعلمه وعمله فعلم انه بدعة.

(مجور فاوی شاوسه مامران جید ن ۱۹۰۹م میراد) یه بات معلوم ہے کہ اگر تی کریم بیٹھیڈ کا معمول اس قدر طویل سکوت کا ہوتا جس میں مور و فاتحہ پڑھنے کی مخبائش ہوتی تو آپ کا بیٹل ان امور میں ہے ہوتا جس کنقل دبیان کے عزائم واسباب کثیر ہوتے ہیں۔اس کے باد جود جب کوئی آپ کے اسٹمل کو بیان نہیں کرتا تو معلوم ہوگیا کہ اس دراز سکوت کاوجود ہی نہیں۔

ادر حفرت عمرہ رہ اللہ کی حدیث میں فدکور دوسرے مکوت کا حفرت عملان عن میں دہ کھنے نے انکار کیا جس کی (بطاہر) یبی وجہ ہے کہ بیہ و قفہ وسکوت اس قدر مختر تما کہ ایسے مختر و قفول کو بسالو قات منبط و شار میں لایا ہی نہیں جاتا۔

یہ جمی مروی ہے کہ بیکوت سور و فاتحہ پڑھنے کے بعد ہوتا تھا۔ اور بیہ معلوم ہو چکاہے کہ آپ جو گئے مرف دوسکوت کرتے تھے اس روایت سے معلوم ہو چکاہے کہ آپ جو گئے مرف دوسکوت کرتے تھے اس روایت سے بھی یہ چند چلنا ہے کہ ان دوسکوں میں سے ایک قدرے دراز اور دوسرا بہر حال مختر ہوتا تھا جس میں سور و فاتحہ پڑھنے کی مخبائش نہیں ہوسکتی۔

پھریہ بات بھی غور طلب ہے کہ اگر حصالت محابہ آپ کے بیچھے پہلے یا دوسر سے سکتہ میں سور و فاتحہ پڑھا کر حضالت محابہ آپ کے بیچھے پہلے یا دوسر سے سکتہ میں سور و فاتحہ پڑھا کرتے تھے توانکا ٹیل ان امور میں ہے ہوتا جس کے نقل و بیان کے عزائم واسباب کثیر ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے آخر کیا بات ہے کہ کوئی کی محالی کا ٹیمل ذکر ہیں کرتا۔

علادہ ازیں اگران سکتوں میں سور و فاتحہ کا پڑھنا تربیت کی جانب ہے ہوتا تواس محم شری کے جانے اور اس بڑل کرنے کے اور ول کے مقالمے میں معزات سحابہ زیادہ حققار تھے (مگران سے مینقول نہیں) تو معلوم ہواکہ بیمل بعد کانو پید ہے۔

علامدا بن تیمید علید الرحمد کی بیان کردهان تفصیلات کا حاصل کی ہے کہ آنخفرت ﷺ دوران قیام صرف دو سکتوں کا جوت ہے اور یہ دونوں سکتے اس قدر مختفر جوتے تھے کہ اس میں سور و فاتحہ پڑھنے کی بالکل مخبائش نبیں نیز حضرات صحابہ ہے بھی منقول نبیں ہے کہ وہ آپ کے بیچھے سکتوں میں سور و فاتحہ پڑھا کرتے تھے اس لیے سکتوں کے دوران سور و فاتحہ پڑھنے کی اس تجویز کاروایت ساتھ نبیں و اس کے شکتوں کے دوران سور و فاتحہ پڑھنے کی اس تجویز کاروایت ساتھ نبیں و اس کے دوران سور و فاتحہ پڑھنے کی اس

اس موقع پر ہم نے بطور خاص طامہ ان تیمیہ بی کی تحقیق ہیں گی ہے ہوا ہے تاکہ ہمارے ان دوستوں اور کرم فرماؤں کو بھی اظمینان ہو جائے جوا ہے آپ کو سلقی کہلانے کے باوجود سلف صالحین وائمہ مجہدین کے مقہ لیے میں علامہ ابن تیمیہ کی رائے و شخفیق کوزیادہ اہمیت دیتے ہیں ورنہ اس مسئلہ پر دیگر اکا بر محد ثین ،و فقہائے جہتدین کی تحقیقات بھی چیش کی جاسکتی ہیں۔ جن کی طرف خود ابن تیمیہ نے اشارہ بھی کیا ہے۔

ان احباب کے مزید اطمینان نے واسطے خود ان کے ہی گھر کی ایک مختیق اور بیش کی جارہی ہے۔ علامہ میمنان نے واسطے خود ان کے ہی گھر کی ایک مختیق اور بیش کی جارہی ہے۔ علامہ میمن محدث کامل محمد بن اسملعیل امیر کیائی متو فی ۱۸۴ اور تحریر کرتے ہیں۔

ثم اختلف القائلون بوجوب القرأة فقيل: في محل سكتات الامام، وقيل: في سكوته بعدتمام القرأة، والادليل لهذين القولين في الحديث (سبر السلام شرح بارع السرام، ج ١ ص ١٠٦)

پھرامام کے بیچے قرائت کو داجب کہنے والے باہم مختلف ہو گئے، بعض یہ کہتے ہیں کہ امام کے سکتوں میں (قرائت کرنی جائے) اور بعض اس کے قائل ہیں کہ امام کے سکتوں میں (قرائت کرنی جائے) اور بعض اس کے قائل ہیں کہ جب امام قرائت ہے فارغ ہو جائے (تو اس وقت مقتدی قرائت کر گئے۔ کر گئے ہیں۔ کر گئے کہیں۔

وايضا فهذا السكوت ليس له حد محدود ومقدار مخصوص والسكتة للمأمومين مختلفة بالئقل والحفة فريما لا يتمكن المأموم من اتمام قرأة الفاتحة في مقدار سكوت الامام، وحيئذيلزم المحذور المذكور، وايصافالامام انما يبقى ساكتا ليتمكن المأموم من اتمام القرأة وحيئذ يبقلب الامام ما مومًا والمأوم اما مالان الامام في هذه السكوت يصير كالتابع للمأموم و دلك غير حائز.

(التعير الكبير وق ١٥٥٥ م ١٠٠ المطبعة كتب الاعلام الرسامي ١٣١٢ه)

کہنے والا کہیکتا ہے کہ امام کا سکوت یا تو واجبات ہے ہیا غیرواجبات ہے کہنی صورت (بینی واجب ہونے کی) بالا جماع باطل ہے اور دوسری صورت (بینی واجب نہ ہونے کی) کا مقتضا ہے ہے کہ (سکوت کرے اور) سکوت نہ بھی کرے۔ اور امام کے سکوت نزکر نے کی صورت بیل لازم ہے کہ مقتدی کی قر اُت کے ساتھ ساتھ ہوگی جس ہے استماع اور انصات (بینی متوجہ رہنے اور فاموش رہنے کا اگر کہ ہوگا اور بیش قر آنی کے خلاف ہے۔ مقدار میں قر آنی کے خلاف ہے۔ مقدار ہیں ہوگا ور نیش قر آنی کے خلاف ہوگ خصوص مقدار ہیں ہوگا ہونے ہیں محتقل ہوگا ہونے کہ کہنے ہوگا ہونے ہیں تحقیل ہوگا ہونے ہیں گرائے فاتحہ بوری نہ کر مقدار ہیں قر اُت فاتحہ بوری نہ کر مقدار ہیں قر اُت فاتحہ بوری نہ کر متوجہ ہوئے گا۔ ایسی صور ت میں وہی ممنوع صورت (بینی امام کی قر اُت کے وقت متوجہ ہوئے اور جی در بین میں وہی ممنوع صورت (بینی امام کی قر اُت کے وقت متوجہ ہوئے اور جی در بین رہنے کا ترک ) ہیش آئے گی۔

جائے ابذاجبوہ قرأت كرے توتم چيد موءال مديث سے دوباتم علوم موس اول بدى مقتدى الم كى اقتداداتياع كري كے ندكى خود الم مقتدى كى وروى كرے كادوسرى يك لام كى افتراء يس بيات شال يك جبده قرأت کرے تو مقتری اس کی قرائت کے لیے خاموثی اختیار کریں۔ جس ہے یہ بات روز روش کی طرح عیال موجاتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ امام مقتدی کی قرأت کے لیے سکوت کرے کیوں کہ اگر دواس سکوت کامامور ہو تا تولاز می طوريراس بات كالمجمى مامور ہوتاكہ وہ مقد يوں كى افتداء كرے۔ تواس صورت یں وہ ایک بی حالت میں امام اور متفتری دو توں ہو جائے گا۔ اور تخص واحد کا ایک ى حالت بس لام اور مقتدى دونول مو تانه عقلاً در ست ب اور نه شرعاً سيح بــــ ان تغییلات سے بیات المجی طرح داصح ہو می کہ سکتات می قرأت کی تجویزروایت در رایت دونول لحاظ ہے قابل عمل نہیں اس لیے انسب واحوط راہ سی ہے کہ امام کی قرائت کے دفت مقتری تھم خداوندی "و اذا قوی القوآن فاستمعوا وانصنوا يمثل كرتي بوئي بمرتن كوش اورخاموش ربيل كتاب الله كے بعد آئندہ سطور می احادیث رسول اللہ اللہ بیش كى جاری بیں جو در اصل ای آیت کی تغییر و تغمیل ہیں۔

## احاديث رسول (هيك)

١ - عن ابى موسى الاشعرى قال ان رسول الله الله الله المنت فبين لنا سنتناوعلمنا صلواتنا ، فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤم احدكم، فاذا كبر فكبر واواذا قر أفانصتوا واذا قال "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فقولوا آمين" الحديث. (١)

(رواد مسلم في محد من نادص: ١٤١)

(۱) یہ حدیث میچ مسلم کے علادہ سنن ابلی واؤد، مستدالم احد سیج این عواند، سنن این ماہد ، مستد بزار وغیرہ حدیث کی معتبر دمستند کمایوں میں و کیمی جائنتی ہے۔ الم مسلم علم احدین عنبل وحافظ این عبدالبر، علامہ این حرم بلام منڈری حافظ این تیریہ وحافظ این کیر، حافظ این جرمام موفی الدین این قدامہ وغیر واکا رائد حدیث کی ایک بزی عاصت نے اس مدیث کی ھیج کی ہے۔

المام وارتعلنی اور بیملی و خیرہ نے داوی مدیث سلیمان تھی کے تفروکی بوبات کی ہے وہان بزرگوں کا تسارگے ہے معاقدہ مفلعاتی تھے ہیں۔

طفا حديث خرَّجه مسلم في صحيحه من حديث جرير وقال في آخره ولل ابوابيحاق ابراهيم بن محمد بن مفيان،قال ابويكر ابن احت ابي النضر في هذا الحديث اي طمن فيه فقال مسلم الريد احفظ من سليمان.

واشار ابو طالب في سوالاته .... الى انه قال يها وقال ابو الحسن الدارقطى هذه المفتلة لم يتابع فيها عن قنادة وخالفه الحفاظ فلم يذكرواها قال واجماعهم على محالفته بدل على وهمه" ولعله شبه عليه لكترة من خالفه من الثقات، وقال في موضع آخر رواه سالم بن نوح الحطار عن عمر بن عامرواين ابي عروية عن قنادة بهذه الزيادة ومن طفه الطريق رواه البزار عن محمد بن يحى القطمي من سالم وهوسند صحيح على شرط مسلم وقال الاثرم في سوال احمد قال با اثرم وقالزعموا ان المعتمروواه فلت معم قدرواه المعتمرواه فلت معم قدرواه المعتمر قال فاي شئ تريد انتهيل.

حدیث المعتمررواه ابرعوانة الاسفرائنی فی صحیحه عن سلیمان بن الاشعث السجوی ثنا عاصم بن النصر ثنافمعتمر ثنافتاه بهقه الزیاهه قال وانتافضائغ بمکة ثنا علی بن عبدالله لناجریز عن سلیمان فذکره، واثنا سهل بن محمدالت سابوری (بایداگی سخی)

#### ترجمہ ابو موی اشعری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ دیاجس میں ہمارے لیے زندگی گزار نے کے طریقہ کو بیان فرملیااور ہمیں

(اِئے۔ کُدُشت صَیْ کا)ثنا عبدالله بی رشید تا ابر عبد عن قتادة قد کرہ فهدا کما تری قد ملم الحدیث من التقرد الذی اشار آلیہ هؤلاء الحفاظ وقد وحدیا منابعاً آخر دکرہ ابو مسعود الدمشقی فی جوابہ للدار فظی وهو التوری قال رواہ عن سلیمان کمارواہ جریر (الاعلام بسنة علیه السلام محطوطه ج ٤،ص: ٨٧)

رباموا! تا عافظ عبدالر حمن مباركيوري كايد نقد كه ال حديث كرراوي سليمان تحى مدلس جي اور رئيل مختفن دوايت التي استدال نبيس و قى و حديث كي صحت پراثرا نداز نبيس و كاكون كريمه ثين كان پرائزانداز نبيس و كاكون كريمه ثين كان پرائزانداز نبيس و كاكون كريمه ثين كان پرائزان به كرد و تا من التي دائزات به كرد و تا من التي دائز كرد و تا من التي التي التي دائز كي دوايت جي سمعت كي مراحت موجود ب

سنام وازیں مواننا مبارک بوری صاحب بھٹے تیں کہ "گفتہ فی زیادے اس وقت شاہ اور تا تا مل قبول ہوتی ہے دہ اصل روایت کے منافی ہو اگر اصل وما قبل کے مخالف نہ ہو تو ہمپور محققین کے رو یک وہ ریادے تا بل قبول ہو ف 'ابغار المنن مس سے)

نماز سکھائی اور فرمایا کہ جب نماز ادا کرنے کاارادہ کرو تواین صفیں در ست لام قرأت كرب توتم خاموش ربو أورجب وه "غير المغضوب عليهم

و لاالضالين "كي توتم آثن كبور

تشريح سي صحيح مديث والمح الفاظ من بتاري ب كدلام كي ذمه داري و فريضه قرأت كرنا ہے اور مقتدیوں كا وظیفہ یوفت قرأت خاموش رہنا ہے۔ چونكہ اس صدیث بیں جبری وسری نماز کی کوئی قید نہیں ہے اس لیے یہ تھم سب تمازوں کوشائل ہوگا۔

٧- عن حطان بن عبدالله ان اباموميي قال خطبنا رسول الله عليه فعلمنا سنتناوبين لنا صلوتنا فقال اذا كبرالامام فكبروا فاذا قرأ فانصنوا. (صحيح ابي عوانه دج: ٢٠٥٠)

ترجمہ :طان بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابوموی اشعری فاتیانہ نے میان کیا کہ رسول خدا المنظائے ہمیں خطبہ دیا جس جس ہس سنت کی تعلیم دی اور ہم ے نماز کاطریقہ بیان فرملیا کہ جب الم تعبیر کے توتم بھی تعبیر کبواور جبلام قرأت كرے توتم فاموش ر ہو۔

(بتر:-كذير منوكا)

ورند کام کی تر تیب و سال کا قناشائی تھاکہ تجمیر کے بعد مقدی کی قرات کاؤ کر کیا جاتا۔

مافتوائن تبيرا الروريث كے تحت لكيے من "وهي وباده من النفة لا تحلف الموبد عل توافق معناه ولهذا وواها مسلم في صحيحه فال الإنصات الي فراء ة القاوي من تمام الالتمام به فال من قرأ على فوم لا يستيمون لفرانه لم مكوموا مؤتمين مه" (محول تَكُولُ شُخَالا ملام اين تيميه انْ ٢٠٠٠م. ٢٠٠١) چر آ مخضرے کا کامتری کے و طائف میں جوب تلبیر مافتتاح صلوۃ الشہد و غیر وکاؤ کراور قراُت فاتھ کاؤ کرنے کرنامو تھے بیان بیں سکوت ہے اوراصول کے لیاظ ہے مو آئے بیان بیل سکوت عدم وجوب کی دلیل ہوائر تا ہے۔ الحاص طیمان تھی لی روایت با خمار میج سے اور اس روایت کے بیان عربان به خطاکا ترام ما مه را بایتول لهم امرین منبل ان بربهتان با ند هنایت دیکھنے (الجوہر التی من ع ص ١٥٥ الاطام رسنة فير الايام للمغلطاني سيءج ٢٠٠٠ ١٠٠٠

٣-عن ابى موسى اشعرى قال: قال رسول الله المنظمة الأمام فانصبح ا واذا قال غير المغضوب عليهم والاالضالين فقولو آمين".

(mr. 10 15 11 11 31 E)

ترجمہ :ابو موی ﷺ فرملیاجب لام قرائت کرے تو تم خاموش د ہواور جب دہ غیر المخضوب علیم ولاالفالین کے تو تم آمین کیو۔

عن ابى موسى اشعرى قال قال رسول الله ﷺ أذا قرأ الامام فاتصتوا
 فاذا كان عند القعدة فليكن اول ذكر احدكم النشهد" (شراين اجا) وابت

تصحيحه الحالظ مغلطاتي عن جماعة من الحفاظ الإعلام قلمي دح: ٤ ، ص: ٨١)

ترجمہ: ابو موی اشعری ﷺ کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا جب امام قرائت کرے تو تم خاموش رہو اور جب تعدہ میں ہو تو تم میں سے ہرا کیا اولین ذکر تشہد ہوتا جاہے۔

رِّجَهِ: الوموى المعرى وفي المعرى وايت ب كدانهول في كهاكد وول القريقة المناهمين (تمازك) تعليم وى كد جب تم نماذك اداو س س كر سه توقع تم مل سالك تمهاد اللم ب اور جب لام قرات كر ساقة تم قاموش د موس من سالك تمهاد اللم ب اور جب لام قرات كر ساقة تم قاموش د موس الله وقت الماجعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبر و او اذا قرأ فانصتو او اذا قال صمع الله لمس حمله فقولوا اللهم و بنالك المحمد (١) (نهاني نه اسم عالله لمس حمله

<sup>(</sup>۱) المن نساق کے ملاہور روایت سن افی دیوور وصعنف این الی ثیر عی بھی ہے۔ وام مسلم اللہ ہم بن منبل المام نساقی لمام این تزیرہ المام این تر برطبرق واقع این تیرید و ( بقیر ایکے صفر پر )

ترجمہ ابوہ برہ عن شدیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا امام اس کے بیا بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ ابند اجب امام تجمیر کہ تو تم بھی تجمیر کہو اور جب قر اُت کرے تو تم خاموش رہواور جب وہ مع اللہ لمن حمرہ کے تو تم ربنالگ الحمد کہو۔

٧- وعن ابي هريرة قال قال رسول الله عَيْنَ : انما حعل الامام ليؤتم به فاذا كر فكروا و اذا قرأ فانصتوا". ( نَالُ، نَ ١٠٠ / ١٠٠)

(بقیہ - گذشتہ صنی کا) حافظ منذری وحافظ ابن کثیر، علامدائن حزم حافظ ابن عبدالبرو فیر واکا بر حفاظ حدیث نے اس کی تھنج کی ہے۔ تیز جماعت الل حدیث کے رئیس المظلم نواب صدیق حسن ہیں اور محدیث کے رئیس المظلم نواب صدیق حسن ہیں اور محدث کیر مواانا جمس الحق ڈیانوی نے بھی اس دوایت کو سمج کہاہے دیکھتے "و نیس الطالب ومن ۳۹۳ وعون الم موددت اومن ۳۹۳

الم ابر واؤد اور الم بیکی و فیر و نے اس مدیث کے جملہ "واؤا قیر اُفاضوا" پرجو کام کیا ہے اس کو ازر و نے اصول کد شیل رو کرتے ہوئے الم منڈری کھے ہیں" وقیعا قالم مظرفاں ابا حالد طفا هو سلیمان بن حیان الاحمر وهو من المطات الذین احد البحاری و مسلم بحدیثهم فی صحیحهما ومع طفا قلم یفرد بھندہ الریادة بل تابعہ علیها ابو سفید بن سعد الانصاری الاشهلی المدنی بزیل بعداد وقد سمع من ابن عجلان وهو تقد و تقدیحی بن معین و محمد بن عبدالله المحرومی، وابو عبدالرحمن النسائی وقد خرج طاحه الزیادة السائی فی سننه من حدیث ابی خالد الاحمر و من حدیث محمدین سعد (عون آرابودی ایل ۱۳۵۵)

ر باحافظ عبد افر حمن مبار کیوری کاب نقر کے تھے من عجلان بھی پہلے کلام و مقال ہے بیز وہد اس بھی بیں اس لیے یہ روایت سیح نہیں آ کیک سیح مدیث کو ضعیف تخبرانے کی بھاکوشش ہے کیوں کہ جمہ بن مجلان میں جو پہلے مقال ہے وہان کی بطریق سعید مقبری عن ابی ہر یروکی بعض روایات بھی ہے دیکھتے تبدیب نتہ یہ مقال ہے وہان کی بطریق سعید مقبری عن ابی ہر یروکی بعض روایات بھی ہے دیکھتے تبدیب نتہ یہ مقال ہے وہان کی بطریق سعید مقبری عن ابی ہر یروکی بعض روایات بھی ہے دیکھتے

پراام بن نے میزان الاعتوال علی اس کا معتول جواب بھی دیدیا ہے بایں بمدالم ضائی کی ۔
مند سعید مقبری سے نبیل بلکہ زیدین اسلم کے طریق سے ہے رہا تدلیس کا افرام تو موال المبار کور کی
بھی جانے ہیں ۔ ووان مدلیس علی سے ہیں جن کی تدلیس سے محد تین اور خود الم بخاری و مسلم نے
تساع پر تاہ بجر محد بن خیاان کے دو متائع خارجہ بن مصعب اور یکی بین علاء موجود ہیں دیکھے سفن
کبری، تا اور ان دونوں کا اواکن متابعت ہوتا خود مبار کوری کو بھی شلم ہے و کھے ابجار
المین، علی اساء علی الله علی

ترجمہ ابوہریرہ فی دایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ایک نے مایالام ای لیے بتایاجا تا ہے کہ اس کی افتداء کی جائے لہذا جب لام تجبیر کے تو تم تجبیر کہواور جبوہ قرائت کرے تو تم خاموش ہو۔

٨-وعن ابى هريرة قال قال رسول الله الشيئة: انما جعل الامام ليؤتم
 به فاذا كبر فكبرو او اذاقر أن فانصتوا و اذا قال "غير المغضوب عليهم
 ولا الضالين فقولوا آمين "الحديث (انهاجه السال)

ترجمه ابوہر یره عظیمنے کہا کہ رسول الله وہ نے فرمایالام ای لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی افتداء کی جائے وہ اس کی افتداء کی جائے توجم کیمیر کے توجم کیمیر کیولور جبوہ قر اُت کرے توجم چیدر ہواور جبوہ "غیر المغضوب علیهم و لا الضالین " کے توجم آمین کہو۔
توجم آمین کہو۔

٩-وعن ابى هريرة ان رسول الله على قال: انما الامام ليؤتم به فاذا كبرفكبروا واذا قراء فانصتوا واذاقال" والضالين فقولوا آمين" الحديث رسند امام احمد ،ج. ٢ ، ص ٢٧٦ وقال المحقق احمد اكر اسناده صحيح مسند احمد ،ج. ٧ ، مع تحقق المحقق المذكور)

شامل سرینیم است بیس اجب کوت باشد مطاقا نزدقر اکت (برایتا سال اس المحافظ المعارت الموجر میره اور حضرت موتن اشعری بیش کی حدیث میں "و اذاقو المحافظ الماس الموجر الموجر الموجر الموجر الموجر کی المحد المام کی قراکت کی طاقت المحال المحالی المحد المحد المام کی قراکت کی جانب کان لگانا ہے اور یہ خاموش ر بنا جبری نمی زون کے ساتھ خاص نبیس ہے جانب کان لگانا ہے اور یہ خاموش ر بنا جبری نمی زون کے ساتھ خاص نبیس ہے بلکہ یہ سری نمازون کو وقت جبری شامل ہے ابند الهام کی قراکت کے وقت جبری و مرکی مسلوت واجب ہوگا۔

٣-عن انس ال البي رضي قال. اذا قرأ الامام فانصتوار١)

(كتاب الفرأة للبيهقي، ص ٢٠)

ترجمہ: خادم رسول حضرت انس یفی ہے۔ مروی ہے کہ بی کریم پھی نے نے مایا جب امام قراکت کرے تو تم لوگ جیپ رہو۔

تشری بید حدیث پاک بھی اپنے مغبوم میں بالکل واضح ہے جس سے صاف معلوم ہو تاہے کہ امام کی قراکت کے دفت مقتدی کاکام چپ رہناہے۔

1 1 -عن عمران بن حصين ال رسول الله الله الطهر فجعل رجل يقرأ خلفه "سبح اسم ربك الاعلى" فلما انصرف قال ايكم قراء اوايكم القارى؟ قال رجل الا فقال قدطننت ال بعضكم خالجنيها" رمعيح مسلم، ج ١٠٠٠ م ١٧٧٠)

ترجمہ: عمران بن صین یہ بھی روایت کرت ہیں کہ رسول القد بھی نے ظہر کی فران بن صین یہ بھی نے ظہر کی اسم پڑھنے نظر کا اسم پڑھنے نماز (شروع) فرمائی توایک صاحب (آپ کے پیچھے) سور واکن آئی ہوئے سے کی نے سے کی لیے۔ جب آپ نماز سے فار نی ہوئے تو دریافت فرمایا تم بھی ہے کی نے قرائت کی بیایہ فرمایا کہ تم بھی ہے ہے گہ کہ قرائت کی بیایہ فرمایا کہ تم بھی ہے ہے کہ کہ

<sup>(</sup>۱) می صدیق مند سے ایک روسی است بن علی بن شبیب السمری اپر و می بن بارون نے بالد کلام ایا ہے گوید کلام ایام وار تعلق کی تحقیق سے مطابق ندینا ہے عداوت ہے جس کا محد شین کے بہاں اعتبار میں ویصے سان ای این من عوص عور ۲۲۵ (۲۲۵) مدابلا فیاراس مدیث کی مند میں ہے۔

میں نے قرائت کی ہے (بین کر) آپ نے فرمایا میں سمجھ رہاتھ کہ تم میں ہے کوئی مجھے ضلجان میں ڈالارہاہے۔

١٢ - عن عمران بن حصين قال صلى النبى الظهر فقرأر حل خلفه "بسبح اسم ربك الاعلى" فلما صلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الاعلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الاعلى قال رجل انا، قال قد علمت ان معضكم قد خالجنيها.

(سین ساقی، ج ۱۰ ص ۲۰۹)

رَجمہ: عمران بن صین فرخ نہاں کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصافرة والسام نے ظہر
کی نماز پڑھی تو ایک صاحب (آپ کے پیچے) "سبح اسم دبك الاعلی"
پڑھنے لگے آپ نے نمازے فارغ ہو كر دریافت فرمایا (میرے پیچے) كس نے مسبح اسم دبك الاعلی پڑھی؟ ایک صاحب ہولے میں نے۔ آپ نے مسبح اسم دبك الاعلی پڑھی؟ ایک صاحب ہولے میں نے۔ آپ نے فر مایا میں جان رہا تھا کہ تم میں ہے كوئی مجھے فلجان میں ڈال رہا ہے۔
نے فر مایا میں جان رہا تھا کہ تم میں ہے كوئی مجھے فلجان میں ڈال رہا ہے۔
14 من عمران بن حصین ان النبی جھی ملی الظهر او العصر ورجل یقو أخلفه فلماانصرف قال ایکم قو أ"بسبح اسم دبك

ورجل يقرأخلفه فلماانصرف قال ايكم قرأ"بسبح اسم ربك الاعلى" قال رجل من القوم انا ولم اردبها الا الخير فقال النبي الله الدعلى النبي المناها الا الخير فقال النبي المناها النبي النبي النبي النبي المناها النبي النب

ترجمہ عمران بن صین فاقی میں دوایت ہے کہ نی ویکھٹنے نے ظہریا عمری نماز پڑھی ای حال میں ایک صاحب نے آپ کے پیچھے سے اسم ربک الاعلی کی قرائت کی۔ جب آپ نمازے فارغ ہو گئے تو پو چھاتم میں ہے کس نے سے اسم ربک الاعلی پڑھی؟ مقتد یوں میں ہے ایک صاحب ہوئے میں نے اور میری

نیت نواب بی کی تھی (یہ من کر) آئے فرمایا میں خیال کر رہاتھا کہ تم میں ہے ریز میں تاریخ

كُونَى مجھے قرأت مِن الجھار ہاہے۔

تشریح نظرت ممران بن حلیمان چھ سے مروی ان تینوں تیجے حدیثوں سے طاہر ہے کہ بخال کے مقدی کی قرات پر آپ نے اظہار تا گواری طاہر ہے کہ بخالت نمازا ہے بیجھے مقدی کی قرات پر آپ نے اظہار تا گواری

فرمایااور بوری جماعت میں ہے ایک فقص کی قرات کو بھی برداشت نہیں کیا بلکہ ان کی قرات کو بھی سری نماز میں جو اس ان کی قرار دیااور دو بھی سری نماز میں جو اس بات کی داختے دلیل ہے کہ جبری نمازوں میں بدر جہ کو لیام کے بیچھے کسی قسم کی قرائت کی کوئی منجائش نہیں۔

١٤ -عن عبدالله بن مسعود قال كانوا يقرؤن خلف النبي الشفال خلطتم على القرآن (١) (معاني الاثار ، ح ١ ص ١٠٦)

ترجمہ ، عبداللہ بن سعور ُ اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ لوگ نبی ﷺ کے پیچھے نماز میں قرات کرتے تھے تو آپنان کے اس کمل پر فرمایا تم لوگوں نے مجھ پر قرآن کی قرات گذیر کردی۔

تشری امام ابو بکر بصاص رازی لکھتے ہیں اس حدیث ہیں۔ قر وُن طلق ہے لینی اس میں سورہ فاتحہ یا قر آن کی کسی اور آیت یا سورۃ کی قید نہیں ہے اسلئے یہ لفظ سورہ فاتحہ اور قرآن کی جملہ سور توں کو شامل ہوگا'' (احکام التر آن جلد ۳ میں ۵) جس سے معلوم ہوا کہ بحالت اقتداء کی بھی سورۃ یا آیت کا پڑھنا امام کی قرأت کے لئے باعث ضلجان ہے جس کی اجازت نہیں۔

10 - عن عبدالله بن شداد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقر اقالامام له قراق (٢)(مد احمد بن مبع بحراله فتح القدير - ١ ص ٢٩٥ اتحاف الحيرة المهرة بزاواند المدا بد العشرة ح٢ ص ٣٤ كاللاد البو عيرى وقال صحيح على شرط الشيحين)

ترجمه عبدالله بن شداد حضرت جابر بن عبدالله عن شروايت كرت بي

<sup>(</sup>۱) میردوایت متداحمد، متدابویعلی اور مند بزار می بھی ہے اور ان میٹنی منداحمد کی روایت کے بارے میں نکھتے ہیں رجالد رجال ابتخاری مجمع الزوائد، ج ۱۶مس ۱۱۰ور محقق ماروجی نکھتے ہیں' وبنز اسند جید' الجوبہ التی ج ۲، ص ۱۲۰ اور محقق ماروجی نکھتے ہیں' وبنز اسند جید' الجوبہ التی ج میں ۱۲۰ میں ۱۲۲ ماروعمر حاضر کے مشہور محدث شن ابانی کہتے ہیں بنز احدیث حسن ۔'

<sup>(</sup>۲) مواد تا عبد الرحمٰن مبارک بوری اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں ، بقابہ صحیح ہے نیونکہ موصول بھی ہے اس کے تمام روات بالا تفاق تقد ہیں اور کوئی ملت قاد حد بھی بظاہر اس میں نہیں پائی جاتی ''تحقیق الکلام ج ماص ۱۳۸۔

کہ انہوں نے کہا کہ رسول خداصلی القد علیہ وسلم کافر مان ہے کہ جس نے امام
کی قدا، کی توامام کی قرات مقدی کی قرات کے حکم میں ہے

ہی قریم اس میچ حدیت میں سری وجبری نماز کی قید نہیں علادہ ازیں حدیث کی
ابتداء لفظ من ہے جواپ عمومی عنی پڑھ ہے جس میعلوم ہوا کہ جس نے
امام کی اقتداکر کی تواب اے بغیر سی تھیے سے لمام کے بیچھے الگے تے قرات کر
نے کی ضرورت نہیں کیونکہ لمام کی قرات شرعام تندی کی قرات مان کی گئے ہے
امام فقراۃ الا مام لمہ قراۃ (۱) دوطاء محمد ص 19

ترجمہ ۔ جاہرین عبدالقدﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قرمایا اگر کسی کاامام ہو توامام کی قرائت مقتدی کی قرائت ہے۔

۱۷ - عن جا بر بن عبدالله ان رجلا صلى خلف البي صلى الله عليه وسلم في الطهر او العصر يعني قرأفاو مني اليه رجل فنهاه فا بي فلما انصرف قال اتبهاني ال اقرأخلف البي صلى الله عليه وسلم فتداكراحتي سمع النبي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه من صلى خلف امام فان قرأة الا مام له قرأة (۲۲ كتاب افراظليهني ص١٠٢)

(۱) اس روایت کی سند بھی سمج ہے رہال مرابو صنیفہ اور ان کے اصحاب کے سرتھ تعصب تواس کا کولی عمان سیں اور اس مشخصب نہ رویہ ہے نہ صدیت کی صحت متاکر ہوتی ہے اور نہ بی امام ابو صنیفہ کی ثقابت اور جلالت شان پر کوئی حرف آتا ہے۔

(۲) ان م المحتى كا تقل كروه يه صدايت محتى المناوب الموارقطي وفيم وكاية فقد الى مديت في مند على الوالوليد "راوى جميول عالى الحقيد وابت ضميف نا قائل استدال ب "اور مقيقت وابم كا تتجد على يكو نكد ابوالوليد كو في الله شخصيت نبيل بلكه يه عبدالله بن شداد هو بدهسه الوالوليد ومن تها ول معموفة الاسامى اور نه مثل هذا الوهم الم صاح كي التامام على المد في سه بهي و كبنه ابوالوليد ومن تها ول معموفة الاسامى المد الصله على و كبنه ابوالوليد ومن تها ول معموفة الاسامى المد الصله على و كبنه ابوالوليد وي عبد الله بن شداد اصله على و كبنه ابوالوليد وي عبدالله بن شداد اصله على و كبنه ابوالوليد وي عبد العل الكوفه موفته المحديث ص ١٥١٨ من الماد الميران نها صفي ي المدار ويم وي مي المدار الميران نها صفي ي المدار ويم وي مي المدارد من ويود ب (بقيد المجد يب نه ص ١٥١٨ الوليد الميران نها صفي ير)

ترجمہ جابر بن عبداللہ عنظانہ ہے مروی ہے کہ رسول مند عظیم کے بیجھے ظہریاعمر کی نماز جس کی مقتدی نے قرائت کی توایک صاحب نے اشارے ہے انجمیں قرائت ہے منع کیاوہ مانے نہیں اور نمازے فراغت کے بعد منع کرنے والے ہے کہا کیاتم رسول اللہ علی کے بیجھے جمعے قرائت کرنے ہے منع کر رہے تھے وہ دونوں کیفتگوای انداز میں کر رہے تھے دودونوں کیفتگوای انداز میں کر رہے تھے کہ رسول اللہ بھی نے من کیا اور ارشاد فرمایا اگرکوئی شخص امام کے بیجھے نماز برجے تو کیام کی قرائت بی اس مقتدی کی قرائت ہے۔

تشریخ:اس صدیث ش ظهر یا عصری نماز کاذکر ہے جو سرسی نمازی میں اور آپ كے بیجیے قرأت كرنے والے مرف ایك صاحب سے مرآب نے محق واحد كى قرائت کو بھی پیندنہیں فرمایا دو انہیں تنبیہ فرمائی کہ امام کے بیچیے قرائت نہیں کرنی جاہے کیونکہ لام کی قرائت ہی اس کیلئے کافی ہے علادہ ازیں اگر بحالت اقتدا قرأت كى اجازت حبرات محابه رضوان التهليهم مين معلوم ومتعارف موئي تو د وران نماز محانی اشارہ ہے قر اُت کر نے ہے منع نہ کرتے نیزا کر بحالت افتداء مقتدی کیلئے قرآت کرنی درست ہوتی بالخصوص سری نماز وں میں تو نبی کریم على الصلوة والتسليم منع كرنے والے كو ضرور تنبيه فرمائے كه ايك ورست و جائز کام کی وجہ ہے تم نے نماز کے خشوع دخضوع ہےصرف نظرکر کے دوسری طرف توجہ کیوں کی الحاصل اگر بنظرانصاف دیکھاجائے تو بخیرکی خارجی قرینہ کے خود یہ حدیث بتاری ہے کہ امام کے پیچھے مقتری کیلئے قرائت کی مخیائش نہیں ہے۔ ١٨ -عن جابر ان رحلاً قرأحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهر او العصر فا وْمأاليه رحل فيها ٥ فلما انصرف قال اتبها ني ال اقرأحلف النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرا دالك حتى سمع

<sup>(</sup> بقير محمّدُ على الموالوليد عبدالله بن شداد كى كنيت بالطبيط المعادال دوايت في الد منتجى شد. المام ابن قدامه في بعي المنفى خاص ۱۰۹ ص الرحديث كى تخ النّ كى شد بس على مديث من آخرى الناظ بيال عن الله فقال وصول الله فقير الدا كان لك الهام بقر أفاد، فواته لك فراف

النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله على صلى حلف الامام فان قرأته له قرأة "(١)(روح المعلى جه س١٣٤)

ترجمہ: جاہر بن عبداللہ ضافیندے مروی ہے کہ ظہریا عمری نماز میں آتحضرت بھائی کے جیجے ایک شخص نے قرائت کی ایک صاحب نے اشارے ہے انہیں اس منع کیا نمازے فراغت کی بعد قرائت کرنے والے نے منع کرنے والے ہے کہا کیا تم جھے نماز سے فراغت کے بیچھے قرائت کرنے ہے منع کردہ سے دونواس بارے میں تفتلو کردہ سے دونواس بارے میں تفتلو کردہ سے دونواس بارے میں تفتلو کردہ سے جھے نماز کردہ سے جھے نماز کردہ سے جھے نماز کردہ سے ایک قرائت کی قرائت کے جھے نماز کردہ سے ایک کوئی امام کے جھے نماز کردہ سے توام کی قرائت اس مقتدی کی قرائت کے تھے میں ہے۔

١٩ -عن ابى الزبير عن جا بر قال قال رسولالله صلى الله عليه
 وسلم من كا ن له امام فقر أة الامام له قرأة (١) (مسند احمد ج٢ ص٣٣٩)

ایک فیر مقلد عالم تلیع بی اس مدید کے جملہ داوی سوائے ابر حنیف کے تقد بی "امام ابر حنیف کا برائمہ مدید و فقادر جال کے نزدیک فقہ و ثبت بیراس لئے ان کی تضدیف بج عزاداور تشدو بنا کے اپنا ندر کوئی حقیقت نہیں دیکھی اور حجمسین مسائدین اور خشورین کی برج و تضدیف سے داو یان حدیث بحر درج ہونے قلیس تو پورے اسلام جال کے دفتر بی کوئی راوی مشکل می ہے اُت اور الاکش بجت کے گائی لئے باتر و درروایت مسحی الاسادی۔

(۲) یہ مدیث بھی مجھ الاستادیم استدے چنا نجہ ما فظ شمس الدین این قدامہ تھے ہیں ''عذااسداد صحیح معتصل دیا کہ کلھے تھات ''(شرع المشخ الکیرین ''کساار ماشیہ) ما فظمس الدین یہ بھی مواحث کرتے ہیں۔ صالح اورك ابا زبیر''

جمیور محدثین کے زویک انسال سند کے لئے امکان افتاکائی ہے اورس بن ما کے کی وارد ۔ ۱۰۰ می بوئی ہے اور ایو الربیر کی وفات ۸ ماس عن اس لئے امکان افتاش کیار دو ہے۔ ترجمہ ابوالربیر محمد بن ملم بن تدرس محالی رسول جابر بن عبداللہ رہی ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ رہی ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا اگری کالمام ہو تولیام کی قرائت مقدی کی قرائت کے تھم میں ہے۔

۳ - عن ابی الزبیر عن جا بر عن النبی صلی الله علیه و مسلم قال کل من کان له امام فقر أنه له قر أن (۱) (مصنف ابن ابی شیه ج۱ ص ۳۷۷) ترجمه : چابراین عبدالله مروی بود آ نخضرت و ایت کرتے بین که آپ نے فرمایا بر دو فض جو ایام کی افتداء پس نمازادا کر رہا ہے تو لیام کی قر اُت کے عمم میں ہے۔

۲۱ -عن ابى الزبير عن جا بر بن عبدالله قال قال رسول الله على من كان له امام فقرأةالامام له قرأة اتحاف الخيره المهره ج٠٠، من ٢٠٤٠ بروايت مسندعبد بن حميد وقال الامام البوصيرى، والآلوسي صحيح على شرط مسلم.

ترجمہ۔ابوالز ہیر جا بر بن عبداللہ دخی اللہ عنماے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ وظالے نے فرمایا اگر کوئی امام کا مقتدی میں قر اُت اس مقتدی کی قر اُت اس مقتدی کی قر اُت کے تھم میں ہے

۲۲ -عن عبدالله بن شدادبن الها دقال ام رسول الله الله العصر قال فقر أرجل خلفه فغمزه الذي يليه فلماان صلى قال لم غمزتنى قال كان رسول الله الله قلمة قدامك فكرهت ان تقر أخلفه فسمعه النبى فقال من كان له امام فان قر أته له قر أقرال رمزطا ، محمد ص ٩٨)

<sup>(</sup>۱) ان روایت کے بھی تمام راوی اُتہ میں عابر راوی آلفتے میں تعدام اصحب طلعو هوالمقی ج ۱۳ م ، ۱۵۹۔
(۲) یہ روایت بھی سیح الاستاد ہے البتہ سرل ہے ایام دار قطنی اور بیٹی و فیر وجو محد شین اس روایت کو مر او ماضع بنت میں اگر راوی حدیث عبداللہ بن شداو صحالی میں فو ماضع بنت میں اگر راوی حدیث عبداللہ بن شداو صحالی میں جب ایساکہ حافظ ابن عبدالبر و فیر و فی رائے ہے تواس کے مقبول وجہت ہوئے میں کو فی مکام نہیں کیو تک مراسل صحاب با تفاق محد ثین جب میں اور اگریہ تابعی اُتہ میں جیسا کہ اکثر ایک حدیث کا قول ہے جب مراسل صحاب با تفاق محد ثین جب بیں اور اگریہ تابعی اُتہ میں جیسا کہ اکثر ایک حدیث کا قول ہے جب میں اس کی جیت میں اس کی جیت میں دوایت مر فوج نیز آنار (بقید السلام سند پر)

ترجمہ: عبداللہ بن شداد بن المحادر وایت کرتے ہیں کہ رسول خدا المحقیقات نماز عصر کی امامت فرمائی ایک صاحب آپ کے جیجے قر اُت کرنے لگے توان کے قریب کے نمازی نے انہیں اشارہ کیا جب نمازے فراغت ہو گئی تو قر اُت کر نے والے منے والے نم بھی تو اُلے کہا جو نکہ آنخصرت تمہارے امام تھے تو مجھے یہ بہند نہیں ہوا کہ تم بھی آنخصرت بھی کے ان کھرت بھی تے کہا جو کہ جی تے اس گفتگو کو من لیااور فرمایا اگر کسی نے امام کی قر اُت کی تو امام کی قر اُت بی مقتدی کو گئی اُت کی مقددی کو گئی اُت کی مقددی کو گئی اُت کی مشرورت نہیں)

تنبید . حضرات محدثین کی اصطلاح مین سند کے تعددے حدیث متعدد شار کی جاتی ہے۔ بہاس اصول کے تحت ۱۲ تک کی حدیثوں کو الگ الگ شار کیا کیا ہے۔

( بقيه كذشته صفى كا) محالم اور نقباك اقوال ب تقويت عاصل باور الك مرسل روايت ان محدثين کے رویک بھی جت ہے جوموا سل کی جیت کے قائل نہیں ارتفعیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زیر بحث روایت کو مرفوعاً ومرسلاا یک جماعت روایت کرنی ہے چنانیہ جماعت غیرمقلدین کے چیٹوا ہے اعظم نواب صدیق حسن خال کو بھی اس کا اعترف ہے موصوف اپنی مشہور تصنیف جایت الساکل ص ۴۰ مهر بر لکھتے ہیں، بالجملہ این حدیث بطر ق متحد دہ ار سمالاً در فعام وی شدہ دور روے و لائت است بر آنکه مؤثم در پس اهم فاتحه نخواندر براکه قر اُت اهام قر اُت مؤتم است "بیعنی به صدیث متعد دسندون ے مرسلاء مر فوعامر دی ہے جواس بات پر والت کرتی ہے کہ مقتری ہام کے چیجے سورہ فاتح نہ بڑھے كيونك المام كى قرأت عى مقتدى كى قرأت باور بهندوستان كے مشہور تقل عالم موالاتا فيدالحي فر كلي محلي اس روایت کے بہت مارے طرق نقل کرنے کے بعد تکھتے ہیں ال الطوق الحدیث الدی معی فيه بعضها صحيحة او حسبة ونعضها صعيفة ينجير صعفهابعير ها من الطرق الكثيرة فالقول بانه حديث غير ثابت اوغير محتج به او بحو دالك غير معتمد بها (الم/الكام ص ١٦٨ ) اس زير بحث مديث كي بعض سندي سجع يا حسن بي اور بعض ضعيف بي جن كاضعف كثرت طرق عددور موجاتا بالبدايه كهناك به حديث ثابت نبيل يالا أن استداال نبيل وغير ولا أن اعماد بات نبیل ہے اور غیث المرام حاشیہ الم الكام من ١٣٦٨ بس ليعت بي" لو ادعى ال مسد هدالحديث اقوى من سند عبادة الاتي دكره اومثله لم يبعد فا بصف "أكرو عوى كي كياجات ك معترت جاير كى اس جديث كى سند معترت عبادة كى دوايت الاصلو فلمس لم يفر أبعاته حدة الكناب" ے زیادہ تو کیا توت میں اس نے در جہ کی ہے تو (ازروئے اصول محدثین) یدد عوی صحت ہے دور مبیل يو كالبذا انصاف فيش أنظر ركما جايد

(۱) یہ حدیث نبائی جا ص ۱۹ اسٹن افی داؤد جا ص ۱۷ استداحر ج ۱۹ ص ۱۹ او فیر و کتب حدیث علی ایک یکی و یکھی جا گئی ہے اس کے مر کزی راوی این ایمہ اللقی مشہور شات تا بھین علی جی این تیمہ فوی ج ۲ می ۱۹۵ میں ایک ایم اللقی مشہور شات تا بھین علی جی این تیمہ فوی ج ۲ می ۱۹۵ میں ایک ایم المحت کے جو لیاں سے دوایت کرنے وانوں علی الم زمری کے علاوہ خودان کے بیاتے مر بی کم اور سعید بن بلال جی نیز ایک جو تنے راوی ایو لی برث بھی جی و کھتے متدرک ج سام ۱۹۸ مراس کے جافظ حبدافر حمن مبارکیوری کا ایکارائمن می ۱۵۵ میں المحت میں جہول کہنا امول می شین سے مر سے انح افظ حبدافر حمن مبارکیوری کا ایکارائمن می ۱۵۵ میں المحت میں جہول کہنا امول می شین سے مر سے انح اف ہے جانم ایک ایک اندادک تحفظ الما اور و ملا تا بھین عمرے جی فالمد میں فالمداخہ میں ایک المداخہ علی فالک۔

اور اس جملا کے مدری ہو نے کی کوئی تو کی مقل و بیل موجود کیں اس جورہ کیں ہے بیک اس کے برگس المام ابود الادی یو وابت اس طامی سوح عی معموعی الو هوی علی برت میں قال ادو هو ہو ہ فات ہی المام غنی ابود الوجو بر مرد گا بیان گردہ ہے نہ المام غنی ابود الوجو بر مرد گا بیان گردہ ہے نہ المام غنی ابود الوجو کی المیان گردہ ہے نہ المام کے اللہ زھر کی کام ری ہے اور کی جمل کا بیسلمہ فیملہ ہے کہ عمر اشبت اون کی اثر ہم کی جس کا میسلمہ فیملہ ہے کہ عمر اشبت اون کی اثر ہم کی جس اس کے المام لیام المیت اور ایس جری کا اس جملہ کو علی نہ برای کے مدری ہوئے وہ بیس کیل ہو سکن رہا مسئلہ المام اور ایس کی دوایت ہو ہے وہ میں کہ اس کے مدری ہو تھے وہ المام ہیں گر سامہ جری وہ تھدیل اس کی مداور ایس کی دوایت ہو المیت برت میں کہ ان وہ المیت ہو تھی کی دوایت ہو المیت ہو المیت ہو تھی آئی کی دوایت ہو تھی ہوئے گئی ہوئے کی دوایت ہو تھی ہی کا اس کی ہوئی ہے اور ایس مام اور اس کی انہ کی ہوئی ہوئی ہوئی گر ایت اس کی سنی ہوئی گئی ہوئی گر ایس مسلمہ اصول ہے کہ سنی جن معمون میں تھار ش ہو تو سنی (بقید ایکلے سنی بر) رمزطامالك مر ٢٩ بورواه الترمذى وقال هذاحديث حسن وقال الحافظ المغلطائي قال الترمذي هذاحديث حسن في اكثرالنسخ وبعضها صحيح وقال الحافظ ابوعلى طوسى في كتاب الاحكام من تاليفه هداحديث حسن وصححه ابوبكرالخطيب في كتابه المدرج "الاعلام المي، ع ٤.

(بقید: گذشته صفی کا) مقبول اور ضعیف مردود ہو گن اس لئے ان بزرگوں کی جلالت شان پر ایک مسلمہ اصول کو قربان نہیں کیا جا سکتا، مزید تحقیق و تفصیل کے لیے متد احد مع تعلیق احد شاکر، ن۱۳۰ ص:۲۵۸۔۲۵۸ کی کھنے شخ احد شاکر نے اس حدیث میں بڑی محققاندا صولی بحث کی ہے۔

علاوہ از اس امام ابن تیمید لکھتے ہیں اگر بالفرض فائتی الناس جملہ کو امام زہری کا مدرج تنگیم کرلیا جائے تب ہمی بداس بات کی نہایت وزنی ولیل ہے کدامام کے جیچے قرائت کرنا سی نہیں ہے کیونکہ امام زہری اپنے عہد میں مدیث وسنت کے زبردست عالم تھے اگر امام کے جیچے قرائت کرنا مغروری ہوتا تو بیسئندامام زھری ہے کیے فنی روسکتا تھا؟

جب المام زہری پیفر ماتے ہیں کہ جمری نماز وں بیل لوگوں نے قر اُت ترک کروی تھی تو ہے اس بات کی روشن اور معقول ولیل ہے کہ معترات محاب اور تابعین امام کے پیچھے قر اُت نہیں کرتے تھے ،اس پرامام زہری نے انہیں عامل اور کاربند پایا۔ فناوی ،ج ۲۴ ص. ۱۳۵۔

پھرفائنی الناس کا یہ جملہ جے بیا کا برانا م زہری کا مدری تظہراتے ہیں بالفرض سرے ہاں روایت میں نہ ہوادر روایت 'نالی انازع القرآن' برختم ہوجائے (جیسا کہ انام لیٹ اور ابن جریج کی روایت میں نہ ہوائی ہے) جب بھی بیرصدیت جمہور کی دلیل ہوگی کیوں کرآنخضرت سلی القد علیہ وسلم کے جیجے سادے مقد یوں میں ہو سالی اللہ علیہ وسلم کے جیجے سادے مقد یوں میں ہونے ایک فورائی کے بارے میں پوچھااور اس تحقی ہوئے اور کے بعد'نالی نہیں فرمایا نمازے فارغ ہوتے ہی فورائی کے بارے میں پوچھااور اس تحقی ہوئے بعد بھی حضرات انازع القرآن' کے جملہ ہے اس کی قرائت پرائی ناگواری کا اظہار فرمایا کیا اس تبیہ کے بعد بھی حضرات صی بدکے بارے میں بیسوچا جا سکتا ہے کہ وہ با قاعدہ امام کے چیچے قرائت کرتے رہے' فقد ہز'۔

نمازوں میں آپ جبرے قراُت کیا کرتے تھے حضرات صحابہ نے آپ کے بیچھے ان میں قراُ اُت کرنی ترک کردی۔

۲٤ – عن عبدالله بن بحية ان رسول الله و قال هل قرأ احد منكم أنفا قالوا نعم،قال التي اقول مالى انارع القرآن،فانتهى الناس عن القرأة معه حين قال ذلك. (١) رمسد احمد ، ح ٥٠٥ ص ٣٤٥)

تشری اس حدیث میں جبری نماز کی قید نہیں ہے لہذا یہ سری وجبری وونوں نماز وں کو شامل ہو گیا اس حدیث ہے گئے۔
نمازوں کو شامل ہو گی اس حدیث سے صاف معلوم ہورہا ہے کہ آنخضرت ہیں ہی کا اس تنبید کے بعد محالیہ نے آنخضرت ہیں گئے بیچھے سب نمازوں میں قرائت کرنی چھوڑوی کی۔(احام) تر آن جسام رازی، نہ ۲۰۰۰ میں ۵۲)

اور اگر اس روایت میں جہر کی قید بھی ہو جیسا کہ جمع الزوا کد ،ج:۲، من:۱۱۰ کی ایک روایت میں ہے"صلی صلوفا یعجھو فیھا" تو بیصریث بغیری تردد کے

(۱) ال مديث برايام بزاراورايام بيكل في يد نقد كياب كدا الدوايت بل راوي محد بن عبدالله بن مسلم في نطاق بها اصل روايت من ابن المحرافي به بروض ليمن انبول في عبد المحيدة كرويا " المحين الموال وحد في المحيدة كرويا " المحين الموال وحد في المحيدة كرويا المحيد و المحين الموال وحد المحيدة المحين المحيدة المحين المحيدة في المحيدة في المحيدة في المحيدة في المحيدة في المحيدة في المحيدة المحيدة في المحيدة في المحيدة المحيدة في المحيدة المحيدة في المحيدة في المحيدة في المحيدة في المحيدة في المحيدة المحيدة في المحيدة المحيدة في المحيدة في المحيدة المحيدة في المحيدة في المحيدة في المحيدة في المحيدة في المحيدة في المحيدة المحيدة في الم

الدرآ ربالفر شان معنرات كايه اعتراض تتليم كرليا جائے جب بھی حدیث كى سحت كے ليے يہ معنر نبيں ہو كاكيوں كه ابن الديكي ثقة ومعروف إلى الى ليے په اعتراض براے التراض ي ہے۔ جبرى نمازون من تركة أة ظف الدام برصد بثما يقى كاطرت من كرال بـ - عن ابى هريرة قال قال رسول الله في ماكان من صلوة يجهر فيها الامام بالقرأة فليس لا حدان يقرأ معه (١)(كتاب القرأة لليهني، من ١٩ وص ١٧٦ طبع الدف بريس)

ترجمه الوجريره نظيم المارات كرت إلى كرسول الله الله المنظمة فرايا جن نمازول الله المنظمة فراية بن نمازول الله المنظمة فرات كرب من المام جرأ قرأت كرتاب توكى كوح تبيل كه وهام كيما تحد قرأت كرب ٢٦ - عن ابى هريرة قال قال رسول الله الله المنظمة كل صلاة لايقرأ فيها بام الكتاب فهى فداج الاصلاة خلف الامام (كتاب القرأة للبهمة لمبع دهلى من ١٧١)

ترجمہ الوہر مروضی آ تخضرت اللے اے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرملا

(۱) اس مدیت کے جملہ راوی نقد جی اور بیا مدیث اسبارے علی صریح کے جہری تمادوں علی امام کے جیجے مقتدی کو قرات کی بالک مخبائش نہیں ہے مفلیس الاحدان یقو آمعہ یکو افلیس الاحدان بغو آمعہ یکو افلیس الاحدان بغو آمعہ یکو افلیس الاحدان بغوا معه غیر سورة افغاندہ "قرار دیا ایمی آ تخضرت ملی اللہ علیہ والم کے فرمان طاق کو بلاد کیل مقید کرنانہ بی جنب دوری اور محکم محض ہے جس کا وال کی و نیا علی کو فی القبار فیمی۔

ای طرح ام بیتی کا س مدیت کو منظر کہتا ہی بے جاہے کیوں کہ عمد شین کی اصطفاح میں کے خور شین کی اصطفاح میں کشیر افغاط والمنظلة کی روایت بیاضعیف کی آندراو ہوں کے مخالف روایت منظر کہنا تی ہے۔ بنکہ اس مدید یہ کے جملہ راوی تقد ہیں۔ اس لیے بقول مولانا میار کیوری امام بیتی آئر چہ مشہور محدث ہیں محرال کا کوئی تول معرف ہیں اس کے جملہ راوی تقد میں ہو مکل ( تحقیق الکلام من : ۱۳۶ میں : ۱۳۴)

البندان مدین با فید مقبول وا این استدال ہے۔ بھازوروزیروی سے است دو تیس کیا جاسکا۔

(۱) سوریت کے جملہ راوی ایندائے سندے معالی رسول حفر ہاج ہری کک سب کے سب انتخاب ہو گائی جست ہے۔

اور گائی جست بیرا اس موتع پر ہے بات ذیمن نظمان دینی جانے کے سند کے آفری داوی میدالر حمٰن بن اسلاق جو معفرت ابو ہریوہ بھولئے نہ دوایت کرتے ہیں ہے المحدلی ہیں اواسطی انتیں ہیں اور عبدالر ممٰن بن اسلاق میں کے مسلم کے داویوں میں سے بیرالمام بیکی کو جم ہو گیا ہے کہ انہوں المحدلی کو عبدالر ممٰن بن اسلاق میں کے مسلم کے داویوں میں سے بیرالمام بیکی کو جم ہو گیا ہے کہ انہوں المحدلی کو عبدالر ممٰن باواسطی بھو تیا اور اسلام کی بن معن اور مام احمد کی میں میں اور مام احمد کی میں معن اور مام احمد کی میں میں اور مام احمد کی میں میں اور شاہ سمیری و میں میں اور مام احمد کی میں جبیدا اور ترک قرآت خلف المام پر فی الاطلاق مرتک ہے۔

مدیدہ جبیدا اس ناور ترک قرآت خلف المام پر فی الاطلاق مرتک ہے۔

ہر وہ نماز جس می سور ، فاتحہ نہ پڑھی جائے دہنا تھی ہے سوائے اس نماز کے جو امام کی افتد او میں پڑھی جائے۔

تشری اس مدید میں "ام الکتاب "اور "خلف الامام" کی تیربطور فاص طحوظ رہے کہ آپ نے تمام نمازوں میں سور و فاتحد کی قرائت ضروری قراردی ہے مر متعقدی کے لیے اس کی قرائت کی مخبائش نہیں چھوڑی۔ علاوہ ازیں لمام بیمی و فیرونے جہاں قرائت ہے "مازاد علی الفاتحہ" مراد لے کر متعقدی کے لیے سورو فاتحہ پڑھنے کی مخبائش پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اس روایت نے اس تاویل کے دروازہ کو بھی بند کر دیا ہے۔

۲۷ - عن الحسن عن ابی بکرة علد انه انتهی الی النبی الوهوراکع فو کع المل ان بصل الی الصف فقال زادك الله حرصاولا تعدید داری، ج:۱۰ ص: ۱۰)
ترجمه: حسن بعری حضرت ابو بحره عله سے روایت كرتے جي كه وه (قماز عير) آخضرت الله كي باس اس حال عن پنج كه آپ دكوع عن تهد چناني ابو بحره صف عن سلنے سے پہلے دكوع عن سلے كے (اور دهير مدين الله تعالى تحقی کار دهير مين کا حريد حريس بنائي الله تعالى تحقی کار دهير مين من من الله عن الله تعالى تحقی کار خير کا حريد حريس بنائي الله تعالى تحقی کار خير کا حريد حريس بنائي الله تعالى تحقی کار

تشری ناهرے کہ محالی دسول فی ایو برمنظ بغیر سور و فاتحہ پڑھے رکوع میں شامل ہو گئے تھے بھر مجی ان کی رکعت اور شاز کو آنخضرت بھی ان کی رکعت اور شاز کو آنخضرت بھی ان کی رکعت اور ممل قرار دیاای بنامہ پراس نماز کے اعادہ کا تھم نہیں دیا معلوم ہوا کہ منفذی پر سور و فاتحہ کا بڑھناواجب و فرض نہیں ورندان کی یہ نماز کیے صبح ہوتی۔

نیز آنخضرت الحقیق نے ابو بکرہ فقیقہ کے دکوئ میں بانے کونظر کاہت نہیں دیکھا جیہا کہ بعض غیر مقلد علاءات باور کرانے کے در بے ہیں بلکہ صف میں پہنچے سے پہلے تماز شروع کرنے اور پھریال کرصف سے ملنے کونا پہند فرملا۔ الاتعد ، کو بعض محد ثین الا تغلو ، پڑھتے ہیں لینی تماز کے لیے دوڑ کرنہ آؤبلکہ اطمینان وو قارے جلو، اور بعض لا قعُد، پڑھتے ہیں بعنی بھر دو بارو تنہاصف کے بیجھے نماز شروع کرنے کی حرکت نہ کرتا۔ عام علا، نے ای کو مائے کہا ہے، اور بعض معزات لا تعدیر سے ہیں بعنی تمباری نماز بالکل در ست ہیں بعنی تمباری نماز بالکل در ست ہے ای کا عادہ نے کرو۔ (ماثیہ معنون میں ۱۹)

منبیہ: جمہور فقہاء اسلام اور ائمہ اربعہ نے اس حدیث ہے استدلال کیا ہے کہ مدرک رکوع لیعنی رکوع پاجانے والاشر عار کعت پاجاتا ہے شر دح حدیث اور کتب فقہ میں تفصیل دیکھی جاستی ہے اس لیے بعض علائے غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ رکوع پانے ہے رکعت نہیں ملے گی کول کہ اس صورت میں سور و فاتحہ کی قرائت جموث کی۔ قابل النفات نہیں۔

۲۸-عن ابى صالح السمّان عن ابى هريرة ان رسول الله على قال الذا قال الامام (غير المغضوب عليهم ولاالضالين) فقولوا آمين فانه من وافق قوله قول الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه (الموطأ امام مالك، ص: ۳۰ والحديث اخرجه البخارى عن عبدالله بن مسلمة عن مالك به انظر الزرقاني على الموطأ، ج: ۱، ص: ۱۸۹)

رجد: صرسابوبر يه والمنالين كي أو تم لوك آئن في كورك بلابام "غيو المعطوب عليهم والاالصالين كي أو تم لوك آئن كيو كول كرس كا قول في شول كي قول كرموان بو كياس كرمارك كلا شركاه بخش و كول كرموان بو كياس كرمارك كلا شركاه بخش و كالمنظوب المعضوب المعضوب المعضوب عليهم والاالصالين) فقولو النبي في المعضوب عليهم والاالصالين) فقولو المين فان الممالاتكة تقول آمين موان الامام يقول آمين فمن وافق تامينه تامين الممالاتكة تقول آمين فمن وافق تامينه تامين الممالاتكة غفر له ماتقلم من ذنبه " يقول آمين فمن وافق تامينه تامين الممالاتكة غفر له ماتقلم من ذنبه " (دولوالد ، ج ١٠٨ و المراسالية ا

ترجمه حضرت الوم يره عظفه وايت كرت بي كريم عظف فرما بب

تشریج بیه صدیت بھی بھی بناری ہے کہ امام کے بیکھیے مقدق مور و فاتحہ و فیر و کی قرات نہیں کریں گے اس لیے کہ اگر امام کی اقتداء میں ہوتے ہوئے بھی ان کے ذمہ قرات ہوتی تو نی کریم بھی نے پہر نازمات کہ جب امام (غیر المعضوب علیهم و الاالصالین) کے تو تم آمین کہو بلکہ یہ فرماتے کہ جب تم مور و فاتحہ پڑھ چکو تو آمین کہو۔ چنانچہ الامام الحافظ الوعم این عبد البر تکھتے ہیں۔

" وفي هذا الحديث دلا لة على ان الما موم لا يقر آخلف الامام اذا جهرلا بام القرآن ولا يغيرها، لان القرآة بهالو كانت عليهم لا مرهم اذا فرغوامن فاتحة الكتاب ان يومن كل واحد منهم بعد فراغه من قرآته: لان السنة فيمن قرآبام القرآن ان يؤ من عند فراغه ، ومعلوم ان المامومين اذا اشتغلوا با لقرآة خلف الامام لم يكادوا يسمعون فراغه من قرآة فاتحه الكتاب، فكيف يؤمرون بالتامين عتد قول الامام (ولا الضالين) ويومرون بالاشتغال عن استماع ذالك هذا مالايصح " (التهيدج ٢٢ص ١٧)

اس صدیت میں یہ دلیل ہے کہ الم کے بیجیے جبکہ امام جبری قرآت کریں نہ کی اور مورد کی کیونکہ اً مران پر مورہ فاتحہ کی قرآت کریں نہ کی اور مورد کی کیونکہ اً مران پر مورہ فاتحہ کی قرآت ضروری ہوتی تو انہیں بیٹم ہوتا کہ جب مورہ فاتحہ پڑھ کر فارغ ہوجا کی توان میں ہے جرفص آمین کے ایس لئے کہ شری طریقہ ہی ہے کہ مورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہر شخص آمین کہتا ہے۔

اور می طاہر ہے کہ مقندی جب امام کے بیچھے سور وَ فاتحہ بڑھنے مِن شغول رہیں گے تو وہ امام کے قرائت فاتحہ سے فارغ ہونے کو انچھی طرن سن سَلیں

کے توبیہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں امام کے (ولا الضالین) بنے کے وقت آمین کہنے کا ظلم دیا جائے اور ساتھ ہی اس کی قراُت کی طرف ہے عدم تو جہ کا بھی ظم دیاجائے (ان دونوں باتوں میں آشاد طاہرے اس کیے یہ ) سیح نہیں ہو سکتا۔ ٣٠-عن ابن عياس قال لمامرض رسول الله ﷺ مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال ادعوا لي عليا قالت عائشة ندعوالك ابابكر قال ادعوه قالت حفصة ندعوا لك عمر قال ادعوه قالت ام الفضل يا رسول الله ندعو الك العباس قال نعم فلط اجتمعوا لجنجت ثم جاء بلال يؤذنه بالصلوة فقال مروا ابابكر فليصل بالناس فقالت عائشة يا رسول الله ان ابا بكر رجل رقيق حصر ومتى لايراك يبكي والناس يبكون فلوامرت عمر يصل بالناس، فخرج ابوبكر فصلى بالناس فوجد رسول الله عن الله عن نفسه خفة فخرج بابي بكرفذهب ليتأخر فاومي اليه النبي الله النبي النبي الله النبي ا الله عن يمينه وقام ابوبكر وكان ابو بكر يأتم بالنبي الله والناس يأتمون بابي بكر،قال ابن عباس واخلرسول الله ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ القرأة من حيث كان بلغ ابوبكر الحديث ابن ماجة، ص١٨٨ ومسند احمد، ج ۱۰ ،ص:۲۳۲ ،وطحاوی، ح ۱۰ ، ص:۲۷۹) وقال الحافظ ابن حجر امساداحمدوايي ماجه قوى فتح الباري، ج ٥٠ ص ٩٣٩. وقال في موضع آخرواسناده حسن فتح البارى، ج ٢، ص ١٣٨ ، وقال الحافظ ابن عبدالير فهذا حديث صحيح عن ابن عباس التمهيد، ج ٢٧ ، ص ٢٧٦.

ترجمہ : حضرت عبد الله بن عباس فرخ الله بيان كرتے بيل كه جب آپ رض و فات ميں جبال بوئ تو آپ مرض و فات ميں جبال بوئ تو آپ مائنہ صديقة و في الله بوئ تھے۔ تو آپ مائنہ صديقة و في الله باری منظم الله باری منظمت الله بار

بالو، حضرت المِضل في عرض بيايار سول القد الله على عباس و بحى باليس آب الله نے فرمایاباں۔ جب یہ سب مضرات آگئے تو آیئے سرمیارک انھاکر و یکھا اور خاموش رے، تو حضرت عمر ہیں۔ نے فرمایا (اس وقت) آپ کے پاس سے اٹھ جافی،اس کے بعد معترت بلال عقد نے آکرآپ کو تماز کی اطلاع دی، آپ نے فرمایا ابو بکر چرہیں ہے کہووہ او گوں کو نماز پڑھا میں، (یہ من کر حفرت مَا نَشہ چینیہ نے عرض كيايار سول الله ﷺ ابو بكر نهايت رقيق القلب اورزم دل بين جب آپ كونماز · میں نہیں دیکھیں سے تورونے لگیں گے اور لوگ بھی رویزیں گے اگر حفزت عمر کو نماز یڑھانے کا تھم فرمائیں تو بہترے۔لیکن (آنخضرت ﷺ کے حکم پر) حفزت ابو بکر آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائے گئے۔اور رسول اللہ چھٹے نے آیے اندر کھے افاقہ اور مرض میں خفت محسوس کی تو آپ دو آدمیوں کے سہارے (حجرہ شریفہ) ہے بایں حال نکلے کہ آپ کے بائے مبارک زمن سے کمٹ رہے تھے۔ جب لو گوں نے آپ کو دیکھا تو (حضرت ابو بحر فظینہ کو متنبہ کرنے کی غرض سے) سِحان انلّٰہ کہا حضرت ابو بکر بیچھے بننے لگے توآپ نے اشارہ کیا کہ این جگہ تخبرے ر بو، آنخضرت بال حضرت ابو بكر في كياس) منع اور ان كرا من جانب بینہ گئے۔حضرت ابو بحر کھڑے آپ کی اقتداء گررے تھے (اور بحثیت کمبر کے ) لوگ حضرت ابو بجر کی اقتداء کرنے لگے۔

حضرت عبدالله بن عبال على فرائه بن افاحد رصول الله بن القرأة من حيث كان بلغ ابوبكر ليني رسول الله بن ن أن الله بن القرأة من حيث كان بلغ ابوبكر ليني رسول الله بن ن قر أت اى جبال تك حضرت ابو بكر فالله ين تقر وع فرما أي جبال تك حضرت ابو بكر فالله ين تقد اورا يك روايت ك الفاظرية بي -

فاستفتح رسول الله ﷺ من حيث التهي ابوبكر من القرأة . (التمبيدة ٣٢٢٠،٥٠٠)

حدیث ندکورے ظاہر ہے کہ آل حضرت دین کے تشریف الانے سے پہلے حضرت اللہ بھر صدیق دین دین کے اللہ کا اللہ میں نماز شروع ہو چکی تھی۔ چوں کہ آپ مربیش جھے اور شدت نقامت کی بناء پر دو آدمیوں کے سہارے اس حال

میں آئے کہ پائے مبارک زمین پڑھسٹ رہے تھے۔ اس لیے ظاہر بہی ہے کہ آپ بھی آئی کہ رفیقہ مورہ فاتحہ کی قرائت موری فاتحہ کی حفرت ابو بکر دفیقہ مورہ فاتحہ کی قرائت موری فاتحہ کی اور اس بات میں توقطیٰ شہر کی مخبائش نہیں ہے کہ مورہ فاتحہ اگر مکمل نہیں تو اس کا اکثر حصہ نبی کر یم بھی نے تشریف لانے سے پہلے پڑھا جاچکا تھا۔ اور آپ بھی نے قرائت اس حصہ ہروع کی جبال تک حضرت ابو بکر فریق پڑھ سے تھے۔ اس لیے لازی طور پر آپ نے اس نماز میں پوری فاتحہ یا اس کا کثر نہیں پڑھا۔ حضرت لمام شافعی اور شخ الا ملام حافظ ابن حجرنے تصرت کی ہے کہ مرض و فات کے دور ابن آپ نے صرف یمی ایک نماز جماعت سے اوافر مائی تھی (تب ان من جمرت کی ہے کہ مرض و فات کے دور ابن آپ نے صرف یمی ایک نماز جماعت سے اوافر مائی تھی (تب ان من جمرت کی ہے کہ مقدی پر مورہ فات کے دور ابن آپ کے مقدی پر مورہ فات کے دور ابن آپ کے مقدی پر مورہ فات کے دور ابن آپ کے مقدی پر مورہ فات کے دور ابن آپ کے مقدی پر مورہ فات کے دور ابن کا جماع مواحہ ہوا کہ سری نماز وی میں ام کے پیچھے ترک قرائت نماز تھی جس سے معلوم ہوا کہ سری نماز وں میں امام کے پیچھے ترک قرائت نے صرف یہ کست دسول بھی ہوا کہ سری نماز وں میں امام کے پیچھے ترک قرائت نماز تھی جس سے معلوم ہوا کہ سری نماز وں میں امام کے پیچھے ترک قرائت در صرف یہ کے کہ یہ طہر کی میں در سے معلوم ہوا کہ سری نماز وں میں امام کے پیچھے ترک قرائت در صرف یہ کی تھی کی آٹر کی عمل ہے۔

الغرض حفرت موئی اشعری ، حضرت ابو ہر یرہ، حضرت انس بن مالک حضرت عران بن عبدالله ، حضرت ابو بحر ہ، اور حضرت عبدالله ، من باس عبد الله ، منقول بيتم احاد بيث جو اصول محدثين كے اعتبار سے مجج وجيد الاسناد بيل اور ان من سے اکثر كی ائم مدیث نے جو جيد الاسناد بيل كه امام ان بيل سے اکثر كی ائم مدیث نے جو جيد الاسناد بيل كه امام كے بيجھے مقتدى پر سور ، فاتحہ و غير ، 6كا پر هناضر ورى نہيں بلكه نه پر هنابى اولى واحوط ہے۔ اس سے ایک حقیقت بیند اور منصف مزائ بخو بی اندازہ نگا سكتا ہے واحوط ہے۔ اس سے ایک حقیقت بیند اور منصف مزائ بخو بی اندازہ نگا سكتا ہے کہ ایام كے بیجھے قرائت نہ كرنے والے بدایل نہيں جی جیسا كه عبا ، غیر مقلدین پر و بیگندہ كرتے ہیں۔ آئدہ صفحات میں آثاد صحابہ ملاحظہ بیجئے۔

# آ ثارى برهني

الله تعالى نے جس دين كوختى مرتبت اللي كمل فرمايا اسكى تاريخ اصحاب ر سول سے شروع ہوتی ہے۔خاتم الا نبیاء کے یہی خاصان خاص کاروان اسلام کے پیشروہیں جن کی قیادت در ہنمائی میں قافلہ امت آگے پڑھاہے۔ یہی وہ قدی مغات جماعت ہے جے خدائے حکیم وقد ریے اخلاق فاضلہ کی جلا بخشى تقى جنہيں كفرو كناه اور كم عدولي و نا فرمانى ہے نفرت از حكم شريعت نبيس بلك ازراہ طبیعت حاصل تھی در بار نبوت ہے وابستہ یہی معزز و منتخب صیتیں وحی الی کی اولین مخاطب اور رسول خدا ﷺ ے براہ راست تربیت یافتہ ہیں اس لیے دینی احکام ومسائل میں کتاب اللہ وسنت رسول اللہ کے بعد جن کی طرف نگاہیں اٹھ سکتی ہیں وہ صحابہ کرام ہی ہو سکتے ہیں پھر تابعین کی خیر وصلاح سے معمور جماعت ہے کیوں کہ میمی وہ مبارک لوگ ہیں جو خیر القرون كي صاف و شفاف ايمان يرور فضاؤل من يروان چڑھے ہيں اور النہيں کے علم وعر فان کے چشمول ہے دنیا کو علم دا بمان کی تاز کی نصیب ہوئی ہے۔ صحابه كرام! شر ف صحبت نبوى على صاحبهاالعسلوّة والسلام كى بناء يرسب کے سب عادل، ثقه ، خدایر ست ، راست باز اور سیر ت و کر دارکی یا کیزگی میں اعلی مقام پر فائز ،اور آ سان رشد و ہدایت کے حیکتے ستارے تھے۔ بھر بھی تد بر قرآن اور فہم حدیث میں سب یکسال نہیں تھے بلکہ اس لحاظ ہے ان کے ور جات ومر اتب می تفاوت تھا۔ چنانچہ تابعی کبیرامام مسروق بیان کرتے ہیں میں نے سحابہ کرام ہے اکتسا فیض کیا تو میں نے دیکھاسب کاعلم ان چھ بزرگوں تک او نما ہے۔ حضرت عمر فاروق ، حضرت علی مرتضٰی، حضرت عبداللہ بن

مسعود، حضرت معاذبن جبل، حضرت ابوالدر داء اور حضرت زیدبن ثابت عجیجات پھر ان بزر گول ہے اکتساب فیض پرمعلوم ہو اکدان سب حضرات کا علم حضرت علی اور حضرت عبد الله بن سعود عجیجات پرنتہی ہوجا تاہے۔ (طبقات ابن سعد من مہر ص ۲۵)

اورا یک دوسر مے شہور تابعی امام شعبی فرماتے ہیں کہ حضرات سے ہیں دبی احکام و مسائل میں فیصلہ کرنے والے چھ حضرات تھے تمن مدینہ منورہ میں جن کے اساء یہ ہیں، حضرت عمر، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، اور تمن کو فیہ میں، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابوموسی اشعری رضوان اللہ علیم اجمعین ۔ (متدرک ماکم ج ۳، ص ۲۵۰ س)

مولانا عبدالرحمٰن مبار کپوری نے بھی تحفۃ الاحوذ میں حضرات صحابہ کو ترو تئے علم وفقہ کے اعتبارے بین طبقات میں تقسیم کیا ہے تیسرے طبقہ جس سے احکام شریعت کی کثرت سے اشاعت ہو تی ان میں حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت عبدالللہ بن سعود ، حضرت عائشہ صدیقہ ، زید بن ثابت ، حضرت عبداللہ بن عبر اللہ بن عمر ہ فیجہ بطور خاص قابل ذکر میں ۔ (ن ام س ۱۱) آپ آئدہ سطور میں دیجیس کے کہ ان میں بیشتر وہ حضرات میں جو قرات میں جو قرات میں اس مختصر دری تمہید کے بعد حضرات میں جو قرات طف اللهام کے قائل نہیں تھے ، اس مختصر منر وری تمہید کے بعد حضرات میں جو صحابیہ تا بعین اور تع تا بعین کے بعد حضرات میں بیشتر وہ عبد اللهام کے تا بعین کے بعد حضرات میں بیشتر وہ بعد حضرات میں جو صحابیہ تا بعین اور تع تا بعین کے بعد حضرات میں سے ، اس مختصر منر وری تمہید کے بعد حضرات میں سے ، اس مختصر منر وری تمہید کے بعد حضرات میں سے ، اس مختصر منر وری تمہید کے بعد حضرات میں سے ، اس مختصر منر وری تمہید کے بعد حضرات میں سے ، اس مختصر من سے ، اس مختصر من وری تمہید کے بعد حضرات میں سے ، اس مختصر من وری تمہید کے بعد حضرات میں سے ، اس مختصر من وری تمہید کے بعد حضرات میں سے ، اس مختصر من سے بین سے بین سے ، اس مختصر من سے بین سے بی

#### آ تارحضرت عبد الله بن سعود رضيفه

۱-عن یسیر یں حابر قال صلی ابن مسعود فسمع باسًا یقر أون مع الامام فلما انصرف قال أما آل لكم ال تعقلوا وادا قرئ القر آل فاستمعوا له وانصتوا كما امركم الله رحامع البال لاس حربوالطرى، ح ٢، ص ٢١٦ وتصبران كثير، ح ٢، ص ٢٦٦ والدوالمدور للسيوطى ، ح ٣، ص ٩٣٦ ورادنسته الى عيدن حميدو ان ابى حامم واسى الشيح)

ترجمہ بیسر بن جاہر روابت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالقد بن معود دھ جھدنے نماز پڑھی تو بچھ لوگوں کو لیام کے ساتھ قرات کرتے سا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیاا بھی وقت نہیں آیاکہ تم لوگ فہم وقت سے کام لو، جب قرآن کی قرات کی قرات کی جائے تو تم اس کی طرف و صیان و واور چپ رہو جیسا کہ اللہ تعالی نے تمہیں تھم دیا ہے۔

۲-عن ابی و اثل ان رجلاسال ابن مسعودعن القرأة خلف الامام " فقال: انصت للقرأن فان فی الصلوة شغلا و سیکفیك الامام " رمصف عبدالرراق، ح ۲، ص ۱۳۸ و مصف ابن ابی شبة، ۱، ص ۳۷۹ و موطأ امام محمد ، ص ۹۳ والسن الكبرى ، ح ۲، ص ۱۳۰ وقال الهبتمی و حاله موثوق محمع الرواده ، چ ۲۰ ص ۱۹۰)

سروسہ ہے ہمیں ہوں ہے۔ ترجمہ ابو واکل کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام کے بیچھے قرائت کرنے کے بارے میں حصرت عبداللہ بن سعود سے بوجھا تو انہوں نے فرمایا قرائت کے وقت خاموش رہ کیوں کہ امام نماز میں قرائت میں شغول ہے اور تہبیں امام کی قرائت کافی ہے۔

٣-عن علقمة بن فيسان عبدالله بن مسعودكان لايقر أحلف الاهام فيما يحهر فيه و فيما يخافت فيه في الاولين و لافي الاحريس" الحديث والموطأ امام محمد عن ١٩٦٥ دكرناه للمتابعة فتدور و لاتكن من العاقلين" ترجمه عاقمه بن قيس بيان كرت بين "هنزت عبدالله بن عود الله بن عود الله يقيم واله أرت بين قرائت نبين أرت بين شارون شرار من بين أمارون شرار من في المواد بن المرارك بين المرارك المرا

٤ - عن علقمة عن عبدالله بن مسعود قال لان اعص عبى حسر العضا احب الى من ال اقرا حلف الاماه وكب بنر دسيني ما داده و العضا احب الى من ال اقرا حلف الاماه وكب بنر دسيني ما داده و العضا المرت تين كراتبون أو وي تعدد جدا المرد ما قرار من عبدالله عبدال

أَ الكِرْبُ النَّالُ فَ لَا إِنْ وَيَعْدَبُ كُنْ الْمُسَالِمِ النَّهِ أَنْ رَوَالَ وَ الكَرْبُ كُنْ اللَّهِ الله الله الله على عقر احلف الاعام ملى فود قرافا (رواد الطحاوي رح ١٠٠ وسبب عدالرواق و ١٠٠ من ١٥٠ وسبب عدالرواق ح ١٠ من ١٥٠ وسبب عدالرواق ح ١٠ من ١٥٠ وسبب عدالرواق ح ١٠ من ١٣٠ والاراف ح ١٠ من ١٣٠ والاراف م ١٣٠ وسادة حسر)

392

ترجمہ، ماخمہ دنشنت عبداللہ باتی سعود سے روایت کرتے جیں کہ انہوں نے فرمایا کاش کہ امام کے جیجیے قرائت کرنے والے کے مند بین منی بھری ہوئی ہو۔

## آ تارحضرت عبدالله بنعمر الله

١- مالك عن نافع ال عبدالله بن عمركان اذاسئل هل يقرأ احد خلف الامام قال: اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قرأة الامام واذا صلى وحده فليقرأ،قال: وكان عبدالله بن عمر لايقرأ خلف الامام وردا مده فليقرأ،قال: وكان عبدالله بن عمر لايقرأ خلف الامام وردا مرطأ مالك من ٦٨ واساده من اصح الاسانيد عند البخاري)

ترجمہ الم مالک بواسط تافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر فاقطنه ترجمہ المام مالک بواسط تافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر فاقطنه تب بہب بوجیا جاتا کہ کیا کوئی المام کے چھیے قرائت کرسکتا ہے؟ تو آپ فرائت کر مات کہ تم میں ہے کوئی جب المام کے چھیے نماز پڑھے تواسے المام کی قرائت کرے۔ اور نافع کہتے ہیں کہ کافی ہا د جب تبانماز اوا کرے تو خود قرائت کرے۔ اور نافع کہتے ہیں کہ

(۱) ای سند سے دفع یدین کی مدید عروبی ہاں لیے اس کی سند پر کام چونکہ خلاف مسلحت قعال سے اس سے اس سے اس سے اس سے درایت کویہ عم فوایش فیرسی ٹارت کو سنے کیا ہے تھے تحدث کیر موالانا عافظ عبدالرحمٰن مبارکورک نے ایک قاعدہ ایجاد فرما یا بنا نجہ ایکار آبھن بنس ہے اپر آمطراز میں کہا ہا اور حضرت عمر کے اس اثر سے جو دار تعلیٰ می ایس مالا و فیر دیس ہے سوارش ہے اور حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ ہے سنت کے قیادہ بڑے عالم تھے اس لیے حضرت عمر کے از میں مقابلہ میں این عمر کا اثر مرجوح ہوگا۔

ین نجرخودی ای کتاب ابکار المنن میں ۱۳۴۳ پر لکھتے ہیں کے معفرت عمر کا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے بحرواملم بر ماز سنت کوزیادہ جانا) ہونا اس کا مقتلی نہیں ہے کہ معفرت عمر کے اثر کوائن عمر کے اثر پرتر نج وی جائے ''ہم اس آساں بیانی نیاس نے سالاد کیا کہ سکتے ہیں کے جوجا ہے آپ کا حسن کرشمہ مماز کر ہے۔ معترت عبداللدين عمرامام كي يضيح قرأت نبيس رت تحد

٧- احبونا عبيد الله بى عمو بن حفص عن دافع عن اس عمو قال من صلى خلف الامام كفته قراته (موطا محمد ٩٧ و اسداده حيد) ترجمه امام محمد مبيدالله بن عمر بن النظاب كواسط فرجمه امام محمد مبيدالله بن عمر بن النظاب كواسط نافع ك القل كرت بيل كه نافع في حفرت وبدالله بن عمر دوايت كياكه انبول في فرمايا جون امام كي تيجي نماز اواكر اسامام كي قرائت كافي به البول في فرمايا جون المام في قال مائلت ابن عمر افرا مع الامام فقال الله للمحم البطر (تكفيك ١١) قرأة الامام (مست عدالراف ح ٢٠ من ١٩٠ ولكن من ٢٠ من ١٩٠ ولده مع المس الكنوى من ١٩٠ وسده صحب

ترجمہ (امام محمہ بن سیرین کے بھائی) انس بن سیرین سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر فیٹھ سے پو جھاکیاامام کے پیچھے میں قراکت کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابن عمرنے فرمایاتم تومو نے پیٹ کے ہو (لیعنی بیو قوف ہو) تمہیں امام کی قرائت کافی ہے۔

عن زیدبن اسلم عن ابن عمر کان یمی عن القرأة حلف الامام
 رمصف عبدالرزاق، ج ۲، ص. ۱٤٠ وسنده صحبح)

ترجمہ زید بن اسلم حضرت ابن عمر ﷺ ہے دوایت کرتے ہیں کہ ابن عمرامام کے پیچیے قرائت کرنے ہے منع کرتے تھے۔

 ١٠ -عن القاسم بن محمد قال كان ابن عمر لايقرأ حلف الامام حهر اولم يحهر الحديث ركاب التراذ للبيني عن ١٨٤ وقال احرجه سفيان التورى في حامعه ورحاله رجال الحماعة)

ترجمه قاسم من محمد بيان كرت بي كرعبد الله من عمرامام كے يہي قر أت نهيل

<sup>(</sup>١)سفط في المصنف فوله ماتكسك وهو موجود في كتاب الفراة لسهفي

كرتے تھے خواہ اہام بلند آوازے قرائت كرے آستہ قرائت كرے۔ ۱۹- عن ابن ذكوان عن زيد بن ثابت و ابن عمر كا نالا يقرآن خلف الامام" (مصف عبدالرراق، ح ۲، ص ۱۹، لدكوان ثلاثة اباء سهل وصالح وعاد و كلهم ثقة قاله ابن معين فاساده صحح)

ترجمہ: عبیلاللہ بن عمر وایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر وزید بن اللہ بن عمر وزید بن اللہ علی اللہ بن عمر وایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ علی اللہ اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ

#### آ ثار صرت زيدين ثابت رفيه

۱۳ - عن عطاء بن يسارانه اخبره انه سأل زيدبن ثابت عن القرأة مع الامام في شي صحح مسلم عمر ١٠٥ وسن نسائي، ص. ١٠١ وطحارى عمر ١٠٥)

ترجمہ عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ انہوں نے حفرت زید بن تابت علیہ ا ے امام کے ساتھ قراکت کرنے کے بارے میں بوجھا، تو آپ نے فرمایا امام کے ساتھ کی نماز میں قرمات نہیں ہے۔

تشریح نواب صدیق من خال الکھتے ہیں "وزیر بن ٹابت خال گفتہ "لا قر أة مع الامام فی شئ "رواه الم وعل حامر خال المعام فی شئ "رواه الم وعل حامر خال المعام و هو قول علی خال الله مسعود علی دال من الصحامة "(برایت الله من الصحامة " برایت الله قر اکت نبیم کی جا یک دید بن ٹابت نے فرمایا الله کے ساتھ بالکل قر اکت نبیم کی جا یک

حصنوت جابر بھی بہی کہتے ہیں اور حضرت علی تحبداللہ بن سود اور بہت سارے محابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بہی قول ہے۔ «کیٹر من الصحابة "کو بطور خاص بیش نظر رکھا جائے۔

\$ 1 - عن موسى عن زيد بن سعيد بن ثابت قال: من قرأ مع الامام فلا صلوة له (١) (مصنف عدالرزاق، ج. ٢ مس ١٣٧ ركذا رواه ابن ابي شيبة في مصفه عن وكيع عن عمربن محمد عن موسى بن سعيدورواه الامام محمد في الموطأ، ص. ٢ - ١ وامناده صحيح على قاعدة الامام مسلم، والجمهور الدين يكتفون في الصال المسند بامكان اللقاء دون التصريح بالمسماع حقيقة)

ترجمہ: حضرت زید رفظ اللہ من ثابت کے بوتے موی بن سعیدے روایت ہے کہ ان کے وادا حضرت زید رفظ بن ثابت رفظ ان کے وادا حضرت زید بن ثابت رفظ ان کے دادا حضرت زید بن ثابت رفظ ان کے دادا کی اس کی نماز (کامل) نہیں ہوئی۔

١٥ -عن عطاء بن يسار عن زيلبن ثابت قال: لاقرأة خلف الامام"
 (مصنف ابن ابي شيبة، ج: ١،ص: ٣٧٦)

ترجمہ عطاء بن بیار حضرت زید بن ٹابت ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایالیام کے پیچھے قراُت نہیں ہے۔

## آ ثارحضرت جابر بن عبد الله عليه

17 - عن ابى نعيم وهب بن كيسان انه مسمع جابر بن عبدالله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الاوراء الامام (الموطأمالك، ص 74 واساده صحيح واحرجه الترمدى، ح 1، ص ٧١ وقال (١) ومعى قوله فلاصلوة له" اى لا صلوة له كاملة وماقال الحافظ ابن عبدالبر قول ريد بن ثابت من قرأ حلف الامام فصالاته تامة بدل على فساد ماروى عنه اى في هذه الرواية فلت كلا فان معى قوله فصلاته تامة اى صحيحة لااعادة على فاعلها وطدا لارمافي الكراهة فلا تعارص بين قوليه والله اعلم (اعلاء السس ، ج ٤ ص ، ٨٨ تعليقامع تغير يسير

۱۸ - عن عیدالله القرا مقسم قال: سالت جابر بن عبدالله : القرأ خلف الامام فی الظهرو العصر شینا افغال: لا . (ممن بدار زق بن اس الامام فی الظهرو العصر شینا افغال: لا . (ممن بدار زق بن ادر الله علی ترجمه : عبدالله بن مقسم کہتے ہیں کہ ش نے حضرت جا پر بن عبدالله عظی الله علی الله عقم الله عمر میں قام کے بیجی آپ کھ پڑھتے ہیں ؟ تو انہوں نے قرملا فیس ، (ظهر وعمر کی قید بطور فاص لمحوظ رکمی جائے جس سے صاف علوم ہور با ہے کہ مرکی نمازوں میں بھی مقتدی قراکت نہیں کرے گا)

## الرحضرت عبدالله بنءباس عياس عيا

۱۹ - عن ابی جموة قال: قلت لابن عباس، اقرأ و الامام بین یدی؟
 قال. لا" (طعاوی، ج ۱۰ سم ۱۹۰ و والجوه والتقی علی السنن الکبری للیهقی، ح ۱۰ س ۱۷۰ و ذکره العلامة النیموی وقال استاده حسن آثار السن، ج ۱۰ س ۱۸۰)
 ترجمه: ابوجم و تصریح عموان بیان کرتے ہیں کہش نے معترت عمد الله بن عمال

### اثر حرت ابودرداء هي

• ٢ - عن كثير بن مرة عن ابى المرداء قال قام رجل فقال: يا رسول الله افى كل صلوة قرآن ؟قال نعم، فقال رجل من القوم وجب هذا، فقال ابو المدرداء يا كثير واتا الى جنبه لاارى الامام اذا ام الاقد كفاهم (رواه المدارقطنى، ج: ١، ص: ٣٣٧ وقال ورواه زيلبن الحباب عن معاوية بن صالح بهذا الاستاد وقال فيه فقال رسول الله في ما ارى الامام الا وقد كفاهم ووهم فيه والصواب انه من قول ابى المدرداء كما قال أبن وهب، وايضا خرجه مرفوعا وقال هذا عن رسول الله الله في خطاء انما وهو قول ابى المدرداء ، المرداء ، وايضاً رواه الطبرانى مرفوعا وحسنه الحافظ الهيشمى مجمع الزوائد، ج: ١، ص: ١٨٥)

ترجمہ بکیر بن مرہ ہے مروی ہے کہ حضرت ابودرداہ ہ فیج نے فرمایا ایک صاحب
(آنخ ضرت و فیج کی مجلس میں) کھڑے ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ کیا ہر
نماز میں قرائت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! تو حاضرین میں ہے ایک صاحب
بولے بھر تو قرائت واجب ہوگئ، حضرت ابودرداء کہتے ہیں کہ اے کیر میں
اس کے بہلوی میں تھا۔ (میں نے کہا) میر اخیال تو بی ہے کہ ام جب قوم
کی امامت کرتا ہے تو اس کی قرائت مقتریوں کو کافی ہوتی ہے۔

# الرخضرت سعدبن الي وقاص عظيه

٢٦-عن ابي نجاد عن سعد قال: و ددت ان الذي يقرأ خلف الأمام

فى فيه جمرة(١) "مصنف ابن ابى شيبة،ج ١،ص٣٧٦٠وروى الامام محمدعى بعص ولنسعدين ابى وقاص انه ذكران سعداقال كذا، موطأ، ص ١٠١)

ترجمہ ابو نجاد بیان کرتے میں کہ حضرت سعد بن الی و قاص فیڈھندنے فرمایا میر اجی چاہتاہے کہ جو امام کے پیچھے قراُت کررہاہے اس کے منہ میں انگارہ ہو (کیوں کہ وہ کتاب القدو سنت رسول اللہ کے خلاف کام کرہاہے والقد اعلم)

## الرخلفائ واشدين والثانية

۲۲ – قال: (عبدالرزاق) واخبونی موسیٰ بن عقبة ،ان و سول الله الزام و ابوبکر و عمر و عثمان کا تواینهون عن القرآة خلف الامام و مصنف عبدالرزاق ۲۲ س ۱۳۹ " و هذا مرسل صحیح و موسیٰ بن عقبة امام فی المغازی ثقتبت کثیرالحدیث و سماع عبدالرزاق عنه ممکن فان موسیٰ قدتوفیٰ سنة احدی و اربعین و مأة و عبدالرزاق مولده سنة ست و عشرین و مأة کما فی التهذیب ۲ / ۲ ۴ اس) مولده سنة ست و عشرین و مأة کما فی التهذیب ۲ / ۲ ۴ اس) ترجمہ: مولی بن عقبة سے روایت کے رسول اللہ الله عقبہ امام کے یکھے قرآت کرنے منع کرتے تھے۔ اور عثارت کی رسی الله عنهم امام کے یکھے قرآت کرنے منع کرتے تھے۔ اور عثارت کی رسی الله عنهم امام کے یکھے قرآت کرنے منع کرتے تھے۔

## آ ثار حضرت عمر بن خطاب عِنْهُما

۲۳ –عن نافع و انس بن مبيرين قالا:قال عمرين الخطاب: تكفيك قرأة الامام "—(مصنف ابن ابي شية ج ۱ ص ۳۷۳ وسنده منقطع و لابصر عندما اذا كان اثر اوى ثقة)

(۱) مصنف این الی شبیة ، ن ادم ، مطبور الداد التغییه ۹۹ ساله کنیز علی الی نجاد بکسر النون والجیم ت جب که امام بینی نے عمر قالقاری و ن ۱۳ مل ۱۲ مل ابو بجاد بکسر الباء الموحد و تو تخفیف الحیم منبط لیا به آثر محدث والقاعم حسن فیض بوری الدیکل المیمین و مس ۱۳۳۰ می الفیقی بین د جال ا شاده نوات و ا ترجمہ: ناقع اور انس بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رمنی اللہ عنہ نے قرمایا کہ تجھے (متعقدی) آگام کی قراُت کافی ہے۔

97- عن قاسم بن محملقال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا يقرأ خلف الامام جهر اولم يجهر (كاب القرأة للبهقى، ص: ١٨٤) ترجمه: قاسم بن محمد عمروى ب كرحفرت عمر بن خطاب في المنام عن محمد عمر كاب من المحمد كاب المنام المنام

## الرحضرت على وحضرت عمروحضرت عبد اللد بن عود وفي الم

٢٦ -عن محمد بن عجلان قال: قال على: من قرأ مع الامام فليس
 على الفطرة،قال: قال ابن مسعود: مُلِيَ قوه ترابًا،قال: وقال حمر بن
 الخطاب: وددت ان الذي يقرأ خلف الامام في فيه حجر "رمصنف

عيدالرزاق، ج: ٢ مص: وسنده صحيح مرسلام

ترجمہ: عبد الرزاق بواسطہ داؤد بن قیس، محمہ بن عجلان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضرت علی مرتضی فیجھ نے فرطا جس نے لام کے ساتھ قراً اُو کی دو فطرت پر نہیں ہے (اس لیے کہ اس نے قراآن دحدیث کی خالفت کی) عبد الرزاق نے (ای سند ہے کہا) اور حضرت عبد القد بن سعود فیجھ نے فرطا لمام کے بیجھے قرائت کی جیسے قرائت کے دیا جس مٹی نجر دی جائے اور عبد الرزاق نے (ای سند ہے کہا) دوق کی جس مٹی نجر دی جائے اور عبد الرزاق نے (ای جس الرزاق کے منہ جس مٹی نجر دی جائے اور عبد الرزاق نے (ای جس الرزاق کے جسے قرائت نے کہا) کہا کہ حضرت عمر فاروق کی جس نے فرطا جو تحض انام کے جسے قرائت نے کریے)

# ار حضرت على رفظينه

۲۶ – عن ابن ابی لیلی عن علی قال: من قرأ خلف الامام فقد اخطاء الفطرة (۱) (مصنف من ابی شبه به ۲۰ ص: ۳۷۱) الفطرة (۱) (مصنف من ابی شبه به ۲۰ ص: ۳۷۱) ترجمه: (عبدالرحمٰن بن الی کیل کے بھائی) عبدالله بن الی کیل سے مروی ہے کہ

الرحضرت الى بن كعب رفيظيه

حصرت على عَيْنَ من فرمايا جس في الم ك يتص قر أت كى اس في فطرت كودى

۲۸ – عن عبلبن ابی الهذیل ان ابی بن کعب کان یقر أخلف الامام فی الظهر و العصر (مصنف عبدالرزاق، ج: ۲، ص: ۱۳۰)

ترجمه: عبدالله بن الی نیزل سے مروی ہے کہ حضرت الی بن کعب ضبی ظهر وعمر لین سری نمازوں میں امام کے بیجے قرائت کرتے ہے۔
تشریخ سری نمازوں میں امام کے بیجے قرائت کرتے ہے۔
تشریخ المام ابن عبدالبر کھیے ہیں کہ و تخصیصه المظهر و العصر دلیل علی انه کان لایقو أفیما جهوفیه من المصلون (التمبید، ج: ۱۱، ص: ۱۳۱)

بطور عاص ظهر وعمر کاذکراس بات کی دلیل ہے کہ حضرت الی جری المادوں شام کے بیجے قرائت نہیں کرتے ہیں۔

#### ار حفرت علاشة صديقة وحفرت الومريه والجا

٢٩ - (١)عن ابي صالح عن ابي هريرة وعائشة انهما كانا يأمران

(١) وقال العلامة المحدث حبيب الرحبن الاعظمى: وقد حمل التعصب القاتلين بالقرأة على تضعيفه بل تكذيبه مع انه روى من عدة طرق عن ابن الاصفهائي وغيره عن عبدالله بن ابي ليلي طراجع طرقه في كتاب فقرأة وفي خذا فلكتاب وعيد الله خذا ليس بمجهول فقدووى عنه غير واحد مصنف عبدالرزاق، ج: ٢ مص: ١٣٧ تعليقا. بالقرأة وراء الامام اذالم يجهر" (السن الكبرى، ح ٢٠٥ م ١٧١)
ترجمہ: ابو صالح ذكوان سے مروى ہے كہ حضرت ابو ہر ميرة اور حضرت عائشہ معديقه الشخام ديتے تنے كه لام جب جبرى قرأت نذكرے تواس كے يتي ترات كى جائے۔ تخر تح اس روايت سے معلوم ہوا كہ بيد دونوں حضرات جبرى نمازوں على الم محمل معلوم ہوا كہ بيد دونوں حضرات جبرى نمازوں على الم كے يتي قرأت كے قائل نہيں تھے۔ لمام بيم تى نے ان دونوں اكا برصحابہ كا بيہ ممل دوسندوں ہے ذكر كيا ہے۔ اور دونوں كى سنديں جبير ہيں۔

بنرض اختصار انہیں آثار کے ذکر پراس باب کوختم کیا جاتا ہے ورنہ اس سلطے میں اور آثار بھی پیش کئے جاسکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فقہائے صحابہ میں ہے حضرت صدیق اکبر، فاروق عظم، عثمان غنی، علی مر تفنی، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، عبدالله بن عباس، سعد بن و قاص، الی مسعود، زید بن ثابت، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، سعد بن و قاص، الی بن کعب، عائشہ صدیقہ، ابو ہر یرہ ہ ابو در داء، رضی الله عنہ ما جعین ہے سب جفرات ربا سنتاء حضرت عاکشہ صدیقہ، دعرت ابو ہر یرہ حضرت الی بن کعب) مطلقاً قراً آق طلف الدہ م کے قائل نہیں ہیں بلکہ لام شعمی تو بیان کرتے ہیں کہ میں ہے سر بدی صحابہ رضوان اللہ علیم کو دیکھا ہے کہ وہ سب لام کے پیجھے مقتدی کو قراً اُت کرنے ہے منت کی کوقر اُت کرنے ہے۔

اور حافظ بدر الدین عینی اور علامہ علی قاری صراحت کرتے ہیں کہ اسی محتمرات صحابہ ہے امام کے بیجھے قرات کی ممانعت کا ثبوت مانا ہے (عمرة القاری مشرات میں بہت میں کہ او شرح نقابہ ہن ایمن ۱۸۰۰)و کفی بہم قلو قُ۔ شرح البخاری ہن ایمن بہت فلو قُ۔ البخاری ہن البخاری ہی جندتا بعین واتباع تابعین کے اقوال و آثار ملاحظہ سیجے تاکہ ان بزرگوں کا نقطہ نظر بھی مسئلہ زیر بحث کے بارے میں سامنے آجائے۔

# آثار تا بعین رئیم الله اجمعین اثر حضرت علقمه بن قبیس متوفی ۲۸ ه

1-(1) عن ابراهيم ماقرأ علقمة بن قيس قط فيما يجهر فيه ولا فيما لايجهر فيه ولا فيما لايجهر فيه ولا غيرها خلف الايجهر فيه ولا في الركعتين الاخريين ام القرآن ولا غيرها خلف الامام (كتاب الآثار لا مام محمدمع تعليق الاستاذ الشيخ ابو الوفاء الافغاني، ج: 1، ص: 1، وقال المحدث النيموى اسناده صحيح (آثار السنن، ج: 1، ص: ٩٠ تعليقا)

ترجمہ: ابراہیم تفی بیان کرتے ہیں کہ حضوت علقمہ بن قیس نے امام کے پیچھے کھی کسی نماز میں قرائت نہیں کی نہ جمری نمازوں میں اور نہ سری میں (نہ پہلی رکعتوں میں )نہ بچھلی رکعتوں میں نہ سور و فاتحہ اور نہ کوئی اور سور ۃ۔

٢-(٢) عن ابي اسحاق ان علقمة بن قيش قال: و ددت ان الذي يقرأ خلف الإمام ملئي قوه، قال: احسبه قال: ترابا او رضفا"

(معنف عبدالرزاق،ج:۲،ص:۴ سادامناده مح)

رجد ابواحاق دوایت کرتے ہیں کے معرب علقہ بن قیس نے فرمایا میری فواہش ہے کہ جوام کے یکھے قرات کرتا ہے اس کامنہ مجردیا جائے ، ابوا حال کہتے ہیں کہ میرا فیال ہے کہ آئے فرمایا س کامنٹی سیائے ہوئے ہے کہ ریاجائے۔
۲-(۲) عن ابواهیم النخعی عن علقمة بن قیس قال: لان اعض علی جموة احب الی من ان اقوا خلف الامام" (موطأ امام محمد واسنادہ حسن)

ترجمہ:ابراہیم نخعی ہے مروی ہے کے حصرت علقمہ بن قیس نے فرمایا مجھے دانت

ے انگارہ کا کا ٹنازیادہ پہند ہے اس ہے کہ میں امام کے پیچھے قر اُت کروں۔ تشریح: بیہ روایتیں صاف بتاری ہیں کے حضرت علقہ '' جوحضرت عبداللہ بن معود کے اہم ترین تلاندہ میں ہیں نہ صرف یہ کرقر اُت خلف الامام کے قائل اور اس پرعامل نہیں تھے بلکہ وہ قر اُت خلف الامام کو حدد رجہ ٹاپہند کرتے تھے۔

# انر حضرت عمرو بن میمون متوفی ۱۲ سے ودیگر تلامد و عبد الله بن سعود رہائیہ

٤-(١)عن مالك بن عمارة(١) قال سألت لاادرى كم رجل من اصحابه عبدالله كلهم يقولون لايقرأ خلف امام منهم عمروبن ميمون، (مصنف ابن ابى شبة ج٠١٠ ص ٢٧٧٠)

ترجمہ: مالک بن عمارہ بیان کرتے ہیں کہ میں بنے معنرت عبداللہ بن معود کے بیٹار اللہ بن عمارہ بیان کرتے ہیں کہ میں بنے معنرت عبداللہ بن معاد الم کے اللہ الم کے بارے میں ) پوچھاتو سب نے بھی جواب دیا کہ الم کے بیچھے قرائت نہیں کی جائے گیان میں عمرہ بن میمون خاص طور پرقابل ذکر ہیں۔

۵- (۲)عن ابى اسحاق قال: كان اصحاب عبدالله لايقرؤن خلف
 الامام" (مصنف عبدالرزاق، ج: ۲،ص ٠٠ ٤ و اسناده صحيح)

ترجمہ : ابواسحاق سبعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھیا کے اللہ ہالم کے بیچھے قر اُت نہیں کرتے تھے۔ تلانہ ہلام کے بیچھے قر اُت نہیں کرتے تھے۔

تشريح الس موقع يربيه بأت بهي بيش نظرر بك يد"امسحاب عبدالله" على ونيامين

اپنے علوم و معارف اور سرت و کر دار کے اعتبارے ابن ایک خاص بیچان رکھتے ہے جنانچے جعزت امیرالمو منین علی مرتفئی جیسا عبقری صحابی رسول جب کو فیہ تشریف لائے توحضرت عبدالله بن سعود دخ الله بن الله می می می مرکز میول کو د کی کرفر بلیا "اصحاب عبدالله مسرج هذه القریة" (طبقات بن معد بن ۲۰۰۹) عبدالله بن سعود کے تلافہ واس شہرکے روشن جراغ میں۔اور آپ د کی صحاب عبدالله واس شہرکے روشن جراغ میں۔اور آپ د کی صدارت سے درج میں کہ میدروشن جراغ کل کے کل امام کے تیجھے قرائت نہیں کرتے ہے۔

## الرّ حضرت اسود بن بريد تو في ۵۷ ه

٣-(١) عن ابراهيم قال: قال الاسود: لان اعضَ على جمرة احب الى ان اقرأ خلف الامام اعلم انه يقرأ (مصد الرائي بن ١٠٥ مر ١٧٥ و رصده مبع) ترجمه: ابرائيم تحمي عدم وي ب كه اسود بن يزير في فرمايا جمي وانتول سي انگره كاثمال بات سي زياده پند ب كه شي لام كي يجهي قرائت كرول جبكه انگره كاشماس بات مدوة قرائت كرول جبكه معلوم ب كه وه قرائت كرول جبكه معلوم ب كه وه قرائت كرول جبك

٧-(٢)عن دبرة عن الاسود بن يزيد انه قال: وددت ان الذي يقرأ خلف الامام ملئي فوه ترابا(١) وعن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود

(۱) ی طرح کے ویگر بعض آجار میں بھی قراُت خلف الاہام کر نیوالوں کے سلیم میں سخت القاظ وار و

ہوئے ہیں جیسا کہ الگلے صفحات میں تاظرین کے ملاحظہ ہے ، و گذر چکے ہیں۔ ان آجار کا صاف و سید ها

مطلب ہی ہے کہ دو کتب اللہ و سنت و سول اللہ کی خلاف ، ربی نہ سرتا قریمت تھ خواہا کی خلاف ورزی

سے دیجے میں اس کو چکے و نیاوی تکلیف ہرواشت کرنی بڑتی سنتی من میں یا نگارے ہوئے تواس کی وجہ
سے دواہام کے جیجے مقراُت کرئے سے بازر بنند

لنیکن یایں بھر بعض بزر گوں نے ان تخت الفاظ کے بیش نظر صحیح مند وں سے تابت ان آثار پر معن کی امتیار سے نقر فرمات ہو ہے یہ رائے ظاہر کی نے '' ۔ اس طر نے کا کلام اہل علم یالخصوص معنزات صحابہ اتابعین کے شہون شان نمیں ہے اس بیدان '' تارکا تھو سے محل تھر ہے۔

طلامه این تیمیاس نقد پر تیمره کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اس طرح نے آثاران لوگوں کے بارے بھی میں جوانام کی قرائت میں ہے ہوں اور اس کے یہ جو ۱۰ ما پی قرائت جاری رکھے ہوئے موں یہ حضرات اں لوگوں کے (بقید اسکالے صفحہ پر) مثله. (مصنف ابن ابی شیبة ،ج: ۱ ص: ۳۷۷ ورواته ثقات ورواه عبدالرزاق فی مصنفه عن ابراهیم عن الاسود مثله (ج: ۲، ص: ۱۳۸) ترجمه. دیره بن عبدالرحمٰن اور ابراہیم تھی دوتوں حضرت اسود بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرملیا میری خواہش ہے کہ جوتھ لام کے بیجھے تراکت کرتا ہے اس کا منمٹی ہے مجردیا جائے۔

# اثر حضرت سويدبن غفلة متوفى المره

۸-(۱)عن الوليد بن قيس قال: سالت صويد بن غفلة اقرأ خلف الامام في الظهر و العصر ؟ فقال: لا (معنف ابن ابي شية، ج ۱، من: ۳۷۷) ترجمه وليد بن قيس روايت كرتے بيل كه بيل نے حضرت مويد بن غفلة ي في المام كي يجھے قر اُت كر سكنا بول؟ تو فرمايا نہيں۔ تشر تك: سائل و نيد بن قيس كود يكر جبرى تمازوں كے بارے بيل معلوم تماكه ان بيل امام كے يجھے قر اُت كر سكنا وال كے بارے بيل معلوم تماكه ان بيل امام كے يجھے قر اُت كر في ورست نہيں ہے البتہ ظهر وعمر جو سرى ماذي بيل الله على مقدى كى قر اُت كا مائد بيل الله على مقدى كى قر اُت كا بارے بيل تو انہوں نے مسكلہ صاف كيا تكم ہے اس ليے حضرت مويد سے وريا فت كيا تو انہوں نے مسكلہ صاف رات كيا تكم ہے اس ليے حضرت مويد سے وريا فت كيا تو انہوں نے مسكلہ صاف رات كيا تكم ہے اس ليے حضرت مويد سے وريا فت كيا تو انہوں نے مسكلہ صاف رات كيا تكم ہے اس ليے حضرت مويد سے وريا فت كيا تو انہوں نے مسكلہ صاف رات كيا تكام ہا اس ليے حضرت مويد سے وريا فت كيا تو انہوں نے مسكلہ صاف ابتر ان كنار بير بن كيارے بي آن خضور ہو "مالي قازع المقر آن" ياعلمت ان المست خوالجديدا" فرمالے۔

کر دیا کہ سری نمازوں میں بھی مقتدی کو قراُت نہیں کرنی جا ہے۔

# اثر حضرت ابووا كل شقيق بن لممة تو في ٨٢ هـ

۹ عن عمروبن موة عن ابى وائل قال: تكفيك قرأة الامام (مصنف ابن ابى شيبه ، ج: ١ ، ص: ٣٧٧ و رجال اسناده رجال الجماعة)
ترجمه: عمرو بن مرة حضرت ابوداكل شقيق بن سلمه بردايت كرت بين كه
آب نے فرمایا تھے امام كی قرائت كافی ہے۔

انرحضرت سعيدبن جبيرهمتوفي ١٩٩٧

١٠ - (١)عن ابي يشرعن سعيد بن جبيرقال: سألته عن القرأة خلف الامام؟ قال: ليس خلف الامام قرأة" (مصنف ابن ابي شبه ١٠ - ١٠ ص:٣٧٧" وقال المحدث النيموي رواته كلهم ثقات (ثاار السنن ١٠٠٠٠ من ١٠٠٠ تعليفا)
 ٢٠ - الدائل ماه - كست من كسم من تحمد من حسر المرك متحمد الدائل منحمد الدائل المحمد المحم

ترجمہ ابویشر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معید بن جبیرے امام کے پیچھے قراُت کے بارے میں پوچھا؟ تو فرملیاکہ امام کے پیچھے بالکل قراُت نہیں ہے۔

# انر حضرت سعيد بن المسيب متوفي ١٩٩٥ ه

۱۱-عن قتادة عن سعید بن المسیب قال: انصت للام (مصنف ابن ابی شیبة ،ج: ۱، ص: ۴۷۷ و قال المحدث النیموی اسناده صحیح) ترجمد: قاده تعظرت معید بن المسیب سے روایت کرتے ہی کرستید بن المسیب نے فرمایالهم کے بیجیے خاموش ربو ( یعنی قرائت نہ کرو کیوں کہ آہتہ قرائت کرنا بھی انصات دخاموش کے قلاف ہے جیماک الگے صفحات میں اس کی تحقیق گزر جی ہے۔

## اثر حضرت عروه بن زبیرتوفی ۱۹۳ ه

١٢ -عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يقرأ خلف الامام فيما لا

یجھر فید الاهام بالقر أة دموطأ امام مالك من ٢٩ صحبح علی شرط الشبحی ترجمه بشام بن عروه النبحی كرتے بیل كه وہ المام بن عروه اپنو والد عفرت عروة بن زبیر سے روایت كرتے بیل كه وہ المام كے بيجھے صرف ال نمازول بیل قر اُت كرتے تھے جن بیل لمام، بلند آواز سے قر اُت نبیل كرتا۔

تشری یہ اثر جمری نمازوں میں ام کے پیچھے قر اُت نہ کرنے کے بارے میں بالکل واضح اور صاف ہے۔

انزحضرت ابراجيم تخعى متوفى ٩٩ ھ

۱۲ –عن مغیرة عن ابراهیم انه کان یکوه القرأة خلف الامام و کان یقول تکفیك قرأة الامام" رصنف بن ابی شید اج ۱۰م ۲۷۷ در حله نقات برجمد: مغیره بن مقسم الفی مفرت ایرائیم نفی به دوایت کرتے بیل که مفرت ایرائیم امام کے بیجے قرائت تابند کرتے تھاور فراتے تے کہ تجے لام کی قرائت کافی ہے۔ المام کی قرائت کافی ہے۔ ۱۶ –عن اکیل عن ابراهیم قال: الذی یقرأ خلف الامام شاق.

(مصنف ابن البيشية من الم المواساده صح)

ترجمہ اکیل (موذن ابر اہیم نخعی) حضرت ابر اہیم نخعی ہے روایت کرتے کہ انہوں کے فرمایا جو امام کے بیجھے قرائت کرتا ہے وہ مخالفت کرنے والا ہے بیخی قرائت کرتا ہے۔ وہ مخالفت کرنے والا ہے بیخی قرائن ورزی کررہا ہے۔

ار حضرت سالم بن عبد الله بن عمر في الخطاب توفى ٢٠ اه م ١٥ - عن الزهرى عن سالم بن عبد الله قال يكفيك قرأة الامام فيما يحهر في الصلوة الحديث رمصف عبد الرداف مع ٢٠٠٠ ورجال سنده رجال الجماعة

ترجمہ امام زبری حفزت سالم بن عبداللہ ت روایت کرتے ہیں کہ آپنے فرمایا امام جن نمازوں میں جبرے قرائت کرتا ہے تھے اس کی قرائت کافی ے۔ یعنی مقتدی کو قرائت کرنے کی ضرورت نہیں۔

الرحضرت قاسم بن محد بن ابو بكر صديق متوفى ٢٠١٥

١٦ - عن ربيعة بن ابى عبدالرحمن ان القاسم بن محمد كان يقرأ خلف
 الامام فيمة لا يجهر فيه الامام بالقرأة (موطأ امام مالك، ص: ٢٩.

ترجمہ: امام ربیعت الرائ سے مروی ہے کہ حضرت قاسم بن محمد امام کے پیچے ان نمازوں میں قرائت کرتے تھے جن میں دوجبری قرائت نہیں کر تا تھا لینی جبری نمازوں میں قرائت نہیں کرتے تھے صرف مری میں امام کے پیچھے قرائت کرتے تھے۔

ےا-اثر حضرت محمد بن سیرین متوفی •ااھ

الرُّحضرُت امام زهری متوفی ۱۲۱ه

1 ٨ -عن معمر عن الزهري قَال: اذا جهر الامام فلا تقرأ شيئًا.

(مصنف عبدالرزاق بي ادمن ١٣٢٠-١٣١١ وسنده ميم

ترجمہ: معمر حضرت الم زہری ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب الم بلند آوازے قراکت کرے تو تم اس کے بیچے کی بھی نہ پڑھو۔
الشرح کی یہ مصحح السندا تراپ معنی میں نہایت واضح اور مساف ہے کہ الم زہری جبری نشرت کی در ہے ہیں۔
نمازوں میں قراکت خلف الله ام کو جائز نہیں بچھتے ای لیے اسے منع کرد ہے ہیں۔
نمازوں میں قراکت خلف الله ام کو جائز نہیں بچھتے ای لیے اسے منع کرد ہے ہیں۔
آپ کے چیش نظریہ آٹار واقوال ان کبار انکہ عدیث و فقہ کے باقیات مسالحات اور قرآن وحدیث سے ماخوذ علوم و تحقیقات ہیں جو ان اکا ہر اور سلف مسالحات اور قرآن وحدیث سے ماخوذ علوم و تحقیقات ہیں جو ان اکا ہر اور سلف

صالحین کو حضرات صحابہ کی بابر کت اور فیاض صحبت سے حاصل ہوئے ہیں جن سے صاف طور پر معلوم ہورہاہے کہ ان بزر گون میں سے اکثر کے نزدیک کسی بھی نماز میں اور بعض حضرات کے نزدیک صرف جبر کی نماز وں میں مقتدی کے لیے قر اُت کرنی جائز و بسندیدہ نہیں ہے چنانچ سیدالمحدثین امام اہل سنت احمد ابن علم ویقین کی بھر بور طاقت کے ساتھ فرماتے ہیں۔

"ماسمعنا احدا من اهل الاسلام يقول ان الامام اذا جهر بالقرأة لاتجزى صلوة من خلفه اذالم يقرأ وقال هذالبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون، وهذا مالك في اهل الحجاز، وهذا الثورى في اهل العراق، وهذا الاوزاعي في اهل الشام، وهذا الليث في اهل مصر ماقالوا الرجل صلى وقرأ امامه ولم يقرأهو صلوته باطلة "رالمهي لمونق الدين ابن قدامة، ح ١٠ص ٣٣٠ الدار العكر ١٤٠٥)

ہم نے علائے اسلام میں ہے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ امام کی جہری قرائت کے وقت اس کے پیچھے جو قرائت نہ کرے تواس کی تمانی خہیں اور امام احمد نے فرمایا یہ جیں رسول اللہ ویکھی ، اور یہ جیں آپ کے صحابہ اور ان کے تابعین ، اور یہ جیں اہل حجاز میں امام مالک ، اور اہل عراق میں امام توری ، اور اہل شام میں امام اوز ائی اور اہل مصر میں امام لیث ، کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ شخص امام کے جیجھے نماز اوا کرے اور اس کے امام نے قرائت کی اور اس مقتدی فرائت کی اور اس مقتدی نے قرائت کی اور اس کی نماز باطل ہے۔

امام المحدثین سیر تااحمہ بی بینبل کی اس عبارت کو پڑھے اور فیصلہ سیجے کہ آن کل جو بچھے قرائت نہ کرنے والوں کی نماز سیح نہیں ہوتی الحکے اس پر و بیگنڈہ کی ولائل و براہین کی دنیا میں والوں کی نماز سیح نہیں ہوتی الحکے اس پر و بیگنڈہ کی ولائل و براہین کی دنیا میں کیا حشیت ہے۔ کیا پہلوگ امام احمر علیہ الرحمہ کی اس تحقیق کے اعتبار ہے دسول خدا ( ﷺ) آ ب کے صحابہ ، حضرات تا بعین اور عالم اسلام کے اتمہ جہتدین کے فدا التحالی ایک ایک بات نہیں کہہ رہے ہیں جو تیسری صدی ہجری کے و سلا تک بنول ایام احمر سی نہیں گئی۔

قرآن علیم، احادیث رسول، آثار صحابہ و تابعین کے بعد ذیل میں فقہائے جہتدین داکا ہر محد نین کے بداہب ملاحظہ سیجے۔ جو در حقیقت قرآن کو صدیث اور اقوال صحابہ ہی ہے ماخو ذشر عی احکام ہیں ان ہزرگوں نے (جن کی علمی جاالت شان اور تقوی و خشیت اللی اور امیسلمہ کی خیر خواہی سلمات میں ہے ہے ) ان نصوص ہے اصول وضوابط کی رہنمائی میں جو کچھ سمجھا ہے اسے اپنے الفاظ میں امت کے سامنے پیش کر دیا ہے تاکہ انہیں شریعت پر کمل است کے سامنے پیش کر دیا ہے تاکہ انہیں شریعت پر کمل کرنے میں ہولت و آسانی ہواس لیے کہ براہ راست نصوص ہے احکام و مسائل کا سمجھنا ہجھی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ حضرات بلاشبہ امت کے کا سمجھنا ہجھی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ حضرات بلاشبہ امت کے کہ محسن ہیں۔ فحن اہم الله خیر الحزاء۔

قر اُت خلف الا مام اور مذابب ائم جمهزین واکا برمحدثین امام عظم ابوحنیف تعمان بن تابت متوفی • ۱۵ اه کامذ بب امام اطلم ابوحنیف تعمان بن تابت متوفی • ۱۵ اه کامذ بب امام ابو حنیف سری وجبری سی بمی نماز میں امام کے پیچھے قرائت کے قائل نہیں ہیں چنانچہ امام صاحب کے نامور شاگر دامام محمد برجس شیبانی متوفی ۱۸۹ هاری مشہور کتاب موطالهام محمد میں لکھتے ہیں۔

قال محمد: لاقرأة خلف الامام فيما يجهر فيه ولافيما لم يجهر بذلك جاء ت عامة الآثار وهو قول ابي حنيفة (م ٩٦-٩٧) ترجمه امام كي يجهي مطلقاً قرأت نهيسان نمازول بل مجى جن بس امام قرأت جبر كرتا باوران مي بحي حن على الم قرأت جبر كرتا باوران مي بحي حن على مام تارولات كرتا باوران مي بحي امام ابو حنيفه كا قول و فد بهب ب

قال محمد: وبه ناخذر ()، وهو قول الى حنيفة رصى الله عنه (كتاب الأثار مع تعليق الشيخ ابو الوفا افغانى، ص ١٨٥٠ الطبعة الرابعه ١٥٥ الد) ترجمه: اى حديث ياك ك مطابق بمار المد بهب ب اور كى الم ابو حليفه رضى المتدعنه كا يحى قول ولمد بهب ب

المام طحاد كاحمد بن محمد بن سلامة متوفى اسم الله في القرأة خلف الا مام "ك تحت لكهة بيل.

قال اصحابنا، وابن ابي ليلي ، والثوري، والحسن بن حي. لا يقرأ فيما جهر ولا فيما اسر" (معنصر احتلاف الملماء، ١٠٥٠، ١٠٠٠ مرقم المساله ١١١١ه التابية: ١٢١٤هـ)

ترجمہ: ہمارے اصحاب کینی نقہائے احناف، اور ابن ابی کیلی، سفیان تور میہ سن ترجمہ: ہمارے اصحاب کینی نقہائے احناف، اور ابن ابی کیلی، سفیان تور می جائے۔
تشریح کیام طحاوی کی اس عبارت سے بیز بیمعلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں شہور امام حد بیث و مجتبد مفیان تور کی متوفی الااھ اور نامور فقہیہ و قائنی محمد بن عبدالرحمٰن ابن ابی کیل متوفی ۱۲۸ھ اور محمت و مجتبد حسن بن صالح بن متوفی ۱۲۸ھ میں ابن ابی کیل متوفی ۱۲۸ھ میں نیز مشہور امام حد بیث سفیان بن عینیہ کا بھی یہی نہ ہمب ہے احداف کیسا تھ جی نیز مشہور امام حد بیث سفیان بن عینیہ کا بھی یہی نہ ہمب ہے

امام دار البحرت مالك بن انس متوفى ٩ ١ اه كاند بب

امام مالک رحمہ القد کے نزویک بھی جہری نمازوں میں امام کے بیتھیے قرائت کرنی درست نہیں ہاں سری نمازوں میں ان کے نزدیک مقتدی کو قرائت کرنی افضل و بہتر ہے واجب اور ضروری نہیں، لبذااگر کوئی مقتدی سری نماز میں قرائت نہ کرے تو امام مالک کے نزدیک اس کی نماز سجیح ہو جائے گی لیکن اس حالت میں اس کا قرائت ترک کر تا تا پہند میردا ور برائے۔

(۱) الاس محدر تعد مقد في مسئل قر أن خلف الإماس كاله مر ند جائل مسيم عين أبيات الارزي عمر الآم اليسوط أن "أب العلوة عن البيته بعض مها الل في عنهم عن الله الكام سمجها جاسلات و يحف مآب العلوة من الانسل، "ل على بال مع طألار كتاب الآثار أي طر ل كتاب الجيد عن الله مسئل بالعراد المقتوى عند الرام ابو عنيف في ناب أو الل مع فابات الياب تعلين في طاح الركة بالعبائي التي الله المن المود يجيل. پتانچہ موطاعی امام مالک کے تقید یکی امام مالک کا فد ہب خودان کی زبانی ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔

قال يحيى سمعت مالكاً يقول: الامر عندنا ان يقرأ الوحل وراء الامام فيما لا يجهر فيه بالقرأة ويترك القرأة فيما يحهر فيه الامام بالقرأة رص ٢٩)

ہ و مام بالسورہ (میں ہور) ترجمہ بہارے نزدیک یہ تھم ہے کہ مقتدی ان نمازوں میں امام کے پیچھے قرائت کرے گاجن میں امام سری قرائت کر تا ہے اور ان نمازوں میں قرائت نہیں کرے گاجن میں امام جبری قرائت کر تاہے۔

مشهور مالكي عالم امام حافظ عبد البرلكية بي-

ولاتجوزالقرأة عن اصحاب مالك خلف الامام اذا جهر بالقرأة وسواء سمع المأموم قرأته ام لم يسمع ،لانها صلاة جهر فيها الامام بالقرأة فلا يجوز فيها لمن خلفه القرأة .........

پر آئے لکتے ہیں:

وسواء عندهم ام القرآن وغيرها، لا يجوز لاحد ان يتشاغل عن الاستماع لقرأة امامه والانصات لا بام القرآن ولا غيرها ولوجاز للمأموم ان يقرأ مع الامام اذا جهر لم يكن لجهر الامام بالقرأة معنى لانه انما جهر ليستمع له وينصت وام القرآن وغيرها في ذلك سواء والله اعلم. ولتمهيد، ح ١١، ص ٣٧-٣٨)

ترجمہ: اور اسخاب الك ك نزديك جب امام جبرى قرائت كرے تواس كے بيچے قرائت كرے تواس كے بيچے قرائت كرے بائز نبيں ہے۔ خواہ مقتدى امام كى قرائن رہا ہویانہ س رہا ہو، كيوں كه بدائى نماز ہے جس جس امام جبرى قرائت كر رہا ہے لبذااس ميں جو شخص امام ہے بيچھے ہے اے قرائت كرنى جائز نبيں ہوگى۔

اور مالکیہ کے نزدیک اس علم میں سورۃ فاتحہ وغیرہ سب یکساں ہیں۔ کسی کے لیے بھی جائز نبیل ہے کہ دہ اور ہیں۔ کسی کے لیے بھی جائز نبیل ہے کہ دہ امام کی قرائت کی جائز ار امام کی فاتحہ وغیرہ کی قرائت میں مشغول ہو۔ اسر امام کی جمری قرائت کے وقت مقتدی کے قرائت نرنی جائز قراد دی جائے۔ تو جمری قرائت کے وقت مقتدی کے لیے قرائت نرنی جائز قراد دی جائے۔ تو

پھر امام کے جبر کرنےکا کوئی معنی ہی نہیں اس لیے کہ امام بلند آواز ہے قر اُت ای لیے کر تاہے کہ وہ توجہ ہے تی جائے اور خاموش رہا جائے اور استماع وانصات کے اس تھم میں سور وَ فاتحہ اور دیگر سور تیں سب یکسال ہیں۔ اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے آگے یہ لکھتے ہیں.

ثم اختلف هولاء في وحوب القرأة هها اذا اسر الامام، فنهب اكثر اصحاب مالك الى ان القرأة عمدهم خلف الامام فيما اسربه الامام سنة،ولا شئ على من تركها الاانه اساء،وكذلك قال: جعفر الطبرى قال: القرأة فيما اسرفيه الامام سنة مؤكدة ولا تفسد صلوة من تركها وقداساء.

وذكر خواز منداد: ان القرأة عدد اصحاب مالك خلف الامام فيمااسر فيه مالقرأة مستحدة عير واحبة و كذلك قال الابهرى، واليه الشاد اسماعيل بن اسحاف. والسهيد من ١١٠ ص ٥٣٠ – ٥٥) ترجمه ( كر وه عليا جوسرى نمازول عن مقتدى كي قرأت كي قائل جن ) ال كي حجوب ( اور عدم وجوب) عن مختلف الرائح بو گئا كر التي التي كايد خرب كي وجوب ( اور عدم وجوب) عن مختلف الرائح بو گئا كر التي التي مقتدى كاقرأت كر تاب ان عن مقتدى كاقرأت في بي كر التي مشهور امام حديث اور فقيه مجتبد امام طبرى كا بهى يبى فرأت مجهور دو التي من مقتدى كاقرأت كرتاب في التي التي مقتدى كاقرأت كرتاب في التي التي مقتدى كاقرأت كرتاب في مقتدى كاقرأت كرتاب في التي من مقتدى كاقرأت كرتاب في التي من مقتدى كاقرأت كرتاب التي في التي في التي التي في التي فقيد خواز منداه في فرك يات كرايات كرايات كالم التي فقيد خواز منداه في فرك يات كرايات كالم الم التي فقيد خواز منداه في فرك يات كرايات كالم الم التي التي فقيد خواز منداه في فرك يات كرايات كرا

اور ما تکی فقیہ خواز منداہ نے ذکر کیات کے امام، لک کے اسحاب کے نزویک مرک نمازوں میں مقتدی کا قرائت کر تامسخب، غیر ہ اجب ہے بہی بات الم ابہری نے بھی کہی ہوا ہے۔ بھی کہی ہوا ہے کہ ان کی بات الم ابہری نے بھی کہی ہوا ہوں کے بعض ان است کے بھی کہی ہوا ہا ۔ میں ان است کے بھی کہی ہوا ہے۔ ان تھ یوں ت سے بیابت ہالکل صاف طور نے سائٹ کی کے امام مالک اور انکے اس نے مقلدین کے زراید جبری فاروں میں مقتدی کا آت کرنا جائز نہیں اور مرکی است مقتدی کا آت کرنا جائز نہیں اور مرکی

نمازوں میں بھی اس پر قرائت کرنی واجب اور ضروری نہیں البتہ بہتر و پسندیدہ ہے۔

# حضرت امام شافعی متوفی ۴۰۲ ص کامذ ہب

امام شافع کاند بهب جو حفرات شوافع کی معتبر و معتد کابوں بی منقول ہے وہ یہ ہے کہ سری وجبری سب نمازوں بی امام کے پیچھے مقدی پر سور ا فاتحہ کی قرائت واجب ہے، چنانچہ شرح مبدب بی یہ تقریح موجود ہے۔ ان مذھناو جوب قراق الفاتحة علی الماموم فی کل الرکعات من الصلواة السوية و الجهوية هذا هو الصحيح عندنا۔ ہمارا (سینی شوافع کا) فر بہ یہ ہے کہ مقتری پر سور ا فاتحہ کی قرائت جبری وسری سب نمازوں کی جرد کو دسری سب نمازوں کی جرد کو دسری سب نمازوں کی جرد کھت بی واجب ہے کہ مقتری پر سور ا فاتحہ کی قرائت جبری دسری سب نمازوں کی جرد کھت بی واجب ہے۔

حضرات شوافع کا عام طور پر یمی عمل ہے اور دیگر علماء بھی ان کا یمی ند بہب ومسلک نقل کرتے ہیں چنانچہ المام شافعی کے بیک واسطہ شاکرو المام طحادی اختلاف العلماء میں لکھتے ہیں۔

وقال الشافعي: يقرأ فيما جهر وفيما اسرّ في رواية المزني، وفي البويطي انه يقرأ فيما اسرّبام القرآن وسورة في الاوليين، وا القرآن في الآخريين ، وماجهر فيه الامام لايقرأ من خلفه الابام القرآن (مختصر اختلاف العلماء، ج: ١، ص: ٥٠ ٢)

ترجمہ: الم شافی نے فربایک مقتری سری اور جبری نمازوں جی قرات کرے
یہ الم مزنی تمیذ الم شافی کی روایت ہے ، اور الم شافعی کے دوسرے شاگرو
البویطی "بوسف بن کی کی روایت جی ہے کہ مقتری سری نمازوں می
سور وَ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سور قالی دونوں رکعتوں جی پڑھے اور
آخری رکعتوں جی صرف فاتحہ پڑھے۔ اور جن نمازوں جی الم جبری قرائت
کر تا ہے ان جی الم کے بیجھے فقا سور وَ فاتحہ پڑھے۔

امام طحادی کی اس عبارت ہے یہ واضح نہیں ہورہاہے کہ مقتدی پر سے قرائت واجب ہے یا، غیر واجب المام شافعی کے قد جب کے بارے میں علماء شوافع اور دیگر عام علماء کو تقریحات کے بر خلاف خود لمام شافعی کی ابی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک لمام اور منفر دیر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بڑھنا واجب اور منروری ہے اس کے بغیر نماز مجمع نہ ہوگی اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی اور سورہ کا بڑھنا مستحب اور پہندیدہ ہے اور مقتدی کا تھم اس کے علاوہ ہے چنانچہ لمام شافعی اپنی مشہور کر انفذر تھنیف کیاب الام میں لکھتے ہیں۔

فواجب على من صلى منفردا او اماماان يقرأ بام القرآن في كل ركعة لا يجزئه غيرها، واحب ان يقرأ معها شيئًا آية او اكثر،

وساً ذكر المأموم انشاء الله تعالى (ج: ١ ص: ٩٣)

ترجمہ: منفر داور امام پر واجب ہے کہ وہ ہر دکھت میں سور و فاتحہ پڑھے، سور و فاتحہ کو گاتھہ پڑھے، سور و فاتحہ کو فاتحہ کو گا اور سورت کا ایت نہیں کر سکتی۔ اور جھے یہ بھی پہند ہے کہ سور و فاتحہ کے ساتھ قر آن میں سے چھے اور بھی پڑھیں خواوا کی آیت یااس سے ذیادہ اور میں منفذی کا کھم آ کے بیان کروں گا انٹیاء اللہ۔

حضرت الم شافق ال عبارت من بالكل واضح الفاظ من بيان فرمات الله عند الم كافريفر بيد ب كد وه برركعت من سورة فاتخد برحيس الدراى كيماته بيمي معاف لنظول من لكه رب بيل كرمقت من مقترى كاحم من آئنده ميان كرول مح جس مقترى كاحم من آئنده ميان كرول مح جس مقترى كاحم اسك ميان كرول مح جس مقترى كاحم اسك علاده بحدادر ب- بانجه وعده ك مطابق اى كتاب من آك جل كركهت بي علاده بحدادر ب- بانجه وعده ك مطابق اى كتاب من آك جل كركهت بي

لايسمع فيها قرأفيها" (كتاب الام، ج:، ص: ١٦٦)

ترجمہ: اور ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ نماز جو امام کے بیچھے پڑھی جائے اور امام الی قراُت کر رہاہے جو تی نہ جاتی ہو، مقتری اس میں قراُت کرے۔

لام موضوف کے بید الفاظ بتارہے ہیں کہ ایکے نزد یکے فقدی امام کے بیچھے مرف انہیں نمازوں میں قراُت کریگا جن میں مام کی قراُت کی نہیں جاتی البیال میں نمازوں میں قراُت کریگا جن میں امام کی قراُت کی نہیں۔ جاتی البیان مری نمازوں میں قراُت کرے گااور جبری نمازوں میں نہیں۔

حضرت امام شافعی کی اس تصری کے پیش نظر بظاہر ایسا معلوم ہو تاہے کہ حضرات شوافع کے بہاں اس مسئلہ میں تشد دامام موصوف کے بعد آیا ہے والقداعلم بالصواب۔

حضرت امام احمد بن بل کامذ ہب

مسلک صنبلی کے مشہور تی فقیہ و محدث موفق الدین ابن قدامیسکلہ زیر بحث میں امام احمد کے نہ ہب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وجملة ذلك ال المأموم ادا كان يسمع قرأة الامام لم تجب

عليه القرأة ولا تستحب عبدامامناالح المعيء ١،ص ٣٢٩)

اس مسئلہ میں حاصل کلام ہیہ ہے کہ مقتدی جب امام کی قرائت س رہا ہو تواس پر قرائت کرنی واجب نہیں بلکہ ہمارے امام (امام احمہ) کے نزویک متحب و بہتر بھی نہیں۔

اورامام تیمیہ تولکھتے ہیں کہ جمری نمازوں میں امام کے بیجیے قراُت کرنے کوامام الم خلاف اجم عاور شاؤ فرماتے تھے چنانچے تنوع العبادات میں امام موصوف لکھتے ہیں۔ "بخلاف و جو بھافی حال المجھر فائد شاذحتی نقل احمد الاجماع

علی خلافه" (ص.۸۷) عالت جبر میں سور ؛ فاتحہ کا امام کے بیجیے بطور وجوب کے پیجیے بطور وجوب کے پیجیے بطور وجوب کے کر ھنا شاذے حتی کہ لمام احمر نے اس کے خلاف اجماع نقل کیاہے۔

امام این قدمہ نے بھی جہری نمازوں میں مقتدی کے عدم قرائت پر ریہ اجماع علی کیا ہے دیکھئے المغنی ، ج ا، ص ۱۳۳۰۔

ائمکہ فداہب اربعہ کی ان تفصیلات سے بھی یہ بات روزروشن کی طر ت آیکار اہو گئی کہ بشمول امام شافعی، جاروں ائمکہ معتبو عین کے نزدیک جبری نمازیس متفقدی کے لیے قرائت کرنی خلاف اولی اور در ست نہیں ہے۔ کمازیس متفقدی کے لیے قرائت کرنی خلاف اولی اور در ست نہیں ہے۔ کمان سالتہ، سنت رسول القد، حضرات صحابہ و تا بعین وائمکہ میتبو عین اور

ما ب العد، ست رسول الله ، مصرات معلی به و تا بین والمه معلیو مین اور اکا بر محد ثبین کی بیر تنمریجات سپ کے سامنے بین۔

ا-احَكُم الحاكمين كاوجو بي حَكُم ہے كہ جب قر آن پڑھاجائے تواس كى جانبگان لگائے رہواور حیب رہو تاکہ تم پر رحم کیاجائے۔ ۲-رسول رب العالمين امام كے ليجھے قرأت كرنے كو منازعت و خالجت فرمارے ہیں۔اور صاف لفتوں میں تھم دے رہے ہیں کہ امام جب قرائت کرے تو تم خاموش رہو۔ ٣-رسول خدا ﷺ نے امت کوجو آخری نماز پڑھائی اس میں آپ نے سور و فاتحد نہیں پڑھا۔ (تفصیل گذر چک ہے) آپ کاید آخری عمل اس بات کی بین دلیل ہے کہ سور و فاتحہ پڑھے بغیر نماز اداہو جاتی ہے۔ ٣- خلفائے راشدین لمام کے پیچیے قرائت کرنے ہے۔ ۵- فقہائے محابہ میں سے اکثر حضرات سے ثابت ہے کہ وہ قرائت خلف الامام کو پہند نہیں کرتے تھے اور لوگوں کواس سے منع کرتے تھے۔ ٧-حفرات تابعين بحي لام كے بيچے قرأت كولسند نبيس كرتے تھے۔ 2-ائمه منبوعين الم ابو حنيفة ، الم مالك، الم شافعيّ، الم احمد بن حنبلّ جمري نماز دں میں مقتدی کی قرائت کو درست نہیں سمجھتے۔غر ضیکہ امت کاسواد اعظم،اسلام کے عہد آغازے آج تک ای بر عمل پیراہ۔ تغصیلات گذر چکی ہیں۔ لیکن ان سب کے وباوجود کھے لوگ کہتے ہیں کہ۔ ا-سور و فاتحہ کے بغیر منفر دہویا مقتذی کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ ۲-جو خض امام کے پیچھے ہر رکعت میں سور و فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نا تعل ے کالعدم ہے برکار ہے باطل ہے اور اپنے اس خلاف اجماع و شاذ عمل کی تبلیغ وتروج جے میں اس طرح کوشان ہیں گویا ان اے نزدیک دین کی سب ہے بوی خدمت اس وقت مجی ہے۔اور اینے اس رویہ سے مسلمانوں میں انتشار واختلاف بيداكرر بينفال الله المشتكى

و آخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين و الصلوة و السلام على خاتم الانبياء و المرسلين و على آله و اصحابه و اتباعه اجمعين.





# بيش لفظ

الحمد لله رب العالمين و العاقبه للمتقين والصلوة والسلام على خاتم النبيين. المالاد!

اسلام دین فطرت اور ایک جامع نظام زندگی ہے جو رائی وسچائی کا آخری بیان ہونے کی بناپر کسی ترمیم و تبدیلی کی منجائش نہیں رکھتا۔ اس کی تعلیمات میں ایک طرف ملابت و قطعیت ہے تو دوسری طرف وہ اپنے اندر بے کرال جامعیت اور ہمہ گیری لیے ہوئے ہے۔ جس میں ہردم روال ہیم دوال زندگی کے مسائل کے حل کی مجر پور صلاحیت

قرآن عکیم جوخدائے کم بزل کا ابدی فرمان ہدایت ہے اصول وکلیات ہے بحث کرتا ہے اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی تر جمان سے ان اصول وکلیات کی تشریح و تو ضیح فرمائی ہے اور اپنے معصوم عمل ہے ان کی تطبیق و تنفیذ کا مثالی نمونہ ہیش کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین و تابعین عظام، ائمہ جبتہ یں، اور سلف صافحین قانون اسلامی کے انھیں وونوں ماخذ ول یعنی کتاب وسنت کی روشی میں اجماع واجبہا و کے ذریعہ اپنی آمدہ مسائل وجوادث کا حل امت کے سامنے ہیش کرتے در سے جس کا سلسلہ علماء حق کے ذریعہ کسی نہیں کرتے در سے جس کا سلسلہ علماء حق کے ذریعہ کسی نہیں کرتے در سے جس کا سلسلہ علماء حق کے ذریعہ کسی نہیں مدیک آج بھی جاری ہے۔

مغربی تہذیب جس کی بنیاد بی اباحیت اور ندیمی واخلاقی قدروں کی پامالی پر ہے برتستی ہے آج پوری دنیا پر حاوی ہے۔ جس ہے ہمارا ملک بھی مشتیٰ نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کی اس اباحیت پسندی کی بنا پر آج کل بے ضرورت مسائل کی تعداد برد حتی جارہی ہے اور ملک کا روشن خیال طبقہ جو نہ صرف مغربی تہذیب کا ولدادہ ہے بلکہ اس کا ترجمان ونمائندہ بھی ہے۔ ان بے ضرورت مسائل کو اٹھا تا رہتا ہے تی کہ ایسے مسائل چوعہدہ صحابہ میں اجماعی طور پر طے یا چکے ہیں ان میں بھی تشکیک والتباس اور شکوک و شبہات ظاہر کر کے (جس کی انعمیں بطور خاص تعلیم دی گئی ہے ) ان کے لیے علماء ہے من جا ہے نو کی و فیصلہ کا ناروا مطالبہ کرتار ہتا ہے۔

حرید برال عربی زبان وادب، قرآن وحدیث اوران معتمتعلق ضروری عنوم سے واجبی وا تغیت کے بغیر ریہ طبقہ دینی وشرعی مسائل میں اجتہاد کے فرائض انجام دینے کے خبط میں بھی جتلا ہے۔ اور کوشال ہے کہ ائمہ جبتدین وسلف صالحین کی ہے اور کوشال ہے کہ اہمہ جبد کے شمرات اوران کی مخلصانہ کا دش ہے ماصل شدہ متاع کراں مایہ جومخلف ندا ہب نقه کی شکل میں امت کے پاس موجود ہے اے نذرا تش کر کے از مرنومسائل کے ال ال کئے جا کیں چنانچے ' طلاق ملاث ' کا مسلماس کی زندہ مثال ہے جو آج کل ہمارے ان روش خیال دانشوروں کی اجتہا دیسنداورا باحیت نواز فکرونظرے گزر کرزبان وقلم کاہدف بنا ہوا ہے۔اور عورتوں کی مفروضہ مظلومیت کا نام لے کراسلام اورعلا واسلام کو دل کھول کرطعن وتشتیع کا نشاند بنار ہا ہے اور ایک ایسا سئلہ جو چود وسویری پہلے طے یا چکا ہے جے تمام محابہ جمہور تابعين، تج تابعين ، اكثر محدثين ، نقبها ، مجتهدين ، بالخصوص ائر اربعه اورامت كيسوا داعظم کی سند قبولیت حاصل ہے جس کی پیشت برقر آن محکم اور نبی مرسل کی احادیث توب ہیں۔ اس کے خلاف آ واز اٹھا کراور علمة المسلمین کواس کے بارے میں شکوک وشبہات میں جتلا كركے بياسلام كے نادان دوست اسلام كى كونى خدست انجام دينا جا ہے ہيں خدا ہى بہتر جانتا ہے۔ان لوگوں کو تطعان کی مرواہ نہیں ہے کدان کے اس طرز عمل کا سلف پر کیا اثر یزے گا۔ان کے متعلق موام کا کیاتصور قائم ہوگا اوران ا کا براسان م پرعوام کا اعماد باتی رہے می انہیں؟ حقیقت رہے کہ ان کے اس غیر معقول روب سے نہ صرف ملت کی تنحیک ہور بی ہے بلکہ اسلام خالف عناصر کے لیے مسلم پرسل لاء میں ترمیم وتبدیلی کا جواز بھی فراہم ہور ہا ے مر ہارے بددانشور جیب دراست ہے آسمیں بند کر کے شوق اجتها داور جوش تجد دمیں ا بے ناوک قلم ہے دین احکام ومسائل میں رخندا ندازی میں مصروف ہیں۔ بعض انغرادیت پیندعلاءاورشیرت طلب ار با بقلم (جوعوام میں عالم دین کی حیثیت

ے معروف ہو گئے ہیں ) کی غیر ذمد داران تحریوں نے مسئلہ کی زا کت کومزید بر حادیا ہے

ای کے ماتھ جماعت اہل صدیث (غیرمقلدین) بھی عواقب سے بے خبر ہوکراس فتذکوہوا ویے بی جس اپنی کامیا ہی بجھ رہی ہے۔ ان وجوہ سے ایک طیم شدہ اور معمول بر مسئلہ کے سلطے جس عام مسلمانوں کے اندر خلجان واضطراب کا بیدا ہوجانا ایک فطری امر تھا جو پیدا ہوا اور ضرورت ہوئی کہ اس اضطراب و خلجان کو دور کرنے کے لیے مسئلہ سے متعلق دلاک بجیا کرکے چیش کر دیئے جا میں۔ چنا نچہ امیر البند حضرت مولانا سیدا سعد مدنی صدر جمعیة علاء بر کے چیش کر دیئے جا میں۔ چنا نچہ امیر البند حضرت مولانا سیدا سعد مدنی صدر جمعیة علاء بند کے ایماء پر بیتح بر مرتب کر کے چیش کی جارہی ہے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ زیر نظر تحریر فیل نام کی گئی ہے اس لیے اس جس برو و خطا اور عبارت کی ژولیدگی کا وجود فرین قیاس ہے ہو و خلطی ، بھول چوک سے بری ہونے کا کون دعوی کرسکتا ہے اس لیے فرین قیاس ہے ہو و خلطی ، بھول چوک سے بری ہونے کا کون دعوی کرسکتا ہے اس لیے ناظرین ہے گذارش ہے کہ اس فتم کی اگر کوئی خامی و کمز دری کی جگہ موس کریں تو بندہ کو ناشرین سے سرور مطلع فرما کیں تا کہ اس کی تھے کرلی جائے۔

اللهم ارنا الحقحقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه وصلى الله على النبي الكريم.

حبيب الرحمان قاسمي الأطمي خادم الندريس دارالطوم ديوبند

#### بممالندالرحن الرحيم

#### نكاح كى ابميت

اسلامی شریعت می نکاح کویژی ایمیت حاصل ہے۔ قرآن وحدیث میں اس سے
متعلق خصوصی احکامات صاور ہوئے ہیں اور اس کی ترغیب مرت کا رشادات نبوی میں موجود
ہے۔ ایک طویل صدیث کے آخر میں آپ نے قرابایا 'فسمین دغیب عن مسنتی فلیس
منی ''جومیری سنت نکاح سے اعراض کرے گاوہ میرے طریقہ سے فاری ہے۔
منی ''جومیری سنت نکاح سے اعراض کرے گاوہ میرے طریقہ سے فاری ہے۔
منی ''جومیری سنت نکاح سے اعراض کرے گاوہ میرے طریقہ سے فاری ہے۔
مناری شریف جلد ایمی کے مدین کا میں میں میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں میں کا میں میں کھوری ہے۔

ایک اور صدیث من قرمایا"ان سنتنا النکاح" نکاح بهاری سنت ہے۔

(مندایام احدج ۵ بم ۱۹۳)

ایک صدیت میں نکاح کو بھیل ایمان کا ذریعہ بتایا کیا ہے خادم رسول انس بن مالک راوی بین کریم ملی اللہ ملیدوسلم نے قرمایا "مسن تسزوج فیقید است کے مل نصف الایمان فلیتق الله فی النصف الباقی۔"

جس نے نکاح کر آبیا اس نے اپنے نصف ایمان کی تکمیل کرنی ۔ لہٰذااے جا ہے کہ بقیہ نصف کے بارے میں اللہ سے ڈرتار ہے۔ (مفکزة ۲۶۱ء برجع الفوائدج ابس ۲۱۷)

اضیں جبی احادیث کے چین نظراما م اعظم ابو صنیفداور دیگرائمہ نے عبادات نافلہ میں المحتنی احادیث کے انکاح کی ایک اشتخال کے مقابلہ میں نکاح کوافضل قرار دیا ہے۔ جس سے پتہ جاتا ہے کہ نکاح کی ایک حیثیت اگر باہمی معاملہ کی ہے تو اس کے ساتھ عام معاملات و معاہدات سے بالا تربیسنت و عبادت کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ نکاح کی اس خصوصی اجمیت کی بناپر اس کے انعتا داور وجو و غیر ہونے کے لیے باجماع کچھا لیے آ داب اور ضروری شرائط جیں جو دیگر معاملات فرید و فروخت و غیر وجی بیٹ ہیں۔ مثلاً ہر گورت اور ہر مرد سے نکاح درست نہیں اس بارے میں اسلامی شریعت کا ایک مشتقل قانون ہے جس کی روسے بہت می کورتوں اور مردوں کا باہم اسلامی شریعت کا ایک مشتقل قانون ہے جس کی روسے بہت می کورتوں اور مردوں کا باہم نکاح نہیں ہوسکا۔ دیگر معاملات کے منعقد و کھل ہونے کے لیے گوائی شرط نہیں ہے۔ جب

کہ نکاح کے انعقاد کے واسطے گوا ہوں کا موجود ہونا شرط ہے اگر مرد دعورت بغیر گوا ہوں کے نکاح کرلیس تو یہ نکاح قانون شرع کے لحاظ ہے باطل اور کا اعدم ہوگا۔

یخصوص احکام اور ضروری پابندیاں بتاری جی کے معاملہ نکاح کی سطح دیگر معاملات و معاملہ سے بھارت سے بلند ہے۔ شریعت کی نگاہ جی سیا یک بہت ہی ہجیدہ اور قابل احرام معاملہ ہے جواس لیے کیا جاتا ہے کہ باتی رہے یہاں تک کہ موت ہی ذرحین کوا یک دوسرے سے جدا کردے۔ یہ ایک ایسا قابل قد ررشتہ ہے جو تھیل انسانیت کا ذریعہ اور رضائے اللی و ابتاع سنت کا وسیلہ ہے۔ جس کے استحکام پر گھر، خاندان اور معاشرے کا استحکام موقوف ہا اور جس کی خوبی و بہتری کا وارو مدار ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے انقطاع اور ٹوشنے سے صرف فریقین (میاں ہوی) ہی متاثر نہیں معاملہ ہے جس کے انقطاع اور ٹوشنے سے صرف فریقین (میاں ہوی) ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ اس سے پورے نظام خاتی کی چولیں بل جاتی جی اور بسااو قات خاندانوں میں فساد و نزاع تک کی تو رشتہ نکاح کو نقطع کرنے کا شری ذریعہ ہے) فدائے دو جہاں کے نزو یک ایک ناپند یہ ہ اور نا گوار ممل ہے۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ سول خداصلی اللہ علیہ والم کا ارشاد ہے۔ سول خداصلی اللہ علیہ والم کا ارشاد ہے۔ نیا بہ خصف الے حلال المی الملہ عزو جل المطلاق" اللہ کی طال کردہ چیزوں میں طلاق ''اب خصف الے حلال المی الملہ عزو جل المطلاق" اللہ کی طال کردہ چیزوں میں طلاق ' اسٹون اور کو کی چونیں ہیں۔ سے نیادہ مینوض اور کوئی چرنہیں ہے۔

(سنن الي دا وُدن الم ٢٠٠٥- المعدد رك للحاسم ج٢٠ بس ١٦٩ وقال الذبير معيم على شرط مسلم)

#### اسلام كاضابطة طلاق

اس لیے جواسباب و و جوہ اس باہر کت اور محترم رشتہ کوتو ڑنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں انھیں راہ ہے بٹانے کا کماب وسنت کی تعلیمات نے کمل انتظام کر دیا ہے۔ زوجین کے باہمی حالات و معاملات ہے متعلق قرآن وحدیث ہیں جوہدایتیں دی گئی ہیں ان کا مقصد بہر ہے کہ یہ رشتہ کمز در ہونے کی بجائے یائیدار اور متحکم ہوتا چلا جائے۔ ناموافقت کی صورت میں افہام دہنیم ، پھر زجر و تنجیہ اور آگر اس ہے کام نہ جلے اور بات بڑھ جائے تو خاندان بی کے افراد کو تکم دخانے باکر معاملہ طے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ خاندان بی کے افراد کو تکم دخانے بنا کر معاملہ طے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کیا نہ اوقات حالات اس حد تک بجڑ جاتے ہیں کہ اصلاح حال کی یہ ساری کوششیں لیکن ب اوقات حالات اس حد تک بجڑ جاتے ہیں کہ اصلاح حال کی یہ ساری کوششیں

ب سود ہوجاتی ہیں اور رشتہ از دواج سے مطلوب شمرات و فوائد حاصل ہونے کے بجائے زوجین کا باہم لل کرر ہماایک عذاب بن جاتا ہے۔ ایسی ناگزیر حالت ہیں از دوا بی تعلق کا ختم کر وینا بی دونوں کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے باعث راحت ہوتا ہے اس لیے شریعت اسلامی نے طلاق اور فنخ نکاح کا قانون بنایا۔ جس میں طلاق کا اختیار صرف مرد کو دیا گیا جس میں عاد تا وطبعا عورت کے مقابلہ میں فکر وقد پر اور پر داشت و تحل کی قوت زیاد ہوتی ہوتی ہے علاوہ ازی مرد کی قوامیت وافضلیت کا تقاضا بھی ہی ہے کہ یہا ختی رصرف اس کو حاصل ہو ۔ لیکن عورت کو بھی اس حق سے کمر محروم نہیں کیا کہ وہ ''کالے میت فسی یہ ماصل ہو ۔ لیکن عورت کو بھی اس حق سے کمر محروم نہیں کیا کہ وہ ''کالے میت فسی یہ السف اللہ عالی تو اللہ تا معاملہ ہوئی کر کے قانون کے مطابق طلاق حاصل اسے بھی بہتی دیا کہ شرعی عدالت میں اپنا معاملہ ہیں کر کے قانون کے مطابق طلاق حاصل کر سکتی ہے یا نکاح فنخ کراسکتی ہے۔

پھر مرد کوطان ق کا اختیار دے کراہے بالکل آ زاد نہیں چیوڑ دیا بلکہ اے تاکیدی ہدایت
دی کہ کسی وقتی و ہنگا می ناگواری جس اس حق کو استعال نہ کر ہے۔ اس پر بھی سخت تنہیہ کی گئی
کوتن طلاق کو و فعتا استعال کرنا غیر مناسب اور نا وائی ہے کیونکہ اس صورت جس غور و فکر اور
مصالح کے مطابق فیصلہ لینے کی مخبائش ختم ہو جائے گی جس کا نتیجہ حسرت و ندامت کے سوا
کی جسیس ۔ اس کی بھی تاکید کی گئی کہ حیض کے زمانہ جس یا ایسے طہر جس جس جس ہم بستری
ہوچکی ہے طلاق نہ دوی جائے کیونکہ اس صورت جس عورت کوخوا و مخول عدت کا ضرر بہنچ
ہوچکی ہے طلاق نہ دوی جائے کیونکہ اس صورت میں عورت کوخوا و مخول عدت کا ضرر بہنچ
سکتا ہے۔ بلکہ اس حق کے استعال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طہر میں ہم بستری نہیں کی
سکتا ہے۔ بلکہ اس حق کے استعال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طہر میں ہم بستری نہیں کی
و دسری یا تیسری طلاق و سے کر رک جائے ،عدت پوری ہوجائے پر دشتہ نکاح ختم ہوجائے گا۔
و دسری یا تیسری طلاق کی ضرورت نہیں ہیڑ ہے گی اور اگر دوسری یا تیسری طلاق دین مضرورت نہیں ہے۔

بھر معاملہ نکاح کے تو ڑنے میں یہ کیک رکھی کہ ایک یا دو بارسر یکے لفظوں میں طلاق دینے سے فی الفور نکاح ختم نہیں ہوگا بلکہ عدت بوری ہونے تک یہ رشتہ باتی رہ گا۔ دوران عدت اگر مردا بی طلاق ہے رجوع کر لے تو نکاح سابق بحال رہ گا جب کہ دیگر معاملات نجے وشراء وغیرہ میں یہ مخاطرت نے میں یہ مخاطرت کی فرض سے حق رجعت کو بھی دوطلاقوں تک محدود کردیا گیا تا کہ کوئی شو ہر محض عورت کوستانے کے فیر

ابها نہ کر سکے کہ ہمیشہ طلاق ویتار ہے اور رجعت کر کے قید نکاح میں اے محبوس رکھے بلکہ ئر ہرکو یا بند کردیا گیا کہ اختیا رر جعت صرف دوطلاتوں تک بی ہے تنمن طلاقوں کی صورت میں بیا ختیارختم ہوجائے گا جکہ فریقین اگر باہمی رضا ہے نکاح ٹانی کرنا جا ہیں تو ایک خاص صورت کے علاوہ پے نکاح درست اور حلال نہیں ہوگا۔ آیت یا ک' السط ملاق مرتان ''اور "فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره "مي يكي تانون بيان كيا حمیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے تیسری طلاق دے دی تو معاملہ نکاح فتم ہو گیا اور اب مردکونہ صرف یہ کہ رجعت کا اختیار نہیں رہا بلکہ تین طلاقوں کے بعد اگریہ دونوں باہمی رضا ہے چررشتہ نکاح میں مسلک ہونا جا ہیں تو وہ ایسانہیں کر سکتے تاوقئتیکہ بیغورت عدت طلاق گزار کر دوس ہے مرد سے نکاح کر لے، نیز حقوق زوجیت سے بہرہ در ہوتے ہوئے دوسرے شوہر کے ساتھ رہے بھراگرا تفاق ہے میددوسرا شوہر بھی طلاق دے دیے یاو فات یا جائے تو اس کی عدت بوری کرنے کے بعد پہلے شو ہرے نکاح ہوسکتا ہے۔ آیت کریمہ'' ف ان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا" شي اي نكاح جديد كابيان بـــــيني پجر اگریه دوسرا شو ہراس کوطلاق دے دے تو ان پراس میں کوئی گناہ نبیس کے دو بارہ باہم رشتہ از دواج قائم کرلیں۔شریعت اسلامی کے وضع کر دہ اس ضابطہ طلاق پراگر بورے طور پرعمل کیا جائے تو طلاق دینے کے بعد نہ کسی شو ہر کوحسرت و ندامت سے دو جار ہوتا پڑے گا اور نہ بی کثر ت طلاق کو بیدو با یا تی رہے گی جس کے نتیجہ میں طرح طرح کے تا گوارمسائل پیدا ہوتے ہیں جونہ صرف مسلم معاشرہ کے لیے در دسر ہے ہوئے ہیں بلکہ اسلام مخالف عناصر کو اسلامی قانون طلاق میں کیڑے نکالنے اور طعنہ زنی کا موقع فراہم کررہے ہیں حضرت علی مِ آفَتُي كُرم الله و چبدكا ارشاد بـ "لوان الناس اصابو احد الطلاق ماندم رجل طلق امسر أته" الراومُ طلاق ہے متعلق یا بند یوں پر قائم رہیں آو کو کی مخص اپنی بیوی کو ر طلاق دے کر گرفتارندا متنبیس ہوگا۔ (ادکام القرآن بصاص رازی جا اس ۳۸۷)

من صورے و رس رہر سے یہ ہونا ہے ہوں اس میں اس میں اس میں اس میں ہوں اس میں ہوں اس میں ہوتے ہوا اس طلاق کے اس موقع ہرا یک سوال ہے بھی انحتا ہے کہا گرکسی نے از راہ جمافت و جہالت طلاق کے مستحسن اور بہتر طریقہ کو چھوڑ کر غیر مشروع طور پر طلاق و سے دی مثناً الگ الگ تین طہروں میں طلاق و سے دی مثنا الگ ایک ہی جہائے ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی تلفظ میں تینوں طلاقیں و سے ڈالیس تو اس کا اثر کیا ہوگا ؟

ا ح کل جماعت غیر مقلدین مختلف ذرائع سے عامة السلمین کو سیاور کرا۔ کوشش میں معروف ہے کوایک مجلس یا ایک تلفظ میں دی گئی تین طلاقیں شرعا ایک بی شار مول گی اوراس طرح دی گئی تین طلاقوں کے بعد از دوائی تعلق برقر ارادر شو ہرکور بعت کا اختیار باقی رہے گا۔ جب کہ طاہر قرآن، احادیث صححہ، آثار صحاب اوراتو ال نقبا ودمحہ شین سے ثابت ہے کہ مجلس واحد یا کلے واحدہ کی تین طلاقیں تین بی شار ہوں گی۔ شریعت اسلام کا بیا یہ اسکہ ہم برجہ فاروتی میں معزات محابر گا ایماع وانفاق ہو چکا ہے جس کے بعد اختلاف کی مختاب میں رہ جاتی ہا ہی مشار وجائی ۔ اس کے بعد اختلاف کی مختاب کی مختاب کی تین طلاقیں جا ہے بیک لفظ دی جا کہ امام شافعی اور الک افظ وی جا ہے ہی کہ ایک اور الک الک اور المی بیا الگ الک افظوں سے واقع ہو جاتی ہیں اور تین طلاقوں کے بعد جا ہے وہ جس طرح ہمی دی گئی ہوں رجعت کرنا از روئے شرع ممکن تہیں ہے۔ اور میں جمہور سلف و خلف کا مسک ہے۔ ہوں رجعت کرنا از روئے شرع ممکن تہیں ہے۔ اور میں جمہور سلف و خلف کا مسک ہے۔ ورائل ہیں مسئل زیر بحث ہے متعلق علی التر تیب قرآن ، حدیث ، اجماع اور آثار صحابہ پر مشتل و لائل ہیں مسئل زیر بحث ہے متعلق علی التر تیب قرآن ، حدیث ، اجماع اور آثار صحابہ پر مشتل و لائل ہیں مسئل ذیر بحث ہے متعلق علی التر تیب قرآن ، حدیث ، اجماع اور آثار صحابہ پر مشتل و لائل ہیں مسئل ذیر بحث ہے متعلق علی التر تیب قرآن ، حدیث ، اجماع اور آثار موابہ پر مشتل و لائل ہیں مسئل ذیر بحث ہیں ۔ اس لیے کہ اسلام احداث کا م کے بنیا دی اور اس می خراب ہی جیں ۔ اس لیک کہ اسلام کے بنیا دی اور اس میان خراب ہیں جیں ۔ اس کے کہ اسلام کے بنیا دی اور اس میان خراب ہیں جیں ۔ اس کے کہ اسلام کے بنیا دی اور اس میان خراب ہیں جیں ۔ اس کے کہ اسلام کے بنیا دی اور اس میان خراب ہیں ہیں ۔

#### (۱) كمّاب الله

مسئلہ ذریر بحث میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے قرآن تھیم کی''آیت طلاق'' پرخور کرلیا جائے، کیونکہ مسئلہ طلاق میں اس کی حیثیت آیک بنیادی ضابطہ اور قانون کی ہے۔ اس آیت کی تغییر دیاد بل معلوم ہوجائے ہے انشاء اللہ مسئلہ کی بہت ساری تحقیاں ازخور سلجہ جائیں گی۔

#### ابتدائے اسلام میں ایک عرصہ تک مہی طریقدرائے رہا۔

الحرج البيهة عن بسنده عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت كان الرجل طلق امرأته ماشاء ان يطلقها و ان طلقها مائة او اكثر اذا ارتجعها قبل ان تنقضى عدتها حتى قال الرجل لا مرأته لا اطلقک فتينى ولا اوويک الى قالت و كيف ذاك؟ قال اطلقک فكلما اطلقک فتينى و لا اوويک الى قالت و كيف ذاك؟ قال اطلقک فكلما همت عدتک ان تنقضى ارتجعتک و افعل هكذا! فشكت المرأة ذالک الى عائشة رضى الله عنها فذكر عائشة ذالک رسول الله الله فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن (الطلاق مرتان فامساک معروف التسريح باحسان) الآية فا ستانف الناس الطلاق فمن شاء طلق ومن شاء لم يطلق" ورواه ايضاً قتيبة بن سعيد و الحميدى عن يعلى بن شبهب و كذالک قال محمد بن اسحاق بن يسار بمعناه وروى نزول آية فيه عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها۔

المام المغازي نے ہشام كے داسط ہے حضرت عائشة سے الفاظ كے بچھا ختلاف كے ساتھ اسے بيان كيا ہے۔

واخرج ابن مسردوية البهقى عن عائشة قالت لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأة ثم يراجعها مالم تنقض العدة فوقت لهم الطلاق ثلاثا يراجعها في الواحدة والثنتين وليس في الثالثة رجعة حتى تكح ذوجا غيره ( آنيرا) ن يراجعها)

" معنرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ طلاق کی کوئی حدنہیں تھی آ دمی اپنی بیوی کو طلاق کی کوئی حدنہیں تھی آ دمی اپنی بیوی کو طلاق دے کرعدت کے اندر دجوع کرلیا کرتا تھا تو ان کے لیے تین طلاق کی حد مقرر کردی گئی ایک اور دو طلاقوں تک رجعت کرسکتا ہے تیسری کے بعد رجعت نہیں تا وقت تک مطلقہ کسی اور سے نکاح نہ کرلے۔"

اس روایت کے بارے میں حافظ این کثیر نے لکھا ہے و راوہ السحاکم فسی مستندر کنہ و قال صحیح الاسناد، اس روایت کواہام حاکم نے متدرک میں نقل کیا ہے اور فر مایا ہے کہاس کی سند تھے ہے۔ ہے اور فر مایا ہے کہاس کی سند تھے ہے۔ حضرت این عمال کی رویت ہے:

اخرج ابو داؤد عن ابن عباس رضى الله عنهما "و المطلقات بتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن" الآية و ذالك ان الرجل كان اذا طلق امراته فهو احق برحعتها و ان طلقها ثلاثا فنسخ ذالك فقال "الطلاق مرتان" (بذل المجهود شرح سن ابوداؤد باب في نسح المراجعة بعد النطليقات الثلاث ج٢، ص ٢١)

ر جعت کاحن رکھتا تھاا گرچہ تین طلاقیں دی ہوں پھراس طریقتہ کومنسوخ کر دیا گیا ،اللہ جل م

شانهٔ نے قرمایا، الطلاق مرتان، یعن طلاق رجعی دو ہیں۔

الفاظ کے فرق کے ساتھ سبب نزول ہے متعلق ای طرح کی روایتیں موطاامام مالک اور جامع تزندی اور تغییر طبری وغیر و میں بھی ہیں ،ان تمام رواتیوں کا حاصل یہ ہے کہ آیت کریمہ الطلاق مرتان کے ذریعہ قدیم طریقہ کومنسوخ کر کے طلاق اور رجعت دونوں کی حد متعین کردی گئی کہ طلاق کی تعداد تین ہے اور رجعت دو طلاقوں تک کی جاسکتی ہے اس کے بعدر جعت کا اختیار ختم ہوجائے گا"فیان طلقها فلا تحل له من بعد حنی تنکع زوجہ غیرہ" دو کے بعدا گرطلاق وے دی تو بیوی طلال نہ ہوگی یہاں تک کہ کی اور مرد سے نکاح کر لے مدیث میں ان تنکع ذوجا غیرہ" کی تغییر بیابیان کی گئی ہے کہ بیدوم را شو ہر لطف اندوز صحبت بھی ہو۔

قدوۃ المفسرین اہم ابن جربرطبری متوفی ۹ ۳۰ ھسبب نزول کی روایت متعدد سندوں سے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

فتاويل الآية على هذا الخبر الذي ذكرنا عدد الطلاق الذي لكم ايها الناس فيه على ازواجكم الرجعة اذا كن مدخولابهن تطليقتان ثم الواجب بعد التطليقتين امساك بمعروف او تسريح باحسان لانه لا رجعة له بعد التطليقية بن ان سرحها فطلقها الثلاث.

''آ ہت کی تغییر ان روا تنوں کے چیش نظر جوہم نے اوپر ذکر کی جیں یہ ہے کہ طلاق کی وہ تعداد جس میں شمیس اے لوگوا بی مطلقہ بیو یوں سے رجعت کا حق ہے جبکہ ان سے ہم بستری ہو چکی ہو دو طلاقیں جیں۔ ان دو طلاقوں کے بعد خوش اسلو لی کے ساتھ نکاح میں روک لیمتا ہے یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ ویٹا ہے اس لیے کہ دو طلاقوں کے بعد رجعت نہیں ہے، اگر چھوڑ ناچا ہے تو تمیری طلاق دے دے۔''

### غيرمقلدعالم كي بهث دهرمي

ایک غیر مقلد نے کہا کہ است میں السطلاق موتان "دومرتبے جوکدووجلی میں ہواس میں ایک غیر تسطلیقتان مواس میں ایک بخلس کے دوطلاق کا ذکر نہیں ؟ لیکن ابن جریر نے مرتان کی تغییر تسطلیقتان سے کرکے روایت کے جیش نظر ایک بخلس اور جلسین سے عام رکھا ہے۔ اس روایات کی روایات کی دوئی معتبر ہوگ علاوہ ازیں وضو کے باب میں بیروایت سے بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ تسو ضد و رمسول السلم منظین مسر قصر قو موتین میں اللہ منظین تو کیا ہے کہ کا رکھا ہے۔ کا کہ اللہ منظین کے کا کہ اللہ منظین کا کہ آئی کے خورت ملی اللہ علیہ کی مسرق موقو کے مارت ملی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کے اللہ کا کہ آئی کے خورت ملی اللہ علیہ کی کہ آئی کے خورت ملی اللہ علیہ کی کہ اللہ علیہ کی کہ آئی کے خورت ملی اللہ علیہ کی کہ آئی کے خورت ملی اللہ علیہ کی کہ آئی کے خورت ملی اللہ علیہ کی کہ آئی کے خورت میں کا کہ آئی کے خورت میں کی کہ کی کہ اللہ علیہ کی کہ آئی کے خورت میں کی کہ کہ کی کہ کا کہ آئی کے خورت میں کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کو کہ کی کہ کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کہ کی کی کہ کی کہ

نے اعضاء وضوکو دومجلس یا تین مجلس میں دھویا؟

اس كے بعد آيت سے متعلق دوسر اتول ان الفاظ من نقل كرتے ہيں:

وقال الآخرون اتما انزلت هذه الآية على نبى الله (صلى الله عليه وسلم) تعريفاً من الله تعالى ذكره عباده منة طلاقهم نساء هم اذا ارادوا طلاقهن لا دلالة على القدر الذي تبين به المرأة من زوجها وتاويل الآية على قول هؤلاء منة الطلاق الستى سننتها وابحتها لكم ان اردتم طلاق نساء كم ان تعطلقو هن ثنين في كل طهر واحدة ثم الواجب بعد ذلك عليكم اما ان تمكسوهن بمعروف او تسرحوهن باحسان.

"اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت منجانب الله درسول خدا مسلی الله علیہ وسلم پر نازل ہوئی الله کی طرف سے بندوں کو اپنی ہویوں کو طریقہ طلاق سکھانے کے لیے، اس آیت کا مقصد طلاق بائن کی تعداد بیان کرنائیس ہے، ان حضرات کے اس قول کے تحت آیت کی تفسیر یہ ہوگ کہ طلاق کا طریقہ جو میں نے جاری اور تمعارے لیے مباح کیا یہ ہے کہ اگر تم اپنی ہویوں کو طلاق ک علیہ ہو تو اس دو طلاقیں ایک ایک طبر میں دو، ان دو طلاقوں کے ہما بی بیویوں کو طلاق کے معالیق روک لویا خوبصورتی کے ساتھ جھوڑ دو۔ " بعدتم پر دا جب ہوگا کہ انھیں دستورشر کی کے مطابق روک لویا خوبصورتی کے ساتھ جھوڑ دو۔ " بعدتم پر دا جب ہوگا کہ انھیں دستورشر کی کے مطابق روک لویا خوبصورتی کے ساتھ جھوڑ دو۔ " بعدتم پر دا جب ہوگا کہ انھیں دستورشر کی کے مطابق روک اور ان کے تحت آیت کی تغییر کرنے کے بعد این ترجیجی رائے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

والمذى اولى بظاهر التنزيل ماقاله عروة وقتادة ومن قال مثل قولهما من ان الآية انسما هى دليل على عدد البطلاق الذى يكون به التحريم وبطلان الرجعة فيه والذى يكون فيه الرجعة منه و ذالك ان الله تعالى ذكره قال فى الآية التى تتلوها "فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره" فعرف عباده القدر الذى به تحرم المرأة على زوجها الا بعد زوج ولم يبين فيها الوقت الذى يجوز الطلاق فيه والوقت الدى لا يجوز فيه والوقت الدى المنان في تفسير القرآن، ج٣، ص٢٥٩)

"ظاہر قرآن سے زیادہ قریب وہی بات ہے جوعروہ، قنادہ وغیرہ نے کی ہے یعنی یہ است دلاق کی ہے یعنی یہ آ یت دلیل ہوجائے گی، آیت دلیل ہوجائے گی،

اورجس طلاق کے بعدر بنعت ہو عتی ہے اور اس کی ولیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آئے۔

کے بعد 'فیان طلقها فلا تعمل له ''کاذکر کے بندوں کو طلاق کواس تعداد کو بتایا ہے جس ہے ورت اپ شوہر پر ترام ہوجائے گی گریہ کہ دوسر پشو ہر ہے دشتہ نکاح قائم کر لے،
اس موقع پران اوقات کا ذکر نہیں قرمایا ہے جن پس طلاق جائز اور تا جائز ہوتی ہے۔''
امام ابن جر پر طبری کے علاوہ حافظ این کثیر اور امام رازی نے بھی ای تفسیر کورائ قرار دیا ہے نیز علامہ سید آلوی خف نے اس کو 'الیق بالنظم و او فق بسبب النزول (مین نظم و یا ہے نیز علامہ سید آلوی فن نے اس کو 'الیق بالنظم و او فق بسبب النزول (مین نظم قرآن ہے نیز علامہ سید آلوی فن نے اس کو 'الیق بالنظم و او فق بسبب النزول (مین نظم قرآن ہے ) بتایا ہے۔

(روح المعافى جهوس ١٣٥)

آیت پاک السطلاق موتان کی اس تغییر کا (جے امام طبری و غیره نے اولی اور دائج قرار دیا ہے) سبب نزول ہے موافق ہونا تو ظاہر ہے، رہی بات نظم قرآن کے ساتھ اس تغییر کی مناسبت ومطابقت کی تواس کو بجھنے کے لیے آیت کے سیاتی وسباتی پر نظر ڈالیے، آیت نریر بحث ہے پہلے "و السمطلقات بتر بصن بانفسهن ثلثة قروء" کا ذکر ہے طلاق والی عور تیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں تین حیض تک ' بعدازاں اس مدت انتظار میں شوہر کے تن رجعت کا تکم بیان فرمایا گیاو بعد لتھیں احق ہو دھن فی ذالک ان اراحوا اصلاحیا" اوران کے شوہر تی رکھتے میں ان کے لوٹا لینے کا اس مدت میں اگر میں ساوک سے دہنا۔

اس آیت کے زول کے وقت قدیم رواج کے مطابق حق رجعت بغیر کسی قید کے بحالہ باتی تھا جا ہے کی ول شدوی جا چکی ہوں۔ (تفییر این کثیر جا ہم اے) اوراس بے قید حق رجعت سے ورشی جس نا قابل ہرواشت مصیبت میں جتلا ہوجاتی تھیں اس کا انداز وسبب نزول ہے متعلق اوپر فرکور روایت ہے ہو چکا ہے، چنانچہ اس کے بعد آیت السط لاق موقان "نازل ہوئی، جس کے ذریعہ قدیم طریقہ کوئے کرکے ایک جدید قانون نافذ کردیا گیا کہ رجعت کا حق صرف دو طلاقوں تک ہوگا، اس کے بعد طلاق کی آخری صدیبان کرنے کے بعد طلاق کی آخری صدیبان کرنے کے ارشاد من بعد حتی تنکع ذوجا غیر ہی اوراگر تین طلاقی دوسر سے مروسے نکاح ندکر اور دوسر اشو ہراس کی محبت سے لطف اندوز نہ تا وقتیکہ دوسر سے مروسے نکاح ندکر اور دوسر اشو ہراس کی محبت سے لطف اندوز نہ تا وقتیکہ دوسر سے مروسے نکاح ندکر نے (اور دوسر اشو ہراس کی محبت سے لطف اندوز نہ

ہولے۔الحدیث)ال کے ساتھ از دواجی رشتہ قائم کرنا جائز نہ ہوگا۔

کلام خداو تدی کا پینظم مظہر ہے کہ آیت 'السط بلاق مسر قسان 'کا مقصد فرزول طلاق رجعی کی حداور طلاقوں کی انتہائی تعداد بیان کرتا ہے، قطع نظراس کے کہ بہ طلاق بلفظ واحد وی گئی ہو یا الگ الگ مختلف مجلسوں ہیں، بس بہی دو باتیں بنص صرح اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں، تفریق میں تفریق ہیں اونی باتیں بنص صرح اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں، تفریق میں تفریق ہیں اونی اشار و بھی نہیں ہے افظا 'مرتان' کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ بہا جا سکتا ہے کہ دو طلاقیس بیک وقت و بیک کمدندوی جا تیس بلکہ الگ الفاظ سے دی جا تیں ، پھر' مرتان' کا لفظ بیک وقت و بیک کمدندوی جا تیس بلکہ الگ الگ الفاظ سے دی جا تیں ، پھر' مرتان' کا لفظ بیک وقت و بیک کمدندوی جا تیس بلکہ الگ الگ الفاظ سے دی جا تیں ، پھر' مرتان' کا لفظ ہے ، کیونکہ یہ لفظ جس طرح کے بعد دیگر ہے کے بعد دومرا) کے معنی ہی تفلی بھی نہیں ہیں ہیں ہیں ہیں وحد بیث ہیں استعمال کیا گیا ہے۔ جس کی چند مثالیں چین کی جارہی ہیں۔

الف: اولئک يوتون اجرهم مرتبن بيادگ (يعني موتين الل كتاب) ويتي جاكيل كنايا اجروثواب دو كنا-

ب: اس طرح ازواج مطبرات رضوان الدعلين الجعين كم بارے من ارشادر بانی است اس ارشادر بانی است است ارشادر بانی است است منكن لله و رسوله و تعمل صالحانة تها اجرها مرتين اور جوكونى تم من اطاعت كر الله كى اوراس كرسول كى اوراس كر التحصية تم دي مح اس كواس كا تواب دوكنا۔

ان دونوں قرآنی آیتوں میں ''مرتبین''عددین لینی دوچنداور دوہرے ہی کے معنی میں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کوالگ الگ دومرتبہ تو اب دیا جائے گا۔

اب صدیث ہے دومتالیں بھی ملاحظہ سیجیے۔

(۱) بخاری شریف می حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه دملم نے فر مایا "العب اذا نصب لسیدہ و احسن عبادہ ربه کان له اجر قه بوجین غلام جب اپنے آقا کا خیرخواہ ہوگا اور اپنے رب کی عبادت میں مخلص توا سو دو ہر اجر کے گائی بہال مرتمن مضاعفین لینی وو گئے اور دو ہر سے بی کے معنی میں ہے۔ دو ہر اجر مسلم شریف میں حضرت انس دضی الله عنہ سے دوایت ہے ان احد ل مکہ سال م

رمسول السله صسلى السله عسليه ومسلم ان يريهم آية فاراهم انشقاق القمر مرتين." (ميمملم ٢٤٣٠/٢٢)

" كمدوالوں في رسول خداصلى الله عليه وسلم معجزه طلب كياتو آپ في حيا مد كے دوكلز مدونے كامعجزه و كھايا۔"

ولسا خفى هذا على من لم يحط به علما زعم ان الانشقاق وقع مرة بعد مرة في زمانين وطـذا مما يعلم اهل الحديث ومن له حـبرة باحوال الرسول وسيرته انه غلط و انه لم يقع الانشقاق الامرة و احدة\_

( بحاله املاماله مالسنن و ۱۲۰ اص ۱۵۹)

"مرتمن کا یہ عنی جن لوگوں پر ان کی کم علمی کی بناء پر تخی رہا انھوں نے سجو لیا کوش القمر کا مجر ومخلف زیانوں میں متعدد بار طاہر ہوا ہے، علاء صدیث اور دسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور سیرت سے واقف المجی طرح ہے جائے ہیں کہ مرتبن کا بیمنتی اس مجکہ غلط ہے، کو تکرش القمر کا مجر وصرف ایک می بارتھ بور میں آیا ہے۔"

مانظ ائن القيم في مرتين كى مراد سے متعلق ال موقع برجواصول ذكر كيا ہے كداكر مرتان سے افعال كا بيان ہوگا تو ال وقت تقداد زبائى يعنى فيكے بعد و كر ب ميم منى من ہوگا ، كونك دوكا مول كا ايك وقت عن اجتماع مكن بيل ہے حثال جب كوئى يہ كے كذا اكلت مرتبن " وال كالاز كي طور برمتى بيہ و كا كہ شك في دوبار كھايا اس ليے كدواكل يعتى كھانے كادومل ايك وقت من ہوگا كہ اس كا دومل ايك وقت من ہوگا توال كادومل ايك وقت من ہوگا توال وقت برحم من ہوگا ، كونك دوذاتون كا ايك وقت عن اكتما مونا مكن ہونا مكن ہونا مكن ہونا مكن ہونا ور چنداور دونل كے منى عن ہوگا ، كونك دوذاتون كا ايك وقت عن اكتما مونا مكن ہے۔

موصوف کاس اصول کے استبارے بھی آیت پاک "السطلاق مرتبان" میں مرتبین، عددین کے معنی میں ہوگا کیونکہ اوپر کی تفصیل سے یہ بات متح ہوچکی ہے کہ اس آیت میں ملاق رجعی کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ تطلیق یعنی طلاق دینے کی کیفیت کا بیان مبیں ہے اور طلاق دینے کی کیفیت کا بیان مبیں ہے۔

البت امام بجاہد وغیرہ کے قول پر (جن کی رائے میں آیت غدکورہ طریقہ طلاق بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے "السط لاق "طلیق لیحی طلاق دینے کے معنی میں ہوگا اور طلاق دینا ایک قعل ہے قواس وقت "مسوتیس" کامعنی مرق بعد اخری اور کے بعد و گیر ہے ہوگا، اس معنی کی صورت میں بھی" السطلاق موتان " ہے صرف آئی بات ٹابت ہوگی کہ دو طلاقیں الگ الگ آئے ہیجے دی جا کی بیک کمد شدوی جا کیں، اس سے زیادہ کوئی اور قید مثلاً تفریق کی واس قیرا لگ الگ آئے ہیجے دی جا کی بیک کمد شدوی جا کیں، اس سے زیادہ کوئی اور قید مثلاً تفریق کی کوئی اور قید مثلاً تفریق کی مثل وغیرہ کی تواس آیت میں اس کامعمولی اثارہ بھی تہیں ہے، اس لیے اگر ایک مثل تا ایک طبر میں است طالق، انت طالق تجھ پر طلاق ہے، تجھ پر طلاق ہے۔ اللّک تلفظ کے ذریعہ طلاق میں مطابق ہوگی، لہذا اس آیت کے مطابق یہ دونوں طلاقیں آیک کی لیو کی مثل قیس ایک طبر میں ہونے کے باوجودہ اقع ہوجا کیں گی۔ اور جب اس آیت کی رونوں طلاقوں (لیمنی ایک متعدد تلفظ ہے وی گئی طلاقیں وی کوئی دائوں طلاقوں (لیمنی ایک متعدد تلفظ ہے اور بھی واقع ہوجا کیں گئی دونوں طلاقوں (لیمنی ایک متعدد تلفظ ہے اور میں ایک طلاقیں متعدد تلفظ ہی کوئی افترا فی کے سب کے زو کی کی میں اس ہے۔

ردیجے احکام العر آن امام مصاص داری تا ، ص ۱ مرا، المطعه السلمه، مصر)

اک بناء پر جود مخرات ال بات کے قائل ہیں کہ آیت السطلاق موتان میں طلاق دیے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور امر تین مرة ابعد اخری کے ابعد دیگر ہے کے مخی ہیں ہے و و دینرات بھی ای کے قائل ہیں کہ ایک بیک کی خان میں خالاتیں تین می شار ہوں گی۔ اگر چالات دینرات بھی ای کے قائل ہیں کہ ایک بیک خال کی تین طلاقیں تین می شار ہوں گی۔ اگر چالات و یہ کا یہ طرح طلاق کے دقوع پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہاں اس طرح طلاق و یہ والا غلاطر بقد اختیار کرنے سے طلاق کے دقوع پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہاں اس طرح طلاق و یہ والا غلاطر بقد اختیار کرنے کا بحرم ہوگا۔

ا مت طلاق پر اس تعصلی بحث سے میہ بات کھل کر معلوم ہوگی کہ آ سے پاک میں واقع افظ ان مرتبین العنی دو کا معنی مرة بعد اخری کے بعد دیگر ہے بھی سے ہے اور شنتین العنی دو کا معنی دو کا معنی مرة بعد اخری کے بعد دیگر ہے بھی سے ہے اور شنتین العنی دو کا معنی دو کا معنی مرة بعد اخری کے بعد دیگر ہے بھی سے ہے اور شنتین العنی دو کا معنی دو کا معنی مرة بعد اخری کے بعد دیگر ہے بھی سے ہے اور شنتین العنی دو کا معنی مرة بعد اخری کے بعد دیگر ہے بھی سے کے بعد دیگر ہے بھی سے کے بعد دیگر ہے بھی سے کا بادر شنتین العنی دو کا معنی مرة بعد اخری کے بعد دیگر ہے بھی سے کے بعد دیگر سے بھی سے کے بعد دیگر سے بھی سے کے بعد دیگر سے بھی سے کی اور شنتین العنی دو کا معنی دو کا معنی دیگر سے بھی سے کے بعد دیگر سے بعد دیگر سے بھی سے کے بعد دیگر سے بھی سے کہ بعد دیگر سے بھی سے کے بعد دیگر سے بعد کی سے کو بعد کی بعد دیگر سے بعد کو بعد کی سے کو بعد کی سے کے بعد کی بعد کی سے کو بعد کی بعد کی بعد کی سے کو بعد کی بع

بھی درست ہے۔ نیز دونوں معنی کے اعتبار ہے ایک مجلس یا ایک تلفظ میں وی گئی تمن طلاقیں اس آیت کی رو ہے واقع ہوجائیں گی اوراس کے بعد بھم قرآن "فان طلقها فلا تـحـل لـه مـن بعد حتى تنكع زوجاً غيره" حقر بعت ختم موجائكا ،ال ليج لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں وی گئی تین طلاقوں کے بعد بھی حق رجعت ہاتی رہتا ہےوہ قانون اللی کی مقررہ حد کوتو ژرہے ہیں اور ایک چور وروازہ نکال رہے ہیں تا کہ ظالم شوہروں کو مزیدظلم کا موقع ہاتھ آجائے یا کم از کم قانون کے دائرہ اڑ کومحدود اور تنگ كرر ب بي، جب كدا ك تحديد كاكونى ثبوت ندآيت كريمه من باورنداس كاكونى اشاره ان روا یوں میں ہے جواس آ یت کے سبب نزول ہے متعلق میں۔علاوہ ازیں قانون بحثیت قانون کے اس طرح کی حد بندیوں کو ہر داشت مجمی نہیں کرتاو وتواہیے جملہ متعلقات کو حادی ہوتا ہے نیز اس تفصیل ہے یہ بات بھی داشتے ہوگئی کہ جولوگ ایک مجلس کی تبن طلاقوں کوایک بتاتے ہوئے بطورا شدلال کے اس آیت کو پیش کرتے ہیں ان کا پیلمرزعمل خالص مغالطہ برجنی ہے،استدلال ہےاس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ (۲) حصرت امام شافعی رحمہ الله علیه ایک مجلس میں تمن طلاقوں کے وقوع پر آ بہت کریمہ ہوئے رقم طراز ہیں۔

فالقران والله اعلم يدل على ان من طلق زوجة له دخل بها اولم يدخل بها ثلثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

( كمّاب الام وج ٥ م ١٥ اوسفن الكبرى ويّا م ٣٣٣)

"الله تعالى خوب جانيا ہے كه قرآن مكيم كا ظاہراس بات ير دلالت كرنا ہے كه جس تخف نے اپنی بیوی کو تمن طلاقیں دے دیں خواہ اس نے اس ہے ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہودہ مورت اس کے لیے طال نہ ہوگی تا وقت کے دوم سے مردے نکاح نہ کرئے۔' امام شائعی کا ستدلال فان طلقها ے عموم سے ہے کوتکہ "فان طلق ، تعل شرط ہے جوعموم کے میغوں میں سے ہے جیا کہ اصول کی کتابوں میں معرح ہے، البذااس کے عموم یں ایک مجلس کی تین طلا قیس بھی داخل ہوں گی۔

كى بات علامدا بن حزم كابرى بحى لكمة بي، چنائي "فان طالقها فلا تحل له

## الآية" كِتُحت لَكِيعَ بِس.

فهمذا يبقع على الثلاث مجموعة و مفرقة ولا يجوز أن يخص بهذه الآية بعض ذالك دون بعض بغير نص (أكل،ج١٠٠٠) يعنفان طلقها كالقظال تين طلاتوں پر بھی صادق آتا ہے جواکشی دی گئی ہوں ادران پر بھی جوالگ الگ دی گئی ہوں اور بغير كي فس كاس آيت كوفاص كى ايك تم كى طلاق برجمول كرنا درست بيس ب. اس مج استدلال كى ترويديس جولوك يد كيت بين كما أيت كيموم سائنسي طلاقيل خارج بین کیونکه شریعت اسلامی میں اس طرح مجموعی طلاقیں دی ممنوع ہیں ، اب اگر ان منوع طلاقول كوة يت عجموم عن داخل مان كران كے نفاذ كوتىلىم كرليا جائے تو شريعت كى

ممانعت کا کوئی معنی بی نه دوگا اور بیرائیگال ہوجائے گی۔

بظاہران لوگوں کی میہ بات بڑی و قبع اور چست نظر آئی ہے، نیکن اصول وضوا بط اور شرى فلائر مي فوركرنے سے معلوم ہوتا ہے كداس كى حيثيت ايك بے بنياد مفروضه سے زیادہ کی تیں ہے۔اس کے کیاس جواب میں سبب اوراس کے اثر وظم کو گذار کے بیالما متیجہ برآ مد کرلیا گیا ہے جب کداسہاب اوران پر مرتب ہونے والے احکام وآٹارالگ الك دوهيقيس بين اسهاب كاستعال كالمكف بنده بهادران اسهاب براحكام كامرتب كرنا الله تعانى كاكام ب، لبذا جب شريعت كى جانب سے يه مطوم بوجائے كه فلا ل كام كا فلال تحكم بهاتو بندة مكلف سے جب مجسى و قعل وجود ميں آئے كالا كالياس كااثر اور تحكم بھى ظہور پذیر ہوگا، البند آگر ووقعل فیرمشروع طور پر اللہ تعاتی کی اون واجازت کے خلاف صادر ہوگا تو اس کا کرنے والاعندالله معصیت کار ہوگا اور اس عصیان براس سے مواخذہ ہوسکتا ہے۔ ر بامعالماس فعل براس کے علم واثر کے مرتب ہونے کا توقعل کے جائز و ناجائز مونے کا اس پر کوئی اثر نہیں بڑے گا،اس بات کوایک مثال سے بچھے،اللہ تعالی عزشاند نے تعل مباشرت لین عورت مے ماتھ ہم بستری کو وجوب حسل کے لیے سب بنایا ہے اب اگر کوئی صحف جائز طور برای بوی سے مباشرت کرے تو اس پرشر بعت کی روہے مسل فرض ہوجائے گا۔ای طرح اگرکوئی بدکار کسی اجنبی فورت کے ساتھ بھی کام کرے تو اس تعل کے حرام وممنوع موتے کے باد جوداس رہمی شرعاً عسل فرض ہوجائے گا،افعال شری میں اس ك نظارٌ بهت إلى الد وقع يران نظارً كالجمع كرنامقمود بيس بكدمتلك وضاحت بيش

نظرہاں لیےای ایک نظیر پراکٹغا کیاجار ہاہے۔

بعینہ یک صورت طلاق کی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے تعل طلاق کو قید نکاح سے ربائی کا سبب اور ذر رید قرار دیا ہے لہذا جب شخص مکلف سے تعل طلاق کا صدور موگا تولازی طور برأس ك اثر وتهم كالبحى ثروت موكار جاب طلاق كاليمل شريعت كے بتائے موت طریق کے مطابق و توع میں آیا ہو یا غیر مشروع طور بر، البتہ غیر مشروع اور ممنوع طریقہ اختیار کرنے کی بنا پر وہ شریعت کی نگاہ ایس قسووار ہوگا اوراس کی بندگی واطاعت شعاری کا نقاضا ہوگا کے ممکن حد تک اس تلطی کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ چنا نچے حضرت حبداللہ بن عراف این زوجه کو بحالت حیض ایک طلاق وے دی تھی ، جس کا ناج از ومنوع موناشرا مسلم ہے اس کے باد جود اس طلاق کو نافذ مانا حمیا۔ پھر چونکہ بیا یک طلاق تھی جس سے بعد رجعت کاحق باتی رہتا ہے۔ لبندار جعت کر کے اس غلطی کی تلافی کا موقع تھا۔اس لیے مادی اعظم نے انصی رجعت کی ہدایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کد جعت کر لینے کے بعد اگر طلاق دے بی کی مرضی ہوتو طہریعن یا کی کے زمانہ میں جو مجامعت اور ہم بستری سے فالی ہو طلاق دینا، حضرت عبدالله بن عرف کاس طلاق کاوا تعدیم بخاری میم مسلم سنن نسائی سنن الكبري سنن دارتطني وغيره كتب حديث مين ويكها جاسكتا ہے۔ حضرت ابن عمر كي بير حديث اس بات يرنس ب كمنوع اورنا جائز طور يرطلاق دينے سے جمي طلاق واقع موجاتى ب اس مرج وسیح نص کے مقابلہ میں اس قیای مفروصد کی کیا حیثیت ہے سیار باب علم ووالش یر مخفی نبیس میان را چه بیان-

برنورافسن خال التنوقی ۱۳۳۳ ه می حسب ذیل عمارت: '' واز ادله متقدمه خلابر است که سه طلاق بیک **لفظ یا در یک مجلس ب**رون تخلل رجعت یک طلاق باشداگر چه بدی بودای صورت مجمله صورطلاق بدی واقع است با آ نکه فاعلش آثم باشدند سائر صور بدی که در آنباطلاق واقع نمی شود"

(عرف الجادي من جنان مرى الهادي ص الاارم مليع صديق بيويال ١٣٠١هـ)

"اوپر بیان کردہ دلیلوں سے ظاہر ہے کہ ایک لفظ کی تین طلاقیں یا ایک مجلس کی تین طلاقیں جب کہ درمیان میں رجعت نہ ہوا کی طلاق ہوگی اگر چہیہ بھی بدی ہوگی طلاق بدی کی بیش جب کہ درمیان میں رجعت نہ ہوا کی طلاق ہوگی اور اس کا مرتکب گنہ گار بھی ہوگا اور طلاق بدی کی بیش مدی کی بیٹے ہوگی اور اس کا مرتکب گنہ گار بھی ہوگا اور طلاق بدی کی بیٹے ہماری قسموں میں طلاق واقع نہیں ہوں گی۔''

سوال میہ ہے کہ ممنوع اور غیر مشروع ہونے میں ایک مجلس کی تین طلاقیں، اور تیمن طلاقوں کی میا ہے۔ طلاقوں کی میا ہوئے میں یا دونوں کی ممنوعیت وغیر مشروعیت میں تفاوت ہے اگر دونوں میں تفاوت اور کی بیشی ہے تو اس تفاوت پر شرع نص در کار ہے۔ یا لخصوص جولوگ دومروں ہے ہر بات پر کتاب وسنت کی نص کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں ان پر بیا ذمہ دار کی زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس دعوی پر قر آن وحدیث ہے کوئی واضح رئیل چیش کریں اور اگر دونوں کی ممنوعیت میساں ہے اور یہی بات جناب میر نور آئس خال مرحوم کی عبارت سے ظاہر ہے تو اس کا صاف مطلب میہ ہے کہ بیمنم وضرخو دان لوگوں کے فرد کی ہے کہ میمنم اور قابل عمل نہیں ہے بلکہ مخالط اندازی کے لیے ایک اسی بات چانا کر دی گئی ہے جو دا تعیت سے کمر بے ہیر وادر محروم سے۔

(٣)"تىلك حدود الله ومن يتعد حدودالله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذالك امرا. الآية"

" بالله كى باندهى بهوئى حدين بين جوكوئى الله كى حدول سے آئے بر هوتواس نے اسپے او پرظم كياس كوكيا خرك شايدالله بيداكرد باس طلاق كے بعدكوئى نئ صورت ب اس آيت پاك كا ظاہر بى بتار ہا ہے كالله تعالى نے تمن طلاقوں كاجوش مردكوديا ہے اگروہ اس كو بيك وفعداستعال كرلے تو تمنوں طلاقيں واقع به وہا كيں كى ، البت ايباكر تا خود اس كى اپنى صلحت كے ظاف بوگا ، كيونكه اگر تين طلاقوں كوايك تاركر كے تن رجعت و ب اس كى اپنى صلحت كے ظاف بوگا ، كيونكه اگر تين طلاقوں كوايك تاركر كے تن رجعت و ب اس كى اپنى صلحت كے ظاف بوگا كى "لاتسادى لىعدل الله بحدث بعد ذالك المياب كيام علوم كه شايد الله تعالى كى بعد كوئى شمورت يعنى باہمى موافقت وغيره الميرا" اسے كيام علوم كه شايد الله تعالى الله بعدث بعد ذالك

کی صورت بیدا فرمادے، اس لیے کہ تین کوائید شار کرنے کی صورت میں تورجعت کا حق اور موافقت کی صورت یاتی جی ہے۔

چنانچیشار ترضیح مسلمامام نووی لکھتے ہیں۔

"احتج الجمهور بقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه الآية قالوا معماه ان المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البيونة فلو كانت الثلاث لاتقع ولم يقع طلاقه هذا الارجعيا فلا يندم" (محمل من الثراث الثراث الشعر ولم يقع طلاقه هذا الارجعيا فلا يندم")

"جہور نے تین طلاقوں کے تین واقع ہونے پراللہ تعالی کے ارشادو من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه " ہے استدالال کیاہے، یہ کہتے ہیں کہ ہت کا مطلب یہ ہے کہ طلاق وینے والے کو بسااوقات اپنی حرکت پر ندامت ہوتی ہے تو بیک دفعہ تین طلاقیں وینے کی صورت میں زوجین کے درمیان جدائی واقع ہوجائے ہے اس ندامت کا تدارک اور از الدند ہوسکے گااگر بیک دفعہ کی تین طلاقیں ایک ہی شار ہوتیں تو ندامت کس بات پر ہوتی ہے کوئکہ دبعت کے ذریعہ اس کے قدارک اور از الدکی گنجائش موجود ہی ہے۔ "

"ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، يدل على اله اذا طلق لغير السنة وقع طلاقه وكان ظالما لفسه بتعدية حدود الله لاله ذكر عقيب العدة فابان ان من طلق لغير العدة فطلاقه واقع لانه لو لم يقع طلاقه لم يكن ظالماً لنفسه ويدل على انه اراد وقوع طلاقه مع ظلم نفسه قوله تعالى عقيبه، لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذالك امرا، يعنى يحدث له ندم فلا ينفعه لانه قد طلق ثلاثاً (احام التراك من ٣٥٣، المراه يعنى يحدث له ندم فلا

"آیت پاک"و من بتعد حدود الله" ای بات پردلالت کرتی ہے کہ جب مرد طلاق بدی و ہے گاتو وہ واقع ہو وہ واقع ہو وہ واقع کی اور وہ اللہ کی قائم کردہ صدود ہے تجاوز کرنے کی بنا پر اپنی ذات پرظلم کرنے والا ہوگا بیدلالت ای طور پر ہے کہ اللہ تعالی نے "فسط لمقو هن لما میں ذات پرظلم کرنے والا ہوگا بیدلالت ای طور پر ہے کہ اللہ تعالی نے "فسط لمقو هن لمعد مند ہو" (طلاق دو انہیں ان کی عدت پر ) کے بعدای آیت کوذکر فر مایا ہے تو اس سے طاہر ہوا کہ جو نجیر عدت میں بعنی طلاق بری وہ ہے گائی کی طلاق واقع ہوجائے کی ورندا تی

ذات پرظلم کرنے والا کون ہوگا اورائ بات پردلالت کہ "من یہ عد حدود الله" کی مرادا بیننس پرظلم کرنے کے باوجودائ کی طلاق کا دائع ہوجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا دوار شاد جوائل کے بعد آرہا ہے۔ بعد ذالک امر الیمی کمکن ہے کہ الله یعدث بعد ذالک امر الیمی کمکن ہے کہ الله تعدال کے دل میں طلاق پر عمامت ہیدا کردے اور یہ ندامت اس کے داسطے مفید نہ ہوگی کی وکردہ تین طلاقی دے دیا ہے۔"

علامه علاء الدین مار و تی نے اس آیت کی می تفسیر قاضی استمثیل کی کتاب احکام القرآن کے حوالے سے امام شعبی بنجاک ،عطاء ، قادہ ،اور متعدد صحابہ نقل کی ہے (الجو ہر القرآن کے حوالے سے امام شعبی بنجا ک ،عطاء ،قادہ ،اور متعدد صحابہ نقل کی ہے (الجو ہر القرآن می سن الکبری لیس تا کی بین الدین رازی اللہ میں اللہ بین اللہ بین رازی نے بھی اپنی اپنی آئی تقسیروں میں بین لکھا ہے کہ اس آیت سے ایک مجلس کی تین طلاتوں کے وتوع کا شہرت فراہم ہوتا ہے (ویکھے المجامع لاحکام القرآن ، للقرطبی ، ج ۱۸ ، ص ۱۵ ۱ – ۱۵ ۱ وال کشاف للز مخشری ج ۲ ، ص ۱ ۲ ا ، اور مفاتیج الفیب المشتھر بالتفسیر الکبیر الامام الوازی ج ۲ ، ص ۱ ۵ ا )

ان تینوں آیات قر آئیہ ہے جن برائم تغییر کی تشریحات کی روشی میں گذشتہ صفحات میں بحث کی گئی تین طلاقیں تینوں میں بحث کی گئی تابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں یا ایک لفظ ہے دی گئی تین طلاقیں تینوں واقع ہوجا کیں گی اس کے برکس کی آئےت ہے اشارہ مجل یہ بات نہیں نکلتی کہ بیک مجلس یا بیک کلمہ دی ہوئی تین طلاقیں ایک شارہوں گی۔

## 

(۱) حفرت ويرتجلانى وضى الله عند في صحابه كرام كرايك بري مجمع من آنخفرت ملى الله على معنى الله عليها با الله على معنى الله عليها با وسول الله ان احسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره وسول الله الناه المنافقة .

(بخاری باب من اجاز طلاق الثلاث، ج۱، ص ۱۹، و مسلم ج۱، ص ۳۹)

"ا رسول الله اگر مل اسے اپنے پائ روک رکھوں تو میں نے اس پر جبوث بائد ھاائ "
کے بعدا سے تین طلاقیں دے دیں آلی اس کے کہ تخضرت سلی انتدعلیہ وسلم انعیں تکم دیتے۔ "
امام نو دی نے بحوالہ امام جربر طبری لکھا ہے کہ لونان کا بیدا تعدید ہوگا ہے۔ جس سے

معلوم ہوا کہ آیت پاک الطلاق موتان " کے ایک عرصہ بعدیہ چین آ یا ہے۔ حضرت و یم رضی اللہ عنہ کی غیرت متفاضی تھی کہ اس بیوی ہے فی الفور مفارقت ہوجائے اور وہ یہ بھی رہ سے تنظی غیرت متفاضی تھی کہ اس بیوگ نہ ایک یا دوطلاتوں سے قطعی جدائی ہوگی اس لیے انھوں نے کہ جوئے کہ اے دسول اللہ اگر لعان کے بعد بھی اے اپنے نکاح میں لیے انھوں نے یہ کہتے ہوئے کہ اے دسول اللہ اگر لعان کے بعد بھی اے اپنے نکاح میں باتی رکھوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس پر بہتان تراثی کی ، ای جلس میں تمین طلاقیں دے ہے۔

441

اس مدیث کوایام سلم فے متعدد طرق سے روایت کیا ہے۔ دیگر انکہ حدیث فی ہی اس کی تخری کی ہے۔ گرائمہ حدیث نے بھی اس کی تخری کی ہے۔ گرکسی روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ آنخضرت ملی الله علیه وسلم فی بیک جلس دی گئی اس طلاق کو کا تعدم یا ایک قرار دیا ہو بلک اس کے برعس اس واقعہ سے متعلق ابوداؤد کی روایت میں تصریح ہے کہ آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے ان طلاقوں کو نافذ فر ما دیا۔ روایت کے الفاظ یہ جی :

فيطيلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله طبي فانفذه رسول الله عليك و كان ماصنع عند رسول الله عليك و كان ماصنع عند رسول الله عليك و صلم سنت. (ابرداوَدِنَ ايم ۲۰۰۵)

ر من المعرف الله عند في المن الله عند في المن الله عليه والم كل موجود كي بين تين طلاقيل و هده المادر المخضرت على الله عليه وسلم في أخيس نافذ فرياد بإاورانهون في آمخضرت على المؤيد المادية المخضرت على المند المراد المراد

الله عليه وسلم كے پاس جوكياد بىلدان يس طريقة عل قرار بايا-"

ال روایت پر ایام ابودا و دادر محدث منذری نے کئی قتم کا کوئی کلام نہیں کیا ہے اور
سنن الی داور کی کئی روایت پردوٹوں کا سکوت محد ثین کے نزدیک اس کے قابل احتجاج
ہونے کی علامت ہے مزید برال شوکائی نے '' ثیل الاوطار' بیں اس حدیث کے بارے
بیں تقریح کی ہے کہ رجالہ رجال الصحیح "اس حدیث کے داوی سیح کے داوی ہیں۔
میں تقریح کی ہے کہ رجالہ رجال الصحیح "اس حدیث کے داوی سیح کے داوی ہیں۔
اصول محد ثین کے اعتبار سے اس قابت شدہ دروایت بیل صحابی رسول محرت ہیل بن سعد
رضی اللہ عنہ کی یہ تقریح کے آئے مخصرت ملی اللہ علیہ وہا کی روش دلیل ہے کہ بیک مجلس دی گئی میں دی ہوئی تین طلاقوں کو نافذ فر بادیا اس کی روش دلیل ہے کہ بیک مجلس دی گئی تین مطلاقوں کی افاد قربادیا اس کی روش دلیل ہے کہ بیک مجلس دی گئی تین مطلاقوں کی اللہ عنی بی کاری رحمہ اللہ علیہ کے تراجم ابواب کی کھت
تین طلاقیں تین بی شار ہوں گی ۔ امام الحد ثین بخاری رحمہ اللہ علیہ کے تراجم ابواب کی کھت
تین طلاقیں ہے دائف حضرات المجھی طرح جانے ہیں کہ انھوں نے ' بساب میں اجساز

(جوز) طلاق الثلاث "كِتحت حفرت بل بن سعد كى روايت لاكر ابوداؤدكى روايت لاكر ابوداؤدكى روايت من آئى جوئى اى زيادتى كى جانب اشاره كيا ہے۔ ابوداؤدكى بيردوايت جوئكدان كى شرائط كے مطابق نہيں تھى اسے نہ لاكر توجعة الباب ہے اس كی طرف اشاره كرديا۔ امام نسائى جيسا جليل القدر امام حديث بھى حضرت عويمر رضى الله عنہ كے تمن طلاقوں كو تمن بى بتار ما ہے۔

442

"بساب من الموخصة فسى ذالك" (ايك مجلس مين تين طلاقوں كى رخصت كا باب) كے ذيل ميں ان كا اس حديث كا ذكر كرنا اس كا كھلاثيوت ہے۔

مسئلہ زمر بحث میں بیالی پختداور بے غبار ولیل ہے کہ اگر اس کے علاوہ اور دلیل نہ ہوتی تو تنہا یہی کافی تھی۔اس حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں ریکہنا کہ خوو لعان ہی ہے تو پیر اوران کی بیوی کے درمیان فرقت ہوگئی تھی اوران کی بیوی احتبیہ ہوجانے کی بناء برمحل طلاق تھیں ہی نہیں اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طرح طلاق وييخ يرسكوت فرمايا \_ اورابوداؤدكى روايت "فانفذه رسول الله صلى الله عبلیمہ و مسلم" کا پیمنہوم بتانا کہ لعان ہے جوتفریق ہو گئی تھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعفیذ کے ذریعیاس فرقت کوواضح اور لازم کر دیاعلم و تحقیق کی نظر میں مجادلہ ومشاغب سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ اس تاویل کی تمام تر بنیاد اس بات پر ہے کہ نفس لعان ہی ے زوجین کے درمیان مفارقت ہوجاتی ہے اور یہ بات خود کل نظر ہے کیونکہ لعان ہے ز وجین کی فرقت پر ندلعان کالفظ ولالت کرتا ہے اور نہ ہی کسی آیت یا کسی صریح حدیث ہے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ عربی زبان وا دب ہے واقف کون نہیں جانتا کے ' لعان' کے لغوی معنی ایک دومرے پرلعنت بھیجنے کے ہیں اور قرآن حکیم نے تعل لعان کو''شہادت'' کے لفظ سے تعبيركيا بارثاد شداوتدى ب-"والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله"اور جولوك زناك تهمت لكاتم ا نی بیوایوں پر اور ان کے پاس بجز اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہوتو ایسے تخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ جاریار گوائی دے اللہ کی تئم کھا کر۔اورحدیث میں اسے بمین ( فتم ) کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے اور شہادۃ و بمین میں ہے کوئی بھی مفارتت کے معنی کوئیس جا ہتا خود حافظ ابن القيم لكن بير."و لـ فظ اللعان لايقتضى فرقة فانه اما ايمان على زنا و اماشهادة و كلاهما لايقتضى فوقة" (زادامادج ٢٠٠٠)اورلعان كالفظ فرقت كونيس جابتا كيونكه لعان يا توزنا پرفتميس كهانے كے معنى ميں ہاور يا تو گوا بى دينے كے معنى ميں اور متم و گوا بى دونوں فرقت كونيس جائتيس۔

قرآن علیم کی کسی آیت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی کسی صریح حدیث ہے بھی البت نہیں ہے کہ نفس لعان ہی ہے زوجین کے درمیان فرقت ہوجائے گی۔ بلکہ ایک ضرور کی مصلحت کے تحت لعان کی بنا پر فرقت پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ الله تعالی نے رشتہ از دواج کو زوجین کے مابین رحمت و محبت کا دسیلہ بنایا ہے اور ای رشتہ کی بنا پر زوجین ایک دوسرے سکون و بین حاصل کرتے ہیں۔ لیکن شو ہر کی جانب سے بیوی پر زنا کا الزام عاکم ہوجائے کے بعد باہمی رحمت و محبت کا یہ تعلق باتی نبیں رہ پاتا اور ایک دوسرے سے باہمی رحمت و محبت کا یہ تعلق باتی نبیں رہ پاتا اور ایک دوسرے سے باہمی رحمت و محبت کا یہ تعلق باتی نبیں رہ پاتا اور ایک دوسرے سے باہمی رحمت و محبت کا یہ تعلق باتی نبیں رہ پاتا اور ایک دوسرے سے مصلحت کا قاضا نہ ربط و ضبط نفر سے و عار ہے بدل جاتا ہے۔ ایسی صورت میں زوجین کی ظاہر می مصلحت کا تقاضا بہی ہے کہ ان میں فرقت اور جدائی ہوجائے۔

فقہائے مجتمدین کے نداہب کی اس تغمیل سے واضح ہے کہلمان سے تفریق ایک امراجتهادی ہے۔اورحضرت ویکارمنی اللہ عنہ کالعان کے بعد آ تخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے سامنے تین طلاق و بیتا اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا اس پرسکوت اور بروایت ابوواؤد آ یے کا تینوں طلاقوں کو نافذ کردیتا ایک امر منصوص ہے اور ٹلاہر ہے کہ مسئلہ اجتہا دی کے مقابله میں ترجیح رسول یا کے مسلی اللہ علیہ وسلم کے تول وعمل عی کو ہوگی۔ میں تمام محدثین و فتها وكامسلك ب-اس ليآ تخضرت ملى الله عليه وسلم كى تقريرا ورحمل كونظرا ندازكر كے بيا کہنا کہ لعان کی وجہ ہے قرفت ہوگئ تھی اور حضرت مو بھر رضی اللہ عنہ کی طلاق بے موقع تھی اس كية تخضرت ملى الله عليه وملم خاموش رب اور "فسانسفذه رسول الله صلى الله علیه وسلم" کے مرح اور حقق معنی کوچیور کراے زیردی مجازی معنی پہنانا سی تہیں ہے۔ بالخصوص جولوگ ائے آپ کواہل حدیث کہلاتے ہیں اور دوسروں کواہل الرائے ہونے کا طعنہ دیتے ہیں ان نے کیے تو بیرو پی قطعی زیب نہیں دیتا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی دلالت تقریر یا حمل کے مقالبے میں ایک مسئلہ اجتہادی کوفو قیت دیں اس لیے اس صرح و منن علیہ روایت کے مقابلہ میں جو بات کی جاری ہے وہ محض مجادلہ اور آئی رائے کی یاسداری ہے جس کی اہل انصاف کے نزد کے کوئی قدرو قیست نہیں ہے۔ (٣) "و عن عائشة رضى الله عنها ان رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوَّجت

فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحتى يذوق عسيلتها ا

كماذاق الاول"( بخارىج وبرا المرسلم عاور ١٣٠٣)

" حضرت عا تشمه يقدرض الله عنها يه مروى هيك ايك مخص في اين يوى كوتمن طلاق دے دیں عورت نے دوسرا نکال کرلیا اس شوہرنے طلاق دے دی تو آ تخضرت سے دریا نت کیا حمیا۔ کیا بیعورت پہلے شو ہر کے لیے طال ہوگئی آ پ نے فرمایا نہیں تاوقتنگہ دوسرا شو ہریہلے کی طرح لطف اندوز محبت نہ ہو پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی۔''

اس صديث كوامام بخارى نے "باب من اجاز (اوجوز) الطلاق الثلاث" ك تحت ذکر کیا ہے۔اوراس مدیث ہے مہلے معنرت رفاعہ قرظی کے طلاق کے واقعہ کو ذکر کیا بالبذاحديث حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كومجى حضرت رفاعه كے قصه يرمحول كيا جائے تو رہے تکرار بے فائدہ ہوگی جوامام بخاری کی عادت کے خلاف ہے۔علاوہ ازیں جب دو حدیثیں مختف سند اور مختلف سیاق ہے وار دیموں تو اسل میں ہے کہ وہ دونوں دو الگ الگ حدیثیں ہیں اس لیے بلاوجہ اسل کوچھوڑ کر غیر اسل پر محمول کرنا میمرتحکم ہے جو بحث و حمتیق کی و نیا ہیں لائق التفات نہیں ہے۔

(m) معرت عا تشمد يقدرض الله عنها عدم مكدور يافت كيا كيا:

"عن الرجل يتزوّج المرأة فيطلقها ثلاثا فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتحل للاول حتى يقوق الآخر عسيلتها و تقوق عسليته" (مسلم ج ١، ص٣١٣ و منن الكبرئ مع الجوهر النقى ج٤، ص٣٢٣ واللفظ له، دار قطنى ج٤، ص٣٣٨ مركم يم يث بالبترارة في كالفاظرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلق الرجل امراته ثلاثالم تحل له الخ)

"کہ ایک مخص کی عورت سے نکاح کرتا ہے پھر اسے تین طلاق دیتا ہے تو کیا اب
سلے شوہر کے لیے طلال ہوجائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب میں فرمایا نبی کریم
سلی کا ارشاد ہے کہ وہ عورت پہلے محص کے لیے حلال نبیں ہوگی تا و تنتیکہ دوسرا شوہراس کی
صعبت سے لطف اندوز نہ ہوجائے اور بہ عورت اس سے لطف اندوز نہ ہوجائے۔''

(٣) وعن انس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عنائلة مثل عن رجل كانت تبحته امرأة فطلقها ثلاثاً فتزوّجها بعده رجل فطلقها قبل ان يدخل بها التحل لزوّجتها الاوّل فقال رسول الله عليه لاحتى يذوق الآخر ماذاق الاوّل من عسيلتها وذاقت عسيلته واه احسد و البزار و ابويعلى الا انه قال "فمات عنها قبل ان يدخل بها" والطيراني في الاوسط ورجاله رجال العسميح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه ابوحاتم و ابو زرعة و ابن حبان وفيه كلام لايضر \_(جماره) من مهاد والمرائع والمر

"رسول فدا ملی الله علیه و ملم کے فادم معزرت انس رضی الله عنه بروایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ و ملم کے بارے یس بوجھا کیا جس نے اپنی ہوی کو تین طلاقیں دے دی تھی اور اس نے کی اور مرد سے نکار کرایا تھا اور اس و مرے ثو ہر نے خلوت سے پہلے تو ہر کے لیے ملال ہوگی کیا یہ ورت اپنے پہلے تو ہر کے لیے ملال ہوگی تو رسول الله ملی الله علیہ و ملاق و بدی کی کیا یہ و درس اشو ہر اس کی محبت سے للف نہ تو رسول الله ملی الله علیہ و ملم نے قرمایا جب تک یہ دومرا شو ہر اس کی محبت سے للف نہ

اُنھا نے اور خورت اس کی صحبت کا مزہ نہ چکھ لے پہلے شوہر کے لیے طلال نہ ہوگ۔اس صدیث کی اہام احمد ، اہام ہزاراور اہام ابولیعلی نے اپنے سیانید جی تخ تخ کی ہے البت ابولیعلی کی روایت جی ''فیطلقہا قبل ان ید خل بھا'' کی بجائے۔''فیمات عنہا قبل ان ید خل بھا'' کی بجائے۔''فیمات عنہا قبل ان ید خل بھا'' کے اور اہام طبر انی نے بجم اوسط جی اس کا ذکر کیا ہے۔ محمد بن دیتار الطاحی ان یہ حکم اوس کی سند کے تمام راوی میں کے دراوی جی اور محمد بن دیتار کی اہام ابوحاتم ، اہام ابوحات کے لیے معزمیں ہے۔' ابودر عداور ابن حبان نے تو یُتی کی ہے اور بعض ائر جرح نے ان کے بارے جس جو کلام کیا ہے وہ وہ ان کی ثقابت کے لیے معزمیں ہے۔'

چنانچہ حافظ ائن تجرر حمد اللہ نے تقریب التبذیب میں ان کے بارے میں لکھا ہے۔
"صدوق مسنی الحفظ و رمی بالقدر و تغیر قبل موته" (جمع الروائدی ہمیں کے درجہ میں الحفظ کی روایت شواہداور متالع کی بناء پر حسن کے درجہ سے کم نیس ہوتی اور حسن مسنی المحفظ کی روایت شواہداور متالع کی بناء پر حسن کے درجہ سے کم نیس ہوتی اور حسن مسنی المحفظ کی دونوں دوایت شوم دیقہ در منی اللہ عنہا کی دونوں روایتوں سے ہور ہی ہے۔
اللہ عنہا کی دونوں روایتوں سے ہور ہی ہے۔

ان تینوں حدیثوں میں طاق ثان کا طاہر یہی ہے کہ تینوں طانا قیس ایک ساتھ دی گئی۔
تھیں چنانچہ حافظ ابن تجرحفزت عائشہ صدیقہ گی حدیث بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں۔
"فالنہ مسک بہ ظاہر قوله طلقها تلاثا فانه ظاہر فی کو نها مجموعة" لینی
امام بخاری کا استداال طلقها ثلاثا کے طاہر ہے ہے کیونکہ اس کا ظاہر تین مجموع طابقوں کو
بی بتارہا ہے۔اورنص کا مدلول ظاہر بلا اختلاف سب کنز دیک قابل استدال اور واجب
العمل ہوتا ہے۔جیہا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں مصرح ہے۔علاوہ ازیں آئے خضرت مسلی
الشمل ہوتا ہے۔جیہا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں مصرح ہے۔علاوہ ازیں آئے خضرت مسلی
الشمل ہوتا ہے۔جیہا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں مصرح ہے۔علاوہ ازیں آئے خضرت مسلی
اللہ الگ تین طہر وں میں یہ جواب دینا کہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی تاوتشکہ
دوسرے شوہر کی صحبت سے لطف اندوز نہ ہو ہے اس بات کی تعلی دلیل ہے کہ تین طلاقیں
دوسرے شوہر کی صحبت سے لطف اندوز نہ ہو ہے اس بات کی تعلی دلیل ہے کہ تین طلاقیں
جس طرح سے بھی دی جا کیم تین بی ہوں گ۔

پھر'' انت طالق ٹلاٹا'' کا جملہ یا' مطلق ٹلاٹا'' تمن طلاقیں وے ویں ہے بیک تلفظ تمن طلاقوں کا مراد لیما زبان و ادب کے لحاظ ہے بغیر کسی شک وشبہ کے درست ہے۔ جنانچہ امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمیذ جلیل امام ابو یوسف نے تو کے عظیم المرتبت

استاذامام كسائى ہے وبی شاعر كے درج ذيل شعر:

فانت طائق و الطلاق عزیمة شلات و ثلاث یوسوق اعت و اظلم کے بارے بیں سوال کیا کہ اس شعر بیس عزیمہ شلات و ثلاث او ثلاث کو مرفوع و منصوب دونوں طرح پڑھا گیا ہے لئے ذابتا ہے کہ دفع کی صورت بیس کنتی اور نصب کی صورت بیس کنتی طلاقیں واقع ہوں گی۔امام کسائی نے جواب دیا جس نے ''عزیمہ شلات' 'رفع کے ساتھ پڑھا اس نے شلاف صرف ایک طلاق دی اور اپنی ہوی کو بتا دیا کہ طلاق قطعی تو تین ہیں۔اور جس نے شلافا نصب کے ساتھ پڑھا تو اس نے اکشمی تینوں طلاقیں واقع کر دیں اور ہیوی کو اپنے سے نظم دہ کر دیا کو ایوبی کو اپنے سے نظم دہ کر دیا کو ایوبی کے ساتھ پڑھا تی تھے پر تین خطا تیں ہیں اور بیول کو اپنے سے نظم دہ کر دیا کہ وار سے لیا تی تھا تی تھے ہو تین جس سے لیتی تھے پر تین طلاقیں ہیں اور بیطلاق قطعی ہے۔ (الاحسام و السطائو ازامام سیوطی ہوگئی کہ '' انت طالق المام النو الکسائی کے اس جواب سے بھر احت سے بات معلوم ہوگئی کہ '' انت طالق المام النو الکسائی کے اس جواب سے بھر احت سے بات معلوم ہوگئی کہ '' انت طالق بیک دقت پڑھا تیں گے۔ دوراس طرح طلاق دیے سے تینوں طلاقیں میں گئے۔ دوراس طرح طلاق دیے سے تینوں طلاقیں بیک دفت پڑھا تیں گئے۔

(۵) عن الحسن قال حدثنا عبدالله بن عمر انه طلق امر أنه تطليقة وهي حائض شم اراد ان يتبعها تبطليقتين اخريين عند القرئين الباقيين فبلغ ذالک رسول الله مَنْتُ فقال ياابن عمر ما للكذا امرك الله انک قد اخطات السنة والسنة ان تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فامرني رسول الله مَنْتُ فراجعتها ثم قال اذا طهرت فطلق عند ذالک او امسک فقلت يا رسول الله افرايت لواني طلقتها ثلاثاً كان يحل لي ان اراجعها قبال كانت تبين منك وتكون معصية، قلت (الهيشمي، لابن عمر حديث في الصحاح بغير هذا السياق. رواه الطبراني وفيه على بن سعيد الرازى في المدار قطني، ليس بذاك، وعظمه غيره وبقية رجاله ثقاة هـ (المحارات) تسرس بذاك، وعظمه غيره وبقية رجاله ثقاة هـ (المحارات)

علامہ بیٹی کہتے ہیں کہ صحاح ہیں ابن عمر کی حدیث اس سیاق کے بغیر ہے"اس حدیث کی طبرانی نے روایت کیا ہے اس کے سب داوی ثقتہ ہیں بجرعلی بن سعید رازی کے نعیں دارتظنی نے"لیس بذاک" کہا ہے اور باقی علائے جرح و تعدیل ان کی عظمت کے معتر ف ہیں" ہجی کلامہ۔۔

چنانچ حافظ بن جمر انعين" الحافظ رحال" كتب بي المام ابن يولس كتب بي كه يه صاحب بن ولس كتب بي كه يه صاحب بن وحفظ تع اورمسلم بن قاسم ان كوثقة وعالم بالحديث كتبت بين - (لسان المير ان

جهم ۲۳۱ من وارتطی من المحمد بن محمد بن عبید الحافظ نامحمد بن شاذان الجوهی نامعلی بن منصور ناشعیب بن عبید الحافظ نامحمد بن شاذان الجوهی نامعلی بن منصور ناشعیب بن زریق ان عطاء الخراسانی حدثهم عن الحسن قال نا عبدالله بن عمر رضی الله عنه "اور تن الكبری ک سند ایول ب" اخبرنا ابو عبدالله الحافظ (المعروف بالحاکم صاحب المستدرک) و ابوبكر احمد بن الحسن المقاضی قالا انا ابو العباس محمد بن یعقوب نا ابو امیه المطرسوسی نا معلی بن منصور الرازی ناشعیب بن زریق ان عطاء الخراسانی حدثه عن الحسن قال حدثنا عبدالله بن عمر رضی الله عنه."

حافظ ابن القيم في سند كايك راوى شعيب بن زريق كوضعيف كها ب اورانميس كى وجہ سے اس مدیث کی تضعیف کی ہے لیکن انصاف یہ ہے کہ حافظ ابن القیم کا شعیب کو ضعیف قرار دینا بالکل بچاہے اس لیے کدائمہ جرح وتعدیل میں سے سی نے ان کی تضعیف نہیں کی ہے باں ابوالقتے از دی نے میک ان کولین کہا ہے اور بدنبا مت کرور جرح ہے علاوہ بریں ابوالفتح از دی کی جرص محدثین کے نزو یک نا قابل اعتبار ہیں اس لیے کدو وخودضعیف وصاحب منا كيراور غير مرضى بين پروه ب مندوب وجه جرح كياكرت بيل-اى طرح اس سند کے دوسرے راوی عطاخراسانی کے بارے میں بعض عفرات نے کلام کیا ہے۔ کٹین مید کلام بھی اصول محدثین کے اعتبار ہے غیر معنر ہے یبی وجہ ہے کہ! کابر حدیث و ماہرین رجال وائمکسلمین نے ان ہے روایت کی ہے بلکدان کے شاگر دوں میں ایسے حضرات بھی ہیں جن کا کسی سے روایت کر لینا اس کی ثقابت کی کافی سند ہے جیسے امام شعبہ ہ امام ما لک اورامام ابوحدیقه معمر، مغیان توری اورامام اوزاعی وغیره - پھرامام بخاری کے علاوہ جملها محاب محار فے ان کی روایتیں لی ہیں اور امام سلم نے تو احتجاج بھی کیا ہے جوان کی ثقابت كى بين دليل بير (مزيد تنعيل كيا اليد كيمية الاعلام الرقوع ازمحدث اعظمى من ٨٢) علاوه ازين عطا مخراساني اس روايت من منفر دنبين بيل بلكه ان كے متالع شعيب بن زریق بی کونکداس روایت کوشعیب با واسطه امام حسن بعری سے روایت کرتے بی اور عطا کے داسطے سے مجی چنانچے امام طبرائی کہتے ہیں 'حد شنا عدلی بن سعید الرازی حمدثنا يمحيئ بنعشمان بن سعيد بن كثير الحمصي حدثنا ابي حدثنا شعيب بن ذريق قال حلثنا الحسن حلثنا عبدالله بن عمر المحديث' (بهاين الكاب والنشخ ملامة القنائ (بهاين الكاب والنشخ ملامة القنائ (۳۳)

اس لیے عطا والخراسانی کے تفرد کی بنا پراگر پچیضعف تفاتو وہ بھی ختم ہوگیا۔ بحد ثین کا میں بھی اصول ہے کہ مرسل روایت یا ایسی مندروایت جس میں پچیضعف ہواور جمہورائمہ کا اس پر تعال ہوتو اس تعال ہے وہ ضعف ختم ہوجا تا ہے۔

"واذا ورد حديث مرسل او في احدنا قليه ضعف فوجدنا ذالك الحديث مجمعا على اخذه والقول به علمنا يقينا انه حديث صحيح لاشك فيه ـ"(تربيات مرال امرل الاثرام ه)

'' جب کوئی حدیث مرسل ہو یا اس کے کسی رادی بیس ضعف ہواور ہم دیکے دہے ہیں کہ اس پڑمل کرنے بیس ائر بھتی ہیں تو ہمیں بیٹنی طور پر یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس حدیث کا صحت میں کوئی شک نہیں ہے۔''

اس کے بلاشہ بیر صدیت لاکن احتجاج اور قابل استدلال ہے اور اس مسئلہ میں نص صریح ہے کہ اسٹی تین طلاتوں سے عودت نکائ سے بالکلیہ خارج ہوجائے کی اور رجعت کی کوئی منجائش باتی نہیں دہے کی البتدائ طرح طلاقیں دیتا خلاف شرع ہے اس لیے ایسا کرنا معصیت شار ہوگا۔

(۲) وعن ابن عمر ان رسول الله نَائِنَهُ قال المطلقة ثلاثاً لاتحل لزوجها الاوّل حتى تنكح زوجاً غيره ويخالطها ويذوق عسيلتها. "رواه الطبراني و ابويعلى الا انه قال بمثل حديث عائشة وهو نحو هذا و رجال ابو يعلى رجال الصحيح ( مُح الروائد، ج٣٠٠)

" عبدالله بن عمر رضی الله عنمار وایت کرتے بین کدرول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تمن طلاق یا فتہ عورت اپنے اول شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی تاو قتیکہ کی اور مروے نکاح ندکر لے اوراس ہے ہم بستر ہواوراس کی محبت سے اطف اندوز ہو علامہ بیٹی کہتے ہیں کہ اس حدیث کوایام طبر انی اور ایام اپر بیٹی وونوں نے تخریخ کی ہاور اپویعنی کی سند کے راوی محمیح کے راوی بیٹ کی سند کے راوی محمیح کے راوی بیٹ کی سند کے راوی محمیح کے راوی بیٹ کی ہے۔"

"المطلقة الاثا" كاجملها عنظام كاعتبار عجوى طلاقول يرولانت كرتا ال

ليديديث بهي تمن طلاقول كيتمن شارك جان كي قوى دليل بـ

(2) عن سويد بن غفلة قال كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن على رضى الله عنه فلما قتل على رضى الله عنه قالت لتهنئك الخلافة قال رضى الله عنه قالت لتهنئك الخلافة قال بقتل على تظهرين الشماتة اذهبى فانت طالق يعنى ثلاثاً قال فتلفف بثيابها وقعدت حتى مضت عدتها فيعث اليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة الاف صدقسة فلما جاء ها الرسول قالت "متاع قليل من حبيب مفارق "فلما بلغه قولها بكى ثم قال لولا انى سمعت جدى او حدثنى ابى انه سمع جدى" يقول ايما رجل طلق امرأته ثلاثاً عند الاقراء و ثلاثاً مبهما لم تسمع جدى" يقول ايما رجل طلق امرأته ثلاثاً عند الاقراء و ثلاثاً مبهما لم تسحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها ـ"(شن الكبرى، ج٣٨/١٣٣١، والانتال

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي اسناده صحيح (الاثنال ع الكيريس ١٣٨) وقال الهيشمي رواه الطبراتي وفي رجاله ضعف وقدو ثقوا.

( جُمع الزوائد، جها بس ٣٣٩)

''سوید بن فعلد دوایت کرتے ہیں کہ فاکنے شعرید حضرت حسن بن علی رضی اللہ فتہا کے ملائے ہیں ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عندی شہادت کا واقعہ ہیں آیا تو عاکشہ نے حضرت حسن رضی حضرت حسن رضی اللہ عند کی شہادت کی مبارک باو پر حضرت حسن رضی للہ عند کو تا گواری ہوئی ) اور فر بایا کیا تو حضرت علی رضی اللہ عند کی شہادت پر اظہار مسرت کردی ہے؟ جا تھے تین طلاقی ہیں۔ سوید کتے ہیں کہ عاکشہ نے (بخرش پر دہ) اپنے کمریل کو اچھی طرح اوڑ ولیا اور عدت ہیں بیٹے کئیں ۔ عدت پوری ہوجائے کے بعد وہ کیٹے کمریل کئیں تو حضرت حسن فر فروا ہیں اوانیوں ہوئی تھی ) کے ساتھ دی بی کمریل کئیں تو حضرت حسن ہوئی تھی ) کے ساتھ دی بی بیٹی او اظہار حسرت کرتے ہوئے عاکش نے کہا ''متاع قلیل من حبیب مفاد ق' بی بیٹی او اظہار حسرت کرتے ہوئے عاکش نے کہا ''متاع قلیل من حبیب مفاد ق' جدا ہونے والے محب کی جانب سے بیرقہ قلیل ہے۔ جب حضرت حسن کو عاکش کی بے قراری کا حال معلوم ہوا تو رد دیتے اور فر بایا اگر اپنے تانا جان ملی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بید نہ ساہوتا: یا یہ فر بایا کر اگر میر ہے والد حضرت علی کرم اللہ وجہد نے میرے تانا جان کی بید نہ ساہوتا: یا یہ فر بایا کر اگر میر ہے والد حضرت علی کرم اللہ وجہد نے میرے تانا جان کی بید نہ ساہوتا: یا یہ فر بایا کر اگر میر ہے والد حضرت علی کرم اللہ وجہد نے میرے تانا جان کی بید نہ ساہوتا: یا یہ فر بایا کر اگر میر ہے والد حضرت علی کرم اللہ وجہد نے میرے تانا جان کی بید نہ ساہوتا: یا یہ فر بایا کر اگر میر ہے والد حضرت علی کرم اللہ وجہد نے میرے تانا جان کی بید نہ ساہوتا: یا یہ فر بایا کر اگر میر ہے والد حضرت علی کرم اللہ وجہد نے میرے تانا جان کی بید

عدیث شدنائی ہوتی کہ آپ نے فرمایا جو تھی اپنی ہوی کو تین طہروں میں تین طابہ قیں دے وہ ہوری اللہ بھی دفعہ منتوں طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لیے طال نہیں ہوگی تا و تشکہ وہ کر اور مرد نے تکاح شرکر لے تو میں یقیبتا اس سے دجوع کر لیزا۔ ' حافظ بن رجب منبلی ۔ اس روایت کی سند کو حیج کہا ہے۔ اور علامہ بیٹمی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی تخ آئ امام طبر اللہ من کی سند کے رجال میں کچھ ضعف ہے اور ان کی تو بتن بھی کی گئی ہے علامہ بیٹمی کی سند کے رجال میں کچھ ضعف ہے اور ان کی تو بتن بھی کی گئی ہے علامہ بیٹمی کے اس کلام کا حاصل ہیں ہے کہ طبر ان کی سند سے بدوایت درجہ حسن سے کم نہیں ہے۔ بیٹمی طلاق میں جد یہ دوایت درجہ حسن سے کم نہیں ہے۔ میں مس تا میں طلاق میں جا کہ اس بات میں نص صریح ہے کہ جس طرح متفرق تین طبروں میں تین طلاق میں دیے ہے ورت حرام ہوجاتی ہے بالکل ای طرح بیک مجلس و بیک تلفظ تین طلاق تیں دیے دیے میں حرام ہوجاتی کی طلاق کی دونوں صورتوں کا ایک بی تیم ہے۔

جماعت الل صدیث (غیرمقلدین) کے شہور عالم مولا پیشش الحق عظیم آبادی اس حدیث کے دوراویوں عمر بن الی قیس الرازی ادران کے ظیند سلمہ بن الفضل قاضی الرائے پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"في اسناده عمر بن ابي قيس الرازي الازرق صدوق له اوهام، قال ابرداؤد لابساس به في حديثه خطاء ورواية سلمة بن الفضل قاضي الراي ضعفه ابن راهويه وقال البخاري في احاديثه بعض المناكير وقال ابن معين هو يتشيع وقد كتبت عنه وليس به باس قال ابوحاتم لايحتج به وقال ابوزرعة كان اهل الراي لايرغبون فيه لسوء رايه وظلم فيه.

(المغنى شرب الدار قطنى ويرا بس ٢٣٥

استاذوشا گرد سے متعلق بے جو میں اصول محرش کے اعتبار سے غیر قاوت غیر معنریں.
کیونکہ (الف) صدوق کے بعداوہ م کئے سے راوی کا ضعیف ہونالا زم نہیں آتا جنانچہ غیر
مقلدین کے محدث کبیر حضرت مولانا عبدالرحمٰن مبارک بوری نے ابکار المدن میں اس کی
تقریح کی ہے۔ (ب) فی صدید خطاء بھی اثبتائی معمولی جرح ہے جس سے راوی کی
تقامت مجروح نہیں ہوتی (ج) اور سلمہ بن الفعنل کے بارے میں امام اسحاق راہویہ کی
جرح مہم ہے اور محد ثین جرح مہم کا اعتبار نہیں کرتے۔ (و) وقال ابخاری فی احادید بعض
المنا کیران کی حدید میں میں بعض محرروا بیتیں ہیں۔ "یہ جرح بھی غیرمصر ہے جنانچہ مولانا

عبدالرحمن محدث مبارك يورى لكيت بين كه "واصافول السخارى عنده مناكير فلا يـقتـضـى ضـعـفـه قال الذهبى ماكل من روى المناكير بضعيف "(ايكاراكنن مُ من ٤٠١، بحواله الازبار الربورم ٩٠) بخاري كاميةول" منده منا كير" رادي كضعف كالمقتضى نبيس ، - ہے چنانچہ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ ہروہ مخص جومنگر روایتیں بیان کرتا ہے ضعیف نہیں ہے۔ (و) وقال ابس معين هويتشيع ،ابن معين في كهاو تشيع كي جانب مأكل تصديد حرح بھی بے ضرر ہے۔ اس لیے کہ محدثین کی اصطلاح میں تشیع کہتے ہیں حضرت علی سے ساتھ محبت اورصحابه پرانحس مقدم كرنے كو چنانجة حافظ بن حجر لكھتے ہيں كه و المنشيع محية على و تقديمه على الصحابة فمن قدمه على ابي بكر و عمر فهوغال في تشيعه و يسطلق عبلينه دافضي والافهو شيعي (مقدم في الباري ص٥٣٠-١٥٢١، بحواله الاز بإرالر بورس ۸ ) شیعیت، حصرت علی کی محبت ادرانمیں محابہ برتر جے دیہے کو کہتے ہیں اور جو مخص حضرت علی کوحضرت ابو بمروعمر برمقدم رکھے وہ غالی شیعہ ہے اور ایسے مخص کو رافضی کہا جاتا ہے۔ورندو محض شیعہ جوتا تشیع کے الزام ہے راوی ضعیف نہیں ہوتا چنانچہ بخار ؟ ومسلم كے بہت سے راويوں يرتشيع كا الزام ہے \_كين اسے قادح اور معزنيس سمجما جاتا\_(و)''وفسال ابسوحاتم لايحتج به ''ايوحاتم نے كہاسلمہ بن الفعنل قابل احتجاج نبیں ہیں۔ یہ جرح مسم معتبر نبیں علاوہ ازیں امام ابوحاتم جرح میں متصدر ہیں اور متصدد کی جرت محدثین کے زود کیک لائق اعتبار نہیں ہے۔ خود مولا ناعبد الرحمٰن محدث لکھتے ہیں 'واما قول هذا حاتم في "الدراوردي" لايحتج به فغير قادح فانه قد قال هذه اللفظ في رجال كثيرين من رجال الصحيين" (ايكارالمن ص٢٣٦، يحوال الازبارالربوعر ٩٣) ابوماتم كا الاستحصيج بسه "كبنا قادح نيس ب-انعول سف يدلفظ صحیحین کے بہت ہے راویوں کے حق میں استعال کیا ہے۔ (ز) قبال ابدو زرعه کان اهـل الـرى لايسرغبون فيه لـسوء راثه وظلم فيه، امام ابوزرعة مات بي كـد ـ کے لوگ انھیں اچھی نظر ہے نہیں و کیھتے تنے کیونکہ ان کی رائے میں عیب تھا۔اور ان میں سی ظلم بھی تھا'' یہ جرح کے الفاظ ہیں ہی نہیں لہٰ ڈاانھیں جرح کے ذیل میں لکسناعلم وانصاف كے خلاف ب\_ ( تغصيل كے ليے و كھے الازبار الربوع ص ١٩٦١٨ ،ازمد داعمى) علاوہ ازیں مروبن قبس ہے امام بخاری تعلیقاً روایت کرتے ہیں ، امام ابودا وُ د ، امام

تر ندی اور امام نسانی نے ان ہے احتیاج کیا ہے۔عبدالعمد بن عبدالعزیز المقری کہتے ہیں کہ رے کے بچواوگ امام سفیان توری کے پاس حدیث کی ساعت کے لیے محفظ و انھوں نے کہا کہ كياتمهارے يہال عمروين القيس تبيس جين؟ امام ابوداؤد نے كہا كدان كى حديث ميں خطا ہوتی ہے اور دوسرے موقع پر فرمایا کہ وہ'' لاباس بہ'' ہیں این حبان اور این شاہیں ان کو ثقات مں شار کرتے ہیں عثمان بن الی شیبے کہاوہ لاباس بدیس بال حدیث میں ان سے بچے وہم موجاتا بيارامام ابو بكراليز اراتعيل متنقيم الحديث كيتي بير - (تهذيب البذيب جه م ٩٣٠) اورسلمه بن الفضل کوامام معین ایک روایت میں ثقنه ادرا یک میں 'کیس به باس' کہتے ہیں۔علامہ بن سعدان کو ثقہ وصدوق کہتے ہیں۔محدث ابن عدی جو متشددین ہیں شار ہوتے ہیں فریاتے ہیں کہان کی حدیث میں غرائب افراد تو ہیں لیکن میں نے ان کی کوئی حدیث الین میں دیکھی جوا نکار کی حد تک پہنچتی ہو۔ان کی حدیثیں لائق برداشت ہیں۔ابن حبان ان کو نقات میں شار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 'منخطی و یخالف'' اور بیکوئی جرح نہیں ہے المام ابودا وُدان كوثَّقة كيت بير\_ (تبذيب البيذيب جسم من ١٥٣) البية امام اسحاق بن را ہو بداور امام نسائی نے انھیں ضعیف کہا ہے۔ امام نسائی متشدد میں پھریہ جرح مبہم بھی ہے جوتابل اعتبار تبيل - امام الحاتم "ليس بالقوى! كيت بين اس جرح كومولانا عبدالرحمٰن مبارک بوری نے مجمع اور بے ضرر بتایا ہے۔ (از بارالر بور جس ٩٢)

ای تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بیر حدیث و حسن سے سی طرح بھی کم نہیں ہے۔ اور حدیث سے سی طرح بھی کم نہیں ہے۔ اور حدیث سے سے بات روز حدیث سے بیہ بات روز روشن کی طرح آشکارا ہے کہ ایک تلفظ میں دی گئیں تین طلاقیں اور انگ الگ تین طہروں میں تین طلاقیں دونوں تھم میں یکسال ہیں۔

(٨) عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ان ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البنة ثم اتى رسول الله علي فقال يا رسول الله الى طلقت امرأتى سهيمة البنة والله مااردت الاو احدة فقال رسول الله على لركانة والله مااردت الاواحدة فردها اليه رسول الله على في زمن عمر رضى الله عنه والثالثة في زمن عمر رضى الله عنه والثالثة في زمن عمر رضى الله عنه والثالثة في زمن عثمان رضى الله عنه. (ابوداؤدج ا، ص ٣٠٠، المستدرك ج ١، ص ١٩١، والدار

قبطني ٢٠، ص٣٣٨، مس الكبرئ مع الحوهر النقى، حـ2، ص٣٦، واللفظ له ورواه اه!م شاهعي في الام وابن ماحه في سنبه و الترمذي في حامعه)

" حضرت نافع بن تجیر بن عبد یزید روایت کرتے بیں که رکانه بن عبد یزید نے اپی بیوی سبیمه مزنیہ کو طلاق البته و ہے دی بعد از ال رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا اے رسول الله میں ہے وی سبیمه کو طلاق البته و ہے دی اور بخدا میری نبیت صرف ایک طلاق کی تحقی تو رسول الله سلی الله علیه وسلم نے انھیں تشم دے کر دریافت میری نبیت مزایا کہ کیا تمھاری نبیت صرف ایک می طلاق کی تمی ۔ انھوں نے عرض کیا الله کی تسم میری نبیت صرف ایک می طلاق کی تمی ۔ انھوں نے عرض کیا الله کی تسم میری نبیت مزایا کہ بی کی تحقی ، تو آئے خضرت سلی الله علیه وسلم نے ال کی بیوی انھیں واپس لوٹا دی۔ پھر رکانہ نے اسے دوسری طلاق عبد فاروقی میں اور تیسری طلاق دور عثمان عنی میں دے دی۔ "

وو حمول پراس سے احمر ایاں ہی ہے۔ ( مصاف ارم حاف ان ابلیا ہی العام ی صابح مها الثلاث و باب الحجة في البتة و ما اشبها)

اور استدلال المحتهد محدیث تصحیح له "جمبد کا صدیث سے استدلال المحتهد محدیث تصحیح قر ارویا بر حافظ این جر لکھتے ہیں اصحیح ابودا و دائر دو ابن حب ان والمحاکم " (تلخیص الحبر ص ۳۱۹) اس حدیث والم ابودا و دائن حبان اورام حاکم نے والم حاکم " (تلخیص الحبر ص ۳۱۹) اس حدیث والم ابودا و دائن حبان اورام حاکم نے سیح کہ ہے اور حاکم کی تب رالمستد رک ، مثر الخیص الذبی حج کہ ہے اور قائم استدلال ہے۔ الم حدیث سیح اور قائم استدلال ہے۔ الم و ارتطنی بھی کہتے ہیں کے دقال ابودا ود اور اور اور اور اسنن الدار تطنی مع العلق وارتطنی بھی کہتے ہیں کے دقال ابودا ود اور المطنی نے سکوت کیا ہے۔ ابنداان کے زو کیک

بمی پرصد یہ می ہے۔ حافظ این کیٹر لکھتے ہیں کہ "انسه حسدیث حسس" بادشہ بید صدیث حسن" بادشہ بید صدیث حسن ہے۔ (اضواء البیان جا ) امام این ماجہ کیٹے محدث تروین حافظ ابو بشن علی ہی جمہ طنافسی اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ "مااشرف ہدا الحدیث" (این بابدس ۱۳۹) یہ صدیث کیا بی محدود کیا تی محدود کا البید و کیا تی محدود کا البید و کی بی بات پیٹی ہے کہ انھوں نے اپنی یوی کو طلاق البید دی تھی تمن طلاقی میں بایہ جو سے میں بایہ جو کے میں استحلف النبی صلی الله علیه و سلم دی کانف لما طلق امر أنه البید " آئے خررت سلی الله علیه و سلم دی کانف لما طلق امر أنه البید " آئے خررت سلی الله علیه و سلم دی کانف لما طلق امر أنه البید " آئے خررت سلی الله علیه و سلم دی کانف لما طلق امر أنه البید دی تھی جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزویک کی بی درست ہے کہ کا فیا اس مدید کی البید دی تھی شرک ملاقی ۔ (زاوالمادی تا بی بایہ بی بیرسر) مزید بران اس مدید کی البید دی تھی نہ کہ بیران اس مدید کی الله علیه و سلم کی بیران اس مدید کی تا تا تید اور پر نہ کورصد یث ابن عرام حدیث جسن بن علی و اور حدیث بیل بین معد السامدی بنی الله عظیم ہوتی ہے۔ تا تا تید اور پر نہ کورصد یث ابن عرام حدیث جسن بن علی و اور حدیث بیل بین معد السامدی بنی الله علیہ ہوتی ہوتی ہے۔ تا تا تید اور بر نہ کورصد یث ابن عرام حدیث جسن بن علی و اور حدیث بیل بین معد السامدی بنی الله عظیم ہوتی ہے۔

ال صديث كما يك متديب "الاصام الشافعي انا عمي محمد بن على بن شافع عن عبدالله بن على بن السائب عن بافع بن عجير بي عبد الله يزيد ان ركانه بن عبد يزيد طلق الخ الحديث."

(۱) امام شافعی توامام شافعی بی بین ان کی ثقی بت موسد الت مختاع تعارف نبیس ہے۔

(٢) محد بن على بن شافع كي امام شافعي في توثيق كى بــــ

(۳) عبداللہ بن کی بین السائب کو بھی امام شافعی نے ثقیہ بتایا ہے اور ائمہ بڑر آ و تعدیل میں ہے کسی سے ان دونوں حضرات کے بارے بیس بڑت منقول نہیں ہے۔ البذا بلا شبہ بیدوونوں گفتہ جنہ دید

(٣) نافع بن عجير ،ان كوائن حبان في نقات عن شاركيا هم فيزائن حبان ،اما م ابوالقائم بغوى ،ابوني ما م ابوالقائم بغوى ،ابوموى وغيره ائمه حديث ورجال المحين سحائي بمات بين اور كدشين كا اسول هي من اختسلف في صحبته فهو تابعي نقة على الاقل" بروه مخص جس كريس افي بوئي وي الدين الم المحتملة بنائي بوئي والمربوث عن اختلاف بدود وكم ازكم تقدما بي بوگار ( تواعد ملوم الحديث ا

محدث لغراحه تدنوي من ٢١٥)

اس كى دومرى سنديوں ب جسويسو بسن حسازه، عن النوبيسوبن صعيد، عن عبدالله من على عن عبدالله من يوبد من وكانه عن ابيه عن جده لين "عيدالله" البيادالله الله عن ابيه عن جده لين "عيدالله" البيادالله الله عن ابيه عن جده التي "عيدالله" البيادالله الله عن ابيه عن حده المنازية على الله عن يوبد من يوبد البياداداركا تدسيدوايت كرتے إلى س

(1) جرمية بن حازم محال ستد كرده أن تيها-

(۴) زیر بن سعیدالها تی الدینی کی ویش ام این معین نے کی ہے اورا یک روایت میں الروایات اللہ سیس بشنی "کہا ہے۔" وصواد ابن صعین فی الروی فی بعض الروایات لیسس بشنی قلة حدیثه۔ (قواعرظم الدیث ۱۳۵۱) پیم روایتوں میں راوی کے متعلق اللہ سیس بشنی قلة حدیثه۔ (قواعرظم الدیث ۱۳۵۱) پیم روایتوں میں راوی کے متعلق الرئیس شی" کے جملہ سے ابن محمر اوای کی حدیث کی قلت اور کی بوتی ہے۔ اور زیر بن معید کے بارے میں اس جملہ سے ان کی مراو نالبا قلت حدیث بی ہے۔ امام ابوداؤو کہتے ہیں کہ ان کی حدیث بی ہے۔ امام ابوداؤو الم الم ابودر میہ نے راوی کا ضعف لا زم نہیں آتا۔ امام ابودر میہ نے راوی کا ضعف لا زم نہیں آتا۔ امام ابودر میہ نے راوی کا ضعف لا زم نہیں آتا۔ امام ابودر میہ نے راوی کا ضعف لا زم نہیں آتا۔ امام ابودر میہ نہیں۔ امام نسائی جرح میں متحدد جیں۔ پھر میہ جرح مجم بھی ہے۔ اس لیے اصولا غیر معتبر اور بے ضرد ہے۔ امام شافع نے بھی ضعیف کہا ہے۔ یہ جرح بھی مجم ہے۔ امام غیر معتبر اور بے ضرد ہے۔ امام شافع نے بی سیانتہائی کمزور وردیہ کی جرح ہے جس سے راوی کا کا منص الم منص الم ناحق '' کہتے جیں سیانتہائی کمزور وردیہ کی جرح ہے جس سے راوی کا

ضعف لا زم نیس آ تا نیز میم بھی ہے۔ (ابکارالان ص عدیوالدانبادار بورس ای اہام اہر نے ان کولین کہا ہے اور ابن المدنی ضعیف بتاتے ہیں۔ یہ جرح بھی میحے ہے۔ اہام ابن حبان نے انھیں ثقات میں ثقات میں ثقات میں ٹارکیا ہے۔ (تہذیب البد یب عام اس الا استدال ہے۔ کہ زبیر بن سعید کم از کم حسن الحدیث ہیں اور ان کی روایت حسن ولائق استدال ہے۔ کہ زبیر بن سعید کم از کم حسن الحدیث ہیں اور ان کی روایت حسن ولائق استدال ہے۔ تقریب میں انھیا ہے۔ مافظ بن جر نے انھیں ثقات میں لکھا ہے۔ مافظ بن جر نے تقریب میں انھیں مستور بتایا ہا اس طبقہ کے مستور کی روایت میں لکھا ہے۔ مافظ بن جر بین موجود ہیں۔ بتر بین مازم کے علاو وامام عبداللہ بن مہارک بھی زبیر بن سعید ہیں جد بیت ہیں ہواللہ بن علی بن بن یہ بین روایت کرتے ہیں۔ اور خووز ہیر بن سعید نے بھی اسے دوشنے بینی '' عبداللہ بن عبد بین میفیان میں میں المائی بن عبد بین مید نا المحسن بن صفیان ماحب ن احد مد نا المحسن بن صفیان نا حب ن احد نی عبداللہ بن علی بن ناحب ن و کانے المحدیث ''

اورا یک دوسری سند سے ای روایت کو یون بیان کرتے ہیں 'حدث اسحمد بن الموبی ابن الموجامد نا السخق بن اصوائیل ناعبدالله بن عباد ک اخبر نا المؤبیر بن سعید عن عبدالله بن علی بن السائب المحدیث ۔ (سنن الدارتظنی ٢٢،٩٥٣) اس تعیل سے واضح ہوا کہ اس حدیث کوزیر سے دوائمہ صدیث جریر بن حازم اورعبدالله بن مبارک روایت کرتے ہیں اور خودزیر کے بھی دوشخ ہیں۔ ایک عبدالله بن علی بن یزید اور دوسر سے عبدالله بن علی بن السائب جس سے ثابت ہوتا ہے کے قلیل الحدیث ولین الحدیث ہوتا ہے کے قلیل الحدیث ولین الحدیث ہوئے ہیں اور خودزیر بن سعید نے اس صدیث کو پور سے خم اور انقان کے ساتھ الحدیث ہوئے ہیں اور کون نہ یا در کھتے یہ تو خودان کے کھر اور خاندان کا واقعہ تھا اور خانجی واقعات کو عام طور پر اہل خانہ یا در کھتے ہی جناع عرفی کی کہتا ہے۔

لاتخاصم بواحد اهل بیت صعبیفان یفسلان قسویا " استخاصم بواحد اهل بیت صعبیفان یفسلان قسویا " کی خاندان کفردسی مت بخگر و کیونکه گھر کے دو کرورایک طاقتور پر غالب آجائے میں۔ "ای بنا پر امام ابودا در کا فیملے ہے" هذا اصب من حدیث ابن جریب ان رکانة طلق امر اتبه شلاشا لانبه اهل بیته و هم اعلم به راسنس افی دائه تی ایمی استان

حفرت رکانہ کی بیردایت (جے امام شافعی اور زبیر بن سعید روایت کرتے ہیں جس میں طلاق "البتہ" کا لفظ ذکر ہے ) ابن جریج کی روایت سے سیح تر ہے جس میں نہ کور ہے کہ حفرت رکانہ نے گھر حفرت رکانہ نے گھر دفترت رکانہ نے گھر والے کرتے ہیں جواسے دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ جانے والے ہیں۔ مزید برآں امام شافعی جعے امام حدیث وفقہ کی متابعت بھی اسے حاصل ہے۔ جس نے اسے مزید تو ت عطا کردی ہے۔ حافظ بن تیمیہ تکھتے ہیں.

الحديثان اداكان فيهما ضعف قليل مثل ان يكون ضعفهما انما هو من جهة مسوء الحفظ نحو ذالك اذاكانا من طريقين مختلفين عضد احدهما الآخر فكان ذالك دليل على ان للحديث اصلاً محفوظاً عن النبي المنظم المنطق الم

'' دوحد پڑوں میں جب معمولی درجہ کاضعف ہومثانا بیضعف رادی کی یا دواشت کی کی یا اس جیسی کسی اور وجہ ہے ہو، جب بید دونوں حدیثیں دو مختلف سندوں سے مروی ہوں کہ یا اس جیسی کسی اور وجہ سے بوء جب بید دونوں حدیثیں دو مختلف سندوں سے مروی ہوں کہ ایک کو دوسر سے ہے تفویت بینج رہی ہوتو بیاس بات پر دلیل ہوگی کہ اس حدیث کی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ ہے۔''اس ساری تفصیل سے اچھی طرح واضح ہوگیا کہ بیسے صحیح الا سنا داور بے تامل قابل جحت ہے۔

مشہوراہل مدین فرمقلد) عالم مولا ناش التی عظیم آبادی کا یارشاد کہ بیصدیث ضعف ہے۔ چنانچ امام قبلی نے قرمایا ہے کہ اس کی اسادہ مضطرب ہاوراس کا کوئی متابع مجی نہیں ہے۔ "قبلت ہذا العصدیث ضعیف قال العقبلی اسادہ مضطرب ولا بستاہ مضطرب عملی حدیثه" (آعلی اُنٹی بل شن الدار تھی نام ۱۹۳۹) اصول محد ثین کے اعتبار ہے ہوداور صدیث نہ کورکی صحت پر تھی اثر انداز نہیں ہوسکن کے کوئکہ یہ صدیث جوامام شافعی اور زبیر بن سعید کے طریق ہے مردی ہے۔ وہ اضطراب سے بالکل بری اور پاک ہے۔ البتہ حضرت رکانہ کے واقعہ طلاق ہے متعلق دیگر مروی روایتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو بظاہر اضطراب معلوم ہوگا کیونکہ اس سلملی بعض روایتوں میں حضرت رکانہ رضی القدعن کے بجائے ان کے والد عبد بن یو کے تین طلاقیں دیے کا ذکر ہے۔ اور بعض میں تعداد طلاق کی جبائے ان کے والد عبد بن یو کے تین طلاقیں دیے کا ذکر ہے۔ اور بعض میں مراحت کے ساتھ بیان کیا گیا تعین کے بجائے ان کے والد عبد بن کا ذکر ہے۔ اور بعض میں مراحت کے ساتھ بیان کیا گیا تعین کے بیان کیا گیا

ہے کہ رکانۂ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تمین طلاقیں وے دی تھیں۔ چنانچہ امام ابوداؤد اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں۔

(الف) حدثنا احمد بن صالح نا عبد الرزاق نا بن جريج اخبرني بعض بني ابني رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قبال طلق عبد ينزيد ابو ركانة و اخوته ام ركانة ثلاثاً الح، الحديث (ايردارَدع المركار)

(ب) امام حاكم المستدرك ميل لكين بيل ك:

اخبرنا ابوعبدالله محمد بن على الصنعاني بمكة ثنا على بن المبارك المستعاني ثنا يزيد بن المبارك ثنا ابن محمد بن ثور عن ابن جريج عن محمد بن عبيد الله ابن ابي رافع مولى النبي النبي المناق عبد يزيد ابو ركانة ام ركانة ثم نكح امرأة الخ، الحديث (المعدرك، ٢٩١٨، ٢٩١٠).

حدثنا سعد بن ابراهيم قال انبأ نا ابي عن محمد بن اسحاق ثني داؤ د بن المحصيين عن عكرمة عن ابن عباس انه قال طلق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثلاثاً في مجلس و احد، الخ، الحديث (مندار) اجر، ١٤٥٥/١٥)

(و) اورامام شانعی اورزبیر بن سعید کے طریق سے جوروایت ہے اس میں صراحت ہے کہ "طلق رکانة البتة" محد شتہ سطور میں بیر پوری روایت گذر چکی ہے۔

مہلی روایت میں ہے کہ طلاق وینے والے رکا نہیں بلکدان کے والدعبدیزید ہیں اور تمن طلاقیں ایک مجلس میں دی ہیں۔

دوسری روایت میں بھی صراحت ہے کہ طلاق ویسے والے عبدیزید والعرر کانٹ میں لیکن اس میں طلاقوں کی تعداد کابیان نبیں ہے۔

تیسری روایت میں ندکور ہے کہ طلاق وینے والے خود حضرت رکانہ ہیں اورا یک مجلس میں تمین طلاقیں دی تھیں۔

اس تفصیل ہے واضح ہور ہاہے کہ ان تینوں روائتوں میں اضطراب ہے۔ نیز سند سے فاہر ہے کہ ان کا کوئی فائدان سے ان کا کوئی فاہر ہے کہ ان کے سب راوی ہا ہر کے افراد ہیں۔ حضرت رکان ؓ کے خاندان سے ان کا کوئی

تعلق نہیں ہے اور امام ابوداؤو فرمارہ بیں کہ جوروایت امام شافعی اور زبیر بن سعید کے طریق ہے مروی ہے زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ اس کے بیان کرنے والے حضرت رکانہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ اور گھر کے افراد خاتگی معاملات ہے آپ بہتی ہونے کی بناپر خوب واقف ہوتے ہیں۔ بر خلاف ابن جرت کے طریق ہے جوروایت ہاں کے جملہ رادی باہر کے بین جن کی اس واقعہ ہے متعلق معلومات بالواسطہ بی جون کی جو بہر صورت گھر والوں کے بین جن کی اس واقعہ ہے متعلق معلومات بالواسطہ بی جون اور ابن اسحاق دونوں کی روایت پر صادق آتی ہے۔ امام ابوداؤ دکی پیغلیل ابن جرت اور ابن اسحاق دونوں کی روایت پر صادق آتی ہے۔ امام ابوداؤ دکے اس معقول نقذ کی شہورا مام حدیث حافظ بن جرعسقلانی نے فتح الباری میں لکھتے ہیں۔

"ان ركانة انسما طلق امرأته البنة كما اخرجه هو (اى ابوداؤد) من طريق اهل بينه وهو تعليل اقوى "حفرت ركاندض الله عند في بيوى كوطلاق البنة دى هي جيها كدامام ابوداؤد في حفرت ركانة كروالوس ساس كوبيان كيا باور مدبهت توى تغليل سا

اور بلوغ الرام مين ان الفاظ سات جريج كى روايت كى مرجوحيت بيان كرتے جيں۔ "وفدروى ابدو داؤد من وجه اخر احسن منه ان دكانة طلق امراته سهيده البنة" (بلوغ الرام سالا الاواؤد في ايك دوسر طريق سے جوابن جوابن جريح كے طريق سے اسن اور زيادہ عمدہ بروايت كيا ہے كدركانة اپنى بيوى سبيمه كولفظ البتة سے طلاق دئ تھى۔

امام ابوداؤرگی اس معقول اورقوی ترتغلیل کے جواب میں حافظ این القیم قرماتے میں ان ابی جریح اندما رواہ عن بعض بنی رافع و لابی رافع بنون لیس فیھم من یہ حت مه الا عبید الله بن ابی رافع و لا نعلم هل هو هذا او غیره ولهذا و الله اعلم رجح ابو داؤ د حلیث نافع بن عجیر"، ''این جرج کے اس روایت کو الله اعلم رجح ابو داؤ د حلیث نافع بن عجیر"، ''این جرج کے اس روایت کیا ہے اور الی رافع کے کئی ہے میں جن میں سوائے عبیداللہ بن ابی رافع کے کئی ہے میں کہ اس سند میں راوی بن ابی رافع کے کئی ہے میں کہ اس سند میں راوی عبیداللہ میں یا ابورافع کا کوئی دوسرا بیا اک بتا پر ''واللہ اعلم' امام ابوداؤو نے این جرج کی روایت کوفی قات دئی ہے۔''

حافظ ابن القیم این علم قبم اور ذکاوت و فطانت میں جس مقام و مرتبہ کے مالک ہیں ان کا یہ جواب اس سے فطعی میل نہیں کھا تا اور نہ بنظر انصاف لا أَقِ النفات ہے۔ اس لیے کہ انحوں نے بات کا زخ ایک دومری جانب چھیر دیا ہے۔ جس کا امام ابوداؤد کی بیان کر دو علت سے ادنی تعلق بھی نہیں ہے۔ علت سے ادنی تعلق بھی نہیں ہے۔

امام ابوداؤ دتو فرمارہ بین کہ گھر کے اندرونی دافعات کوانل خاند دمردی کے مقابلہ میں زیادہ جان سکتے ہیں۔ لبندان کی خبر ہیرونی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی اور قابل اعتبار ہوگی۔

اور حافظ این القیم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ابن جریج نے چونکہ ایک مجبول اور غیر معلوم راوی کے حوالہ سے اس روایت کو بیان کیا ہے اس لیے امام ابودا دُد نے ان کی روایت کونا فع بن مجیر کی روایت کے مقابلہ میں مرجوح اور کمزور قرار دیا ہے۔

ایک معمولی علم و ذہن کا آ دی بھی امام ابوداؤداور حافظ این القیم کی باتوں میں فرق اور بید بطی کواچی طرح سمجھ سکتا ہے۔علامہ ابن القیم کے علی تبحر، وسعت نظراور مشہور زمانہ فہم و ذکاوت کے چین نظر ہم بجزاس کے اور کیا کہ سکتے ہیں'' کی پھر تو ہے جس کی پرده داری ہے'' اللہم احفظنا منه.

این اسحاق اور این جریج کی روایتوں یس موجود اس علت قادحہ اور فی کروری کے علاوہ این جریج کی بہلی روایت ۔ جس کی سندھی دو بعض بی الی رافع اوقع ہے راوی کی جہالت کی بناپر نصرف نافع بن مجیر کی روایت کے مقابلہ یس مرجوح ہے بلکہ سرے سے ما قطالا ختبار ہے ۔ چنا نچہ علاجہ این حزم فلا ہری لکھتے جی کہ بعض بن الی رافع مجبول ہے۔ اور مجبول سند ہے دلیل و جت قائم جیس کی جاسکتی ۔ (ایحلی جواب میں ۱۹۸۸) دوسری روایت جود محر بن قور عن ابن جریج عن محر بن عبید الله بن الی رافع اسکتی ہے۔ جس کی جوابور افع ہے۔ جس کی بیان روایت کے جوابور افع ہے۔ اور وہ محمد بن عبید الله ہے جوابور افع کی بیان روایت کے بارے کی بیان ہیں بلکہ بوتا ہے۔ اور صدور جو ضعیف اور کر ور راوی ہے۔ ابندا اس روایت کے بارے میں موالا ناشم رائح (غیر مقلد عالم) کا یہ کھتا کہ ھذا حدیث جید الاست اد غیر ان میں موالا ناشم رافع کم یعوف فہذا المجھول من ابناء مولی النبی صلی الله علیہ و سلم و لنم یکن الکذب مشہور افیہم (العلی آئی ٹری الدار تھی نامی مسلم و ان یکن الکذب مشہور افیہم (العلی آئی ٹری الدار تھی نامی مسلم و انہ یکن الکذب مشہور افیہم (العلی آئی ٹری الدار تھی نامی مسلم و انہ یکن الکذب مشہور افیہم (العلی آئی ٹری الدار تھی نامی مسلم و انہ یکن الکذب مشہور افیہم (العلی آئی ٹری الدار تھی نامی الله علیہ و سلم و لنم یکن الکذب مشہور افیہم (العلی آئی ٹری الدار تھی نامی الله علیہ و سلم و لنم یکن الکذب مشہور افیہم (العلی آئی ٹری الدار قائم نامی الله علیہ و سلم و لنم یکن الکذب مشہور افیہم (العلی آئی ٹری الدار قائم نامی الله علیہ و سلم و لنم یکن الکذب مشہور افیہ می المی الدار اللہ تاری الدار الدار

صدیدہ جیدالا سناد ہے البتہ بعض نی ابی رافع غیر معروف ہے اور یہ مجبول نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے مولی (آزاد کردہ غلام) کے بیٹوں میں سے کوئی ہے۔ جن میں جموث مشہور نہیں تھا'' علم و تحقیق کے معیاد سے بالکل گری ہوئی بات ہے اس لیے کہ یہ مجبول رادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے مولی ایورافع کا بیٹا نہیں بلکہ بوتا ہے اور انکہ صدیت و رجال اس پرشد یہ تقید کرتے ہیں۔ چنا نچے امام ذہبی کیستے ہیں کہ امام بخاری اس کومنکر الحدیث کہ دوں اس سے کہتے ہیں (اور امام بخاری نے فود تغییہ کی ہے کہ ' میں جے منکر الحدیث کہدوں اس سے روایت کرتا جا ترزیس ہے' کیونکہ امام بخاری کذاب اور اس در ہے کی جرح کے موقع پر یہ لفظ ہولئے تھے۔ اور کذاب سے روایت کرتی جا ترزیس ہے ) امام بن معین اس کولیس بھٹی مقروک بناتے ہیں امام ابوحاتم ضعیف الحدیث اور منکر الحدیث جدا کہتے ہیں۔ امام ابوحاتم ضعیف الحدیث اور منکر الحدیث جدا کہتے ہیں۔ امام دارتطنی اس کو معروک بات ہوئی ہو اگری ہے۔ ورکہ شین کا اصول ہے کہ مبتدع کی وہ روایت جس سے معروک بناتے ہیں اور عدر شاہی اور تحد شین کا اصول ہے کہ مبتدع کی وہ روایت جس سے میں عدر بی جا ترزید وایت الی بی میں ہے۔ والی تا تروی ہو الی تر بیس ہوئی ہو الئی تولئی تیں کا اصول ہے کہ مبتدع کی وہ روایت جس سے معروب ہو خلاف میں ہو خلاف ہ

مزید برک اس روایت میں ایک قاش غلطی بیجی ہے کہ اس میں رکانہ کے والدعمد بزید کو طلاق وسینے والا بتایا گیا ہے حالا نکہ عبد بزید کو اسلام کا زمانہ ملا بی نہیں۔ امام ذہبی تلخیص میں لکھتے ہیں:

قال محمد اى ابن عبيد الله بن ابى رافع (واه) والخبر خطاء و عبد ين يد لم يدرك الاسلام وقال عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ابو ركانة طلق ام ركانة وهذا لا يصبح والمعروف ان صاحب القصه ركانة. (المستدرك مع التاخيص، ج٢٠ ص ١٩١)

" محمد بن عبيدالله بن الى دافع" بهت كزور" بهاوردوايت غلظ بعبريزيدكواسلام كا زمانه بيل طلا اوركها ( يعنى راوى نے ) بيعبد يزيد اين باشم بن المطلب بن عبد مناف ركانه كه باب نے ركانه كى مال كوطلاق و ب دى بير بات سيح نبيس بمعروف ومشہور بير ب كه صاحب واقع يعنى طلاق و بيغ والے دكانہ تنے۔

البذاردوایت ظلمات بعضها فوق بعض کاممداق باورکی طرح بھی قابل جمت نہیں ہے۔ نیزید بات بھی کوظوئی جا ہے کاس دوایت کوائن جریج سے ان کے قابل جمت نہیں ہے۔ نیزید بات بھی کوظوئی جا ہے کہ اس دوایت کوائن جریج سے ان کے

وو آلمیذمجمہ بن تو راورعبدالرزاق روابیت کرتے ہیں مجمہ بن تو رکوائمہ جرح و تعدیل'' تقدو عابد كبير''لعني قابل اعتما داور بزے عبادت گذار تھے۔ كہتے ہیں ان كی روایت میں مطلق طلاق وینے کا ذکر ہے کوئی تعداد نہیں بیان کی گئی ہے جبکہ عبدالرزاق بھراحت ایک مجلس میں نین طلاقوں کا ذکر کرتے ہیں اور عبدالرزاق کے بارے میں حافظ بن رجب حنیلی لکھتے ہیں کہ ان کا میلان تشیع کی جانب تھااوراین آخری عمر میں امل ہیت کے نصائل اور دیگر او گوں کی ندمت ميس منكررواييتي بيان كرتے تھے۔ ( علد البعد ثابسالمدارياض جا معدد من مان وت ١٣٩١ه ) اس بناء پرمحمدابن ثور کی روایت کوان کی روایت پرفو قیت اور ترجیح ماصل ہوگی۔اور تيسري روايت جوسعد بن ابراجيم "قال انبأ ناابسي عن مالمد بن اسحاق ثنا عبكسوميه عن بن عباس"كى مندے ہے۔ يې كالأنق استدلال نبيس ہے۔ كيونكهاس میں ایک راوی محمہ بن اسحاق امام المغازی ہیں۔جن کی ثقابت محدثین کے نز دیکے کل نظر ہے۔ چنانچہ ہشام بن عروہ ، امام مالک ، امام کی ابن سعیدالقطان ، اورسلیمان اتیمی وغیرہ ان کومطلقاً قابل اعتماد نہیں سمجھتے اوران پر سخت ترین جرح کرتے ہیں۔اس کے برنکس امام علی بن المدینی اور نمام بخاری ان کو جحت قرار دیتے ہیں محدثین کی ایک جماعت سیر و مغازی مین تاریخی روایات میں ان براعماد کرتی ہے لیکن شری احکام کےسلسلہ میں انھیں قابل اعتبار نہیں جھتی۔محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مسائل شری ہے متعلق ان کی وہ ردایت معتبر ہوگی جن میں کوئی محدث ان کا متالع اور شاہد ہواورا گروہ اپنی روایت میں منغرو و تنها مول کے تواس کا اعتبار نبیں موگا۔ امام احمد بن علیل کی رائے میں ہے۔ (اعلاء السنن، ج ااءص ١٦٩) جس ہے معلوم ہوا کہ بدروایت خود امام احمد کے معیار پر بوری نہیں ارز تی کیونکہ و ہ اس میں منفر د بی نہیں بلکہ تُقہ راوی مثنانا امام شافعی دغیر ہے خلاف ہیں اس لیے امام احمد بن طنبل نے مشد میں اس کی تخریج کے باوجوداس کور ک کرویا ہے۔

اورخود جماعت الل حديث (غيرمقلدين) كے سرخيل اورمسلم مقتد اجناب نواب مدیق حسن خان تنوجی ایک سند کی محقیق کرتے ہوئے رقمطراز ہیں " درسندش نیز ہماں محمد بن اسحاق جحت نيست- " (دلل اللالب م ٢٣٩) اس سند من بهي و بي محمر ابن اسحاق ميں جو قابل جمت نہیں ہیں۔ حرید برال محمد بن اسحاق کے شنخ داؤد بن الحصین (جوعکرمہ ہے روایت کرتے ہیں) بھی متکلم فیے اور عکر مہ ہے روایت کرتے کی صورت میں متروک ہیں۔ بنانچ امام ابوزر مدان کو ضعیف کہتے ہیں امام ابوسفیان بن عینیہ فرماتے ہیں ہم ان کی روایت سے بچتے تھے امام ابوداؤد کہتے ہیں کہ داؤد بن الحصین کی روایت عکر مدے متکر ہوتی ہے بہی بات امام بخاری کے شخ امام ابن المدین بھی کہتے ہیں۔ حافظ ابن جحر کا فیصلہ ہے کہ استحقۃ المانی عکر مدا داؤد بن الحصین تقد ہیں تگر عکر مدکی روایت ہیں تقد نہیں ہیں۔ امام ذہبی زیر بحث حدیث کو داؤد بن الحصین کے منا کیر میں شار کرتے ہیں۔ امام ساجی کہتے ہیں وہ

منرالد بیث تھے۔ (تبذیب اجذیب تا جم ۱۸۱، تفریب سا ۱۱۱ او بران اا او بران الا او بران الا او بران الا الا برائی الا برائی اس مغتمل بحث و تحقیق ہے روز روش کی طرح آ شکارا ہوگیا کہ ابن جریج اور ابن اسپاق کے طریق ہے مردی بیر دوایت بہر صورت رادی کی جبالت، نکارت اور ضعیف و متروک میر قبین کے اصول کے اختبارے و بی انسطراب قادح اور ضرر رساں ہوتا ہے جو کی مقرح دور نہ ہو سکے ۔ مثلاً دور دایتی توت کے اختبارے ایک درجہ کی ہون اور قاعدہ کے مطابق ان جس ہے کی کو دوسری پرتر جج نہ دی جا سخبارے ایک درجہ کی ہون اور قاعدہ کے مطابق ان جس ہے کی کو دوسری پرتر جج نہ دی جا سکے اس صورت جس ان جس اضطراب قادح اور اس کی وجہ سے دونوں روایتی ساقط الا پتبار ہوجا نمیں گی۔ لیکن قادم بیس اضطرب روایتیں تو ت وضعف و غیرہ کے لحاظ ہے مختلف درجہ کی ہوں تو اس دقت مقابلہ جس ساقط یا مرجوح ہوجا ہے گی۔ تو پھر اضطراب کی مخبائش بی کہاں بنچ گی اور مقابلہ جس ساقط یا مرجوح ہوجا ہے گی۔ تو پھر اضطراب کی مخبائش بی کہاں بنچ گی اور مقابلہ جس ساقط یا مرجوح ہوجا ہے گی۔ تو پھر اضطراب کی مخبائش بی کہاں بنچ گی اور مقابلہ جس ساقط یا مرجوح ہوجا ہے گی۔ تو پھر اضطراب کی مخبائش بی کہاں بنچ گی اور مقابلہ جس ساقط یا مرجوح ہوجا ہو جگی ہے کہ 'البت' والی روایت بہر صورت رائح اور تا ہو اس مقابلہ جس ساقط یا مرجوح ہوجا ہو جگی ہے کہ 'البت' والی روایت بہر صورت رائح اور تا ہو مناز میں بیات واضح اور منتج ہو جگی ہے کہ 'البت' والی روایت بہر صورت رائح اور تا ہو تا کی مشہور شارح مدیث ایا م نووی لکھے ہیں۔

واما الرواية التي رواها الممخالفون ان ركانة طلقها ثلاثاً فجعلها واحدة فرواته ضعيفة عن قوم مجهولين وانما الصحيح منها ماقدمنا انه طلقها البتة ولفط البتة محتمل للواحدة والثلاث ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد ان لفظ البتة يقتضى الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذالك (نووئ ثرح مملم بحرم)

بہر حال وہ روایت جے نخالفین بیان کرتے ہیں کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو تعن طلاقیں دی تھیں اور آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک قرار دیا تھا تو یہ ضعیف ہے اور مجبول راویوں کی روایت ہے۔اور حضرت رکانہ کے طلاق سے متعلق تو البتہ والی روایت ہی سیجے ہا در لفظ البتنہ ایک اور تمن دونوں کا اختال رکھتا ہے ممکن ہے کہ ضعیف روایت کے راوی نے یہ مجھ لیا ہو کہ 'البتنہ'' کا مقتضی (مراو) تمن ہی ہے تو اپنی مجھ کے اعتبار سے روایت بالمعنی کر دی اوراس بارے جی غلطی میں پڑگیا۔

ی بات المنظری کے ہیں۔ "واصع ان طلقها البتة وان النلاث فکر ت فید علی المعنی " (اصلی النی شرح الدار الله الله الله الله علی المعنی " (اصلی النی شرح الدار الله الله الله الله علی المعنی کوطلاق البتة دی تھی اور تین طلاقوں کا ذکر روایت بالمعنی کے طور پر ہے۔ " الا ، لیے تیجی وغیر تیجی میں اضطراب بتا تا بے فائد واور برمود ہے۔ اس طرح کے اضطراب کو اگر مؤثر قرار دیا جائے تو صحاح سندی بہت ی حدیثوں سے ہا تحد دھوتا پڑجائے اضطراب کو اگر مؤثر قرار دیا جائے تو صحاح سندی بہت ی حدیثوں سے ہا تحد دھوتا پڑجائے والی اس لیے اس جگد اضطراب کی بحث تیمیٹر نا قطعاً برموتع ہے اور برمورت المبتد والی روایت بے غیار لائن استفاد واعتم ارہے۔

(٩) اخبرنا سليمان بن داؤد عن ابن وهب قال مخرمة عن ابيه قال سمعت محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله طلق عن رجل طلق امرأته ثلاث تبطليقات جميعا فقال غضبانا ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهر كم حتى قام رجل وقام يا رسول الله الا اقتله (نانً، ٣١٠/١٢٥)

"د محمود بن لبیدر منی الله عندردایت کرتے ہیں کدرسول الله ملی الله علیه دسلم کواطلاع
دی منی کدایک مخص نے اپنی بیوی کو اکشی ثمن طلاقیں دے دی ہیں تو آپ خصہ میں
کھڑے ہوئے گرفر مایا کہ کیا ہمرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے کھیلا جار ہا ہے۔
یہاں تک کذا یک معاصب کھڑے ہو کرعرض پرداز ہوئے کہ حضرت! کیا میں اس محفی کوئل مذکر دول ہے۔
مذکر دول ہے"

كا ساع ثابت تبين ہے اس ليے بي حديث مرسل ہے نيز دوسر دادى مخر مد بن بكير جو اسے اپنے باب سے روایت کرتے ہیں انھیں بھی اپنے والد بکیر سے کچھ سننے کا اتفاق نہیں ہوا ہے۔ لہذا بروایت متصل الاسناد اور مرفوع نہیں ہے لیکن اصول محدثین سے واقف حضرات جانے ہیں کہ یہ کلام غیرمصر ہے۔اور بلاشبہ یہ روایت لائق احتجاج ہے۔ اس مدیث میں تفریج ہے کہ انتھی تین طلاقیں دینے پر آنخضرت ملکی اللہ علیہ وسلم شخت ناراض ہوئے تنے اور اس کاررائی کو کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کئے جانے ہے تعبیر فر مایا تھا۔ کیونکہ مللاق دینے میں حدو واللہ کی رعابت نہ کر کے شریعت کی دی ہوئی سہولت و منجائش كى تاقدرى كى تختمى اي طرح جب مضرت عبدالله بن عمر منى الله عنهمان إلى زوجه كو بحالت حيض طلاق دے دى تھى تو اس وفت بھى آپ نے شديد خفلى كا ا ظہار فر مايا تھا جيسا كريح بخارى كى روايت "فت غيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم" \_ علام الم کیونکہاس طلاق میں بھی حدشر کی کولمو ظانبیں رکھا گیا تھالیکن حضرت ابن عمر نے صرف ایک طلاق دی تھی اور شرعا اس کی مخوائش تھی کے طلاق سے رجوع کر کے اس خطا کی علاقی کر لی جائے اس بنایر آ س حضرت صلی الله علیدوسلم نے انھیں رجعت کرنے کا تھم دیا۔اورزیر نظر واقعد من چونک ماری طلاقی وے کر رجعت کی مخوائش ختم کروی گئ تھی اس لیے حضرت ابن عمر کی طرح انصیں رجعت کا تھم نہیں دیا اگر تین طلاقیں ایک شار ہو تیں تو لا زی طور بران صاحب كوبعى رجعت كانتكم فر مائتے۔ يلكه معفرت مو يمرمحنا في كى بيك مجلس وي كي تين طلاقوں کوجس طرح نافذ کیا تمیا تھا بظاہران صاحب کی بھی نتیوں طلاقیں نافذ کروی کئیں۔ چنانچ وسيع التظرمحدث قاصى ايو يكربن العربي لكعت بين فسلسم يسوده السنبسى صلى الله عليه وسلم بل امضاه كمافي حديث عويمر العجلاني في اللعان حيث امضاه طلاقه الثلاث (تهذيب سن الي واؤورن ١٣٩ مر ١٢٩ طبح معر)

" آتخضرت سلی الله علیه وسلم ف ان تمن طلاقوں کورونیس کیا بلکه انھیں نافذ کرویا جیسے حضرت عویم محیلانی کی لعان والی حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے ان کی تینوں طلاقوں کو نافذ کردیا وررونیس قربایا۔"

العدديث بفسر بعضه بعضاً "العض صديثين دومرى بعض كي شرح وتغيير كرتى المديث ال عديث كي روشي من و يكنا جا ہے - حضرت

ابو ہر رر ورضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔

"ثلا**ت جدهن جد وهزلهن جد الطلاق و النكاح و الرجعة** . (سس سعيد بن منصور القسم الاوّل من الجلد الثالث، ص٣٤٣)

اخرجه الترمذي وابوداؤدو ابن ماجه كلهم من حديث عبد الرحمن بن حبيب بن ادرك قبال الترمذي حسن غريب وواقفه ابن حجر في التحسين كما حققه المحدث الاعظمي في تعليقه على كتاب السنن لسعيد بن منصور.

تین چزیں ہیں جن میں بجدگ تو سجیدگ ی ہے خال اور کھلواڑ بھی بجیدگ کے تھم میں ہے۔ (۱) طلاق (۲) نکاح (۳) رجعت۔مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں امورا گربطور شن ہوا ور کھلواڑ کے کئے جائیں گے تو وہ بجیدگ ہی پر محول ہوں گے۔اور تینوں کا شرعاً نفاذ ہو جائے گا۔ نیز حضر ت ابوالدروارضی الندعة فریائے ہیں۔"فسلاٹ لا یسلسعب بھن السلسعب فیھن و البحد میو اء المطلاق و النکاح و المعتاق" (سن سیدین ضورالام الاول من المجلد الثالث مرہ دیں) تین چیزوں میں کھلواڑ نہیں ہے، کھیل اور سجیدگ میں ان کا تھم شرعا من المجلد الثالث مرہ دیں) طلاق (۲) نکاح (۳) عماق (یعنی غلام آزاد کرنا) صحابی رسول کے ارشاد ہے معلوم ہوا کہ ' بزل اور احب' دونوں کی مراواس جگدا کیہ ہی ہے۔اوپر ذکوراس مدیث میں اکتفی تین طلاق (۲) نکاح (۳) عماق دینی کھلواڑ قرار دیا گیا ہے۔ جس ارشاد ہے مطلب ہیں ہے کہ یہ تین طلاق رکوکہ اسان کا تی دونوں کی مراواس جگدا کیہ ہی ہے۔اوپر ذکوراس کا صاف مطلب ہیں ہے۔ کہ یہ تین طلاق رکوکہ اسان کا تھی اور نجیدگی کے طور پر ہوئی شار کا صاف مطلب ہیں ہی۔ (والنداعلم بالسواب)

ال كعلاده بهى الك حديث سال كى تائد بهوتى ها كه يفول طلاقي تافذكردى وسلم رجاني من الله عليه وسلم رحد الطلق البنة فغضب وقال انتخذون آيات الله هزوا او دين الله هزوا و دين الله هنووا و دين الله و دين الله و دين الله دين الله دين كاوره من الله دين الله دين من طلاقول كوطلاق بتدكها جاتا تقاد حديث عن الله مدين عن الله عادر كو

استعال کیا گیاہے) تو آپ تفضیعا ک ہوئے اور فرمایا کہ جو تخص طلاق بتد یعنی بیک وقت تین طلاقیں وے گا ہم اس کو تین بی نافذ کر دیں گے اور عورت اس کے لیے طلال نہ ہوگی بیباں تک کہ کسی اور مردے از دواجی تعلق قائم کر لے بیروایت اگر چرضعیف اور نا قابل استدلال ہے کین کی حدیث کی تا ئید میں اصولا چیش کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ جماعت غیر مقلدین کے مشہور محدث مولا نا عبد الرحمٰن مبارک بوری اپنی کتاب ' القول المسدید' میں کسے چین 'جوحدیث کی دوسری حدیث کی تائید کے لیے چیش کی جائے وہ اگر ضعیف بھی بوتو کوئی حریث نہیں۔ (بحوالہ الازبار المربور میں اور الله بوری ا

(۱۰) حدثنا محمد بن ربيع انبأ الليث بن سعد عن اسحاق بن ابي فروه عن ابي الرناد عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثني عن طلاقك قالت فاطمة بنت قيس حدثني عن طلاقك قالت طلقتي زوجي ثلاثاً و خارجاً الى اليمن فاجاز ذالك رسول الله مَلَيْتُهُ (ابن) برس ١٤٠١)

تحقیق کالحاظ نہیں کیا۔ رہایہ دعویٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنداور حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے ان کی حدیث کورد کر دیا تھا تو یہ دوحدیث کے صرف ایک جزو یعنی عدم نفقہ اور سکنی سے متعلق تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اور حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی دعویٰ بلادلیل ہے۔ اور صدیقہ رضی اللہ عنہانے سرے سے ان کی حدیث بی کورد کر دیا تھا یہ دعویٰ بلادلیل ہے۔ اور اگر کسی کواس پراصرار ہوتو وہ دلیل پیش کرے۔ بہر حال اس حدیث ہے بھی بھی اب ابت ہوتا ہے کہ ایک وقت کی بین طلاقیں تین بی شار ہوں گی۔ تلک عشرہ کا لمہ۔

#### (r) آ ٹارصحابہ ؓ

امت میں محابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جواتمیا ذکی شرف و مجد حاصل ہے وہ کسی اور کونصیب نہیں۔ انھوں نے ہراہ راست فیضان نبوت ہے استفادہ کیا ہے اور بغیر کسی واسطہ کے پیفیبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم ورتہ بیت یائی ہے۔ جو پچھ جس طرح آب سے سنایا کرتے و یکھا ہے اپنی زندگی میں ڈھال آپا تھا۔ اگر کسی امر میں بھی پچھ تر ودواشتباہ پیش آسیا تو رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھ کرشنی حاصل کر کی تھی۔ اس لیے ان سے پڑھ کرمزان شناس نبوت اور واقف شریعت کون ہوسکتا ہے؟ ان کے مجموعی عمل اور رائے کرمزان شناس نبوت اور واقف شریعت کون ہوسکتا ہے؟ ان کے مجموعی عمل اور رائے کے مقابلہ میں کسی بڑے سے بڑے مقتی و مجہد کے قول و عمل کو ایمیت نہیں دی جاستی ۔ عضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے زمان مقابلہ کی اس المیازی شان کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے۔

حضرات مدايت متقيم پر جيں۔"

صحابہ کی زندگی پڑخو داخمی کے فاضل ترین معاصر کے اس وقیع دعمین تبعرہ کے بعد کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں باتی رہتی، زندگی میں سادگی، دل کی پاکیزگی اور نیکی، علم میں کیرائی و گہرائی ایسے اعلیٰ ترین اور تاریخ ساز اوصاف ہیں جن سے تو موں کی حیات سنور حاتی ہے۔

خوداللہ کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کے طریقہ پر چلنے کو مدار نجات قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے۔

وتفترق امتى على ثلاث و سبعين ملة كلهم في النار الاملة واحدة، قالوا من هي يارسول الله؟ قال، ماانا عليه و اصحابي رواه الترمذي .

(مفكوة المصابح من اجس ١٠٠٠)

اور میری امت ۲ عفر توں میں بٹ جائے گی ادر ایک کے علاوہ سب فرقے جہنم رسید ہوں گے ،محابہ نے عرض کیا یارسول اللہ تحجات پانے والی کوئی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا ،جومیر سے اور میر سے اصحاب کے طریقتہ یہ ہے۔

ایک حدیث میں آپ نے خصوصیت کے ساتھ طلفائے راشدین کے طریقہ پر چلنے کی امت کوہدایت فرمائی ہے۔

فانه من بعش منکم بعدی فسیری اختلافاً کئیراً فعلیکم بسنتی و صنة السخلفاء الراشدین المهدیین تمسکوا بها و عضوا علیها بالنواجذ (رواه احمد و ابوداؤ دوالنومذی، و فال حدیث حسن صحیح، و ابن ماجه (مگلوة المماع من المحدث مری "المی من من جومیر رب بعد زنده در به گاوه اختلاف کثیر و کھے گالبذاتم لوگ میری سنت اور خلفائ راشدین، (ایو بکر عمر عمر عماتی المن علی منت کولان م پکرواور مغبوطی کے ساتھائی جاتی ہے دہوں منہولی کے ساتھائی جاتی ہے دہوں "

انصی جیسی نسوس کی بنا پر تعالی محابہ کے بادے میں نقبهائے امت کا مسلک ہے۔
"بعب احدماعا فیما شاع فسکتو امسلمین و لا بجب اجماعا فیما ثبت
النحلاف بینهم" (توضیع و تلویع فی تقلید الصحابی) جوبات عام طور پر محابہ میں شائع ہواور انھوں نے سکوتا اسے تنظیم کرلیا ہواس کی اتباع یا تفاق واجب ہے اور جس

بات میں ان کا اختلاف ہوا س میں اتباع سب کے زو یک واجب نہیں ہے۔ شریعت اسلامی میں معزات محابہ کی اس خصوصی و اقبیازی حیثیت پر ثبوت بیش کرتے ہوئے صاحب تو فیح ومکوت کہتے ہیں۔:

لان اكثر اقوالهم مسموع بحضرة الرصالة وان اجتهدوا فرايهم اصوب لانهم شاهدوا موارد النصوص ولتقدمهم في الدين وبركة صحبة النبي النبي النبي المنابية وكونهم في خير القرون. (توضح وتلويح في تقليد الصحابي)

اس لیے کران کے اکثر اقوال ذبان رسالت سے ہوتے ہیں اور اگر انھوں نے اجتہاد بھی کیا ہے تو ان کی رائے ذیادہ صائب اور درست ہے کیونکہ انھوں نے نصوص اقر آن و حدیث ) کے موقع وگل کا ہراہ راستہ مشاہدہ کیا ہے۔ دین میں انھیں نقدم حاصل ہے۔ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہرکت سے نیفیاب ہیں اور زمانہ خیر القرون میں تھے۔ بالخضوص معز است خلفا مراشدین کی حیثیت تو اس معاملہ میں بہت ہی بلند اور اعلیٰ وارفع ہے چنا نچے مند ہند معز سے شاہ ولی اللہ محدث د ہلوی رحمة اللہ علیہ آ بت استخلاف کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

و كلمه "ليمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم" والات ميكند بردومنى كيم أكل الوجوه بظهور أكداي خلفا وكرخلافت ايثال موجود است چول وعده بخرشود و ين على اكمل الوجوه بظهور آيد و دوم آكداز باب عقائد وعبادات ومعاطلات ومناكات واحكام خرائ آنچ درعمر مستخلفين ظاهرشوددايثال باجتمام تمام عى درا قامت آن كندوين مرتفى است پس اگر الحال قضا مستخلفين ورمئل يافتوى ايثال درماون فاهرشود آن وليل شرى باشد كه جهد بال تمسك نمايدزياك آن وين مرتفنى است كمكين آل واقع شد ."

(ازالة الخفاء عن خلافته الخلفاء ص 14)

سب پندید و الی بین در البداای عبد کا جو فیصلہ یا فتوی ان امور سے متعلق آج دستیاب ہودہ جب بندید و الربیل شرقی ہوگا کیونکہ بی دین پندیدہ ہے جس کو تمکین وقوت حاصل ہوئی ہے۔'
محدث و الوی قدس سروکی اس تحقیق سے ان بیبا کوں کی باطل پندی بھی اظہر ممن الشمر من باطل پندی بھی اظہر من الشمس ہوگئ جو بیک وقت وی گئی تمن طلاقوں کے تیمن شار ہونے سے متعلق خلیف راشد معزمت فاروق اعظم کے اجماعی فتوی کو مرکاری آرڈی نینس کہ کراس کی شری حیثیت کو

مجروح کرنے کے دریے ہیں۔

شربعت اسلامي من معترات محابة بالخصوص خلفائے راشدین رضوان الله علیهم الجمعین ک امّیازی شان اورخصوصی حیثیت سے متعلق اس مخضری تمبید کے بعد مسئلہ زیر بحث کے ہارے میں ان کے اقوال وآٹار ملاحظہ کیجے۔اس موقع پریہ بات بھی کموظ رہے کہ حسب تحقیق حافظ ابن البمام جماعت محابہ میں نقبا و دمجتدین کی تعداد تقریباً میں باکیس سے اویرنه ہوگی مثلاً خلفائے اربعہ بینی (۱) حضرت صدیق اکبر(۲) فاروق اعظم (۳) عثان غَیْ (۴) معنرت علی مرتقنگی (۵) معنرت عبدالله بن مسعود (۴) عبدالله بن عمر (۷) عبدالله ین عماس (۸) عبدالله بن الزبیر (۹) زید بن ثابت (۱۰)معاذین جبل (۱۱) انس بن ما لك(١٣) ابو برريه (١٣) معفرت عا تشهمه يقه (١٣) معفرت الي بن كعب (١٥) ابوموي أ اشعری (۱۲) معنرت عبدالله بن عمره بن العاص (۱۷) مغیره بن شعبه (۱۸) ام المومنین ام سلمه (١٩) عمران بن حصين (٣٠) معاذين الي سفيان وغيره رضوان الشعليم الجمعين ) با قي حضرات محابه مسائل میں انھیں کی جانب رجوع کرتے تھے۔ (فتح القدریج ٣٠٩م ٣٣٠) شخ محد خعرى بك في تاريخ التشريخ الاسلامي من يندره فقها محايد كا ذكر كيا بيجن من حضرت فاروق اعظم على مرتضى بحبدالله بن مسعوداور زيد بن ثابت رضوان الله يبهم الجمعين كومكثرين (كثرت سے فتوى ویے والوں) میں شاركيا ہے۔ (تاریخ التشریع الاسلام ص۱۳۰،۱۵۱،۱۵۱،۱۵۱،۱۵۱،۱۲۱،۱۱۰،۱۲۰،۱۱۰،۱۲۰) ذیل میں انھیں فقہا یہ کابہ میں سے اکثر کے فقاوے درج کئے جارے ہیں۔

## خلیفه راشد حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه کے آثار

(١) "عن ابن عمران رجلاً اتى عمر فقال انى طلقت امرأتي البتة وهي

خائض فهالى عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل فان رسول الله من المرابع المرابع عمر حين فارق زوجته ان يراجعها فقال له عمر ان رسول الله من المره ان يراجع بطلاق بقى وانه لم يبق لك ماترجع به امرأتك. "رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح خلا اسماعيل بن ابراهيم الترجماني وهو ثقة.

(مجمع الزوائد،ج م من ٢٣٥، من الكبري جدم ٢٣١)

حضرت عبدالله بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر رضی الله عنہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں نے اپنی بیدی کو بحالت جیض طلاق بتہ یعنی بیک وقت تین طلاقیس دید میں مولا نائمس الحق صاحب الل حدیث (غیر مقلد) عالم نے لکھا ہے کہ اللہ یہ یہ مولا نائمس الحق صاحب اللہ حدیث (غیر مقلد) عالم نے لکھا ہے کہ اللہ یہ یہ تین طلاقوں کو ' بتہ' کہتے ہیں۔ (العلیق المغنی ج۲ میں ۱۹۵۹) حضرت عمر رضی الله عنہ اس الله عنہ نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو چکی۔ اس نے کہا! حضرت ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے رجعت کراوی تھی ؟ حضرت عمر نے کھی اتی نہیں بیا کور جعت کا اضابا اس کے ملاقا کہ ان کی طلاق بیاتی ہوگی ہے۔ بعث کرو۔

(۲) عن زيد بن وهب أن بطالا كان بالمدينة فطلق أمرأته الفا فرفع
 ذالك ألى عسر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال أنما كنت ألعب
 فعلاه عمر رضى الله عنه بالدرة وقال أن كان يكفيك ثلاث.

(منن الكبري، ج ٧٩، ٣٣٣، ومصنف ابن الي شيبه، ج٥ من ١١)

زید بن و بب رادی بیل کد مدیده ش ایک مخره تعاال نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں و بے ڈالیس اس کا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عند کے بیال چیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو یہ طلاقیں دل تکی اور غدات کے طور پر دی ہیں۔ (مطلب یہ کہ میرامتعمد طلاق و بینے کا مبیس تعا) تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے درہ سے اس کی خبر لی اور فر بایا کہ تجھے تو تمن طلاقیں بی کافی تھیں۔

(٣)عن ان انس قال كان عمر اذا اتى برجل طلق امر أته تلاثاً فى مجلس و احد اوجعه ضربا و فرق بينهما" (الجرائق، ج١٠٠/٢٢٢)

حعزت انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حعزت عمر رمنی اللہ عنہ کے پاس ایسا شخص لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کوا یک بی مجلس میں تین طلاقیں دے دی ہوتیں تو آپ اس کومز ادیتے اور زوجین میں آغریق کردیتے۔

## خليفه راشد حضرت عثان غني رضي الله عنه كافتوكي

(۳) عن معاویه بن ابسی یسحیی قال جاء رجل الی عثمان بن عفان فقال طلقت امر آی الفا فقال بانت منک بثلاث (خ الدیر، ۲۳۰،۳۳۰، داداماد، ۲۵۹، ۱۵۹۰ ما معاویه بن انی یجی سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کی ضدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے اپنی ہوی کو ہزار طلاقیں دے دی ہیں؟ آپ نے فرمایا تیری ہوی تجھے ہے دایا جو ابوگی۔

# خلیفهراشد حضرت علی رضی الله عنه کے آثار

(۵) عن حبیب بن ابی ثابت قال جاء رجل الی علی بن ابی طالب فقال انسی طلقت امر أتی الفاً فقال له علی بانت منک بثلاث و اقسم سائرهن علی نسائک۔ (لِنَّ القدیر، ج۳، س، ۲۳، وزادالماد، ج۱، س، ۲۰۹، و شن الکیرٹی جاس ۲۰۹۰ مین الکیرٹی جاس ۲۰۹۰ مین الکیرٹی جاس ۲۰۹۰ مین الله شاہت ہے مروی ہے کہ ایک شخص معزت علی کرم اللہ و جہد کی خدمت عین آیا ادرکہا کہ میں نے اپنی یوی کو بڑار طلاقیں وے ڈائی ہیں؟ تو حفزت علیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ تین طلاقوں سے تیری عورت تجھ سے جدا ہوگئ اور بھید ساری طلاقوں کو این عورتوں پر تقسیم کروے۔

(۲) عن عبدالرحمن بن ابي ليلي عن على رضى الله عنه فيمن طلق امرأته
 ثلاثاً قبل ان يدخل بها قال لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

(منن الكبري، ج ٢،٩٥٣)

عبدالرحمن بن ابی لیل راویت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو تمن طلاقیں (ایک لفظ میں) دے دی تھیں فر مایا کہ اس کی بیوی اس کے واسطے حلال نہیں ہوگی ، یہاں تک کہ کی اور مروے از دواجی تعلق قائم کرلے۔ (2) عن الحكم انه قال ادا قال هي طالق ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره واذا قبال انت طالق، انت طالق بانت انت طالق بالاولى ولم تكن الآخريين (الاخويان) بشئى فقيل له عمن هذا يا ابا عبدالله فقال عن على وعبدالله و زيد بن ثابت \_ (من معيد بن المنصور القيم الاذل من الجلد الثالث ١٢٦٢)

ابوعبدالله الحكم سے روایت ہے انھوں نے کہا جب طلاق دینے والے نے اپن (غیر مدخوله ) بیوی کوکها'' هسی طبالق ثلاثا ''بیمطلقه از سهطلاق ہے۔(لیخی ایک کلمه میں تینوں طلاقیں دے دیں) توبی مورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کمکی اور مرد سے نکاح كرك اوراكركها كدانت طالق، انت طالق، انت طالق تحدكوطلاق ب، تحد كوطلاق ب، تھے کو طلاق ہے (مینی متعدد الفاظول میں تین طلاقیں دیں) تو میلی طلاق سے بائن ہوجائے گی آخری دوطلاقیں برکار جائیں گی۔ان سے بوجھا گیا کہ بیفتویٰ آب کس سے نَعْلَ كُرِيتِ بِينَ تُوانْعُولِ فِي جُوابِ وياحْفِرت عَلَيْ هجيداللهُ بن مسعودٌ اورزيد بن البيت سے۔ (٨) عن الاعمش قال كان بالكوفة شيخ يقول سمعت على بن ابي طالب رضي الله عنه يقول اذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فانه يرد البي واحسمة والناس عنقا واحداً اذ ذاك ياتونه ويسمعون منه قال فاتيته فقرعت عليه الباب فخرج الى شيخ فقلت له كيف سمعت على بن ابي طالب رضي الله عنه يقول في من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد؟ قال: سمعت على بن ابي طالب رضى الله عنه يقول اذا طلق رجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فانه يرد الى واحدة! فقلت له اين مسمعت من على رضى الله تعالى عنه؟ قال اخرج اليك كتاباً فاخرج فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سمعت على بن ابي طالب رضي الله عنه يقول ادا طلق رجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه ولاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره! قبال: قبلت ويحك هذا غير الذي تقول؟ قبال ا الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء ارادوني على ذالك\_(سنن الكبري، ج١،٩٠٠) المش سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کوفہ میں ایک شیخ تھا جو کہنا تھا کہ میں نے حضرت علی رضی الله عنه کوفر ماتے ساہے کہ جو تحص اپنی بیوی کو بیک مجلس تین طلاقیں دے گا

تو و و ایک طلاق کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ لوگوں کی بھیز اس کے پاس جاتی اور اس سے میں روایت نتی۔ انجمش کہتے ہیں کہ اس کے بیباں ہیں بھی گیا اور اس کا درواز و تھنگھٹایا تو گھر سے نکل کرایک شخ میرے پاس آیا ہیں نے اس سے بوچھا بیک بیس تین طلا قیس دیے کے بارے ہیں آپ نے حضرت علی سے کیا سے باس نے کہ ہیں نے حضرت علی رضی القد عنہ سے فر ماتے سا ہے کہ جب و کی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلا قیس دے گا تو و و ایک بی بوگ اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلا قیس دے گا تو و و ایک بی بی بوگ ! ہیں نے اس سے دریا فت کیا کہ آپ نے حضرت میں رضی القد عنہ سے یہ روایت کس جگری ہیں ہے اس نے کہا میں تصویر کتاب دکا لی روایت کس جگری ہیں ہی القد الرحمن الرحیم کے بعد لکھا بوا تھا یہ وہ حدیث ہے جو ہیں نے حضرت علی رضی القد عنہ سے بو ہی القد الرحمن الرحیم کے بعد لکھا بوا تھا یہ وہ حدیث ہے جو ہیں نے حضرت علی رضی القد عنہ سے جو ہیں نے دھرت کی ، اور اس کے لیے طال نہیں ہوگی یہاں تک کہ کس اور مرد سے نکا آپ کی راف موں! آپ جو بیان کرتے ہیں بی تو اس کے بیکن وارم دے نکا آپ کر ایا ہی ہی خواہش کی لیمن (میں نے لوگوں کی خواہش کے مطابق روایت کو اس کے جو اس کتاب ہیں درج ہے لیکن لوگوں نے جھ سے بی خواہش کی لیمن (میں نے لوگوں کی خواہش کے مطابق روایت کو بیات کو بیک نے بول و بیات کے بیکن اور ہیں۔)

اس واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کاسمجے مسلک معلوم ہونے کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوگیا کہ ہوس پرستوں نے کس طرح اس باب کی احادیث وآ ٹار بیس تحریف کی ہے۔

### حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ك آثار

(٩) عن علقمة قال جاء ابن مسعود رجل فقال انى طلقت امرأتى تسعاً و تسعين وانى سألت فقيل قد مانت منى فقال من مسعود قد احبوا ان يفرقوا بينك وبينها قال فما تقول رحمك الله فظل انه سيرحص له فقال ثلاث تبينها منك وسائرهن عدوان رواه الطرانى ورجاله رجال الصحيح.

( جُمَّ الروائد، جَرَّ الروائد)

علقمہ سے روایت ہے ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کے پاس آیا اور کہا کہ میری میں نے اپنی بیوی کونٹا نو سے طلاقیں دے دی بین اور میں نے بیو جیھا تو مجھ کو بتایا گیا کہ تیری

یوی تجھ سے جدا ہوگئی؟ یہ من کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ جا ہے ۔ جیں کہ تجھ میں اور تیری بیوی میں جدائی کردیں۔ اس نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ کیا کہتے جیں اس کو خیال ہوا کہ شاید این مسعود رضی اللہ عنداس کے لیے رخصت کا تھم فرما تیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تین طلاقوں سے دہ تم سے جدا ہوگئی اور بقیہ طلاقیں عدوان دسرکشی ہیں۔ "

(۱۰) وعن علقمة قال اتى رجل ابن مسعود رضى الله عنه فقال انى طلقت امرأتى عدد المنجوم فقال ابن مسعود فى نساء اهل الارض كلمة لم احفظها وجاء رجل فقال انى طلقت امرأتى ثمانيا فقال ابن مسعود أيريد هنؤلاء ان تبيين منك فقال نعم قال ابن مسعود يا ايها الناس قد بين الله الطلاق فمن طلق كما امره الله فقد بين ومن لبس به جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على انفسكم و نحمله عنكم يعنى هو كما يقولون وقال و نرى قول ابن مسعود كلمة لم احفظها انه لو كان عنده نساء الارض ثم قال هذه ذهبن كلهن، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(جُمِع الروائد، جه، بل ۳۳۸)

حضرت علقہ ہے دوایت ہے کہ ایک تخف نے آکر حضرت عبداللہ بن مسعود عندر منی اللہ عند ہے کہا کہ جس نے اپنی ہوی کو بقدر ستاروں کی تعداد کے طلاق دے دی تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فر جن کی عورتوں ہے متعلق کوئی بات کمی جے جس محفوظ نہ کر سکا اور ایک اور فحض نے آکر کہا کہ جس نے اپنی ہوی کو آٹھ طلاقیں دے دیں؟ حضرت ابن مسعود نے فر مایا کیا لوگوں کا ادادہ ہے کہ تیری ہوی تجھ سے جدا ہوجائے اس نے کہا کہ مسعود نے فر مایا کیا لوگوں کا ادادہ ہے کہ تیری ہوی تجھ سے جدا ہوجائے اس نے کہا کہ بال حضرت ابن مسعود نے فر مایا کیا لوگوں کا ادادہ ہے کہ تیری ہوی تجھ سے جدا ہوجائے اس نے کہا کہ جو خص اللہ کے تیم کے مطابق طلاق دے گا اللہ نے طلاق دینے کا طریقہ بتا دیا ہو ہو تھی اس بارے جس کوئی استہاہ پیدا کر ہے گا تو ہم اس کے استہاہ کو خوداس کے سطے فرص کے ایسا نہیں کہتم ایک اور دوراس کا بارتمارے بجائے ہم اٹھا کی تو بات جس محفوظ نہ کر سکا جیسالوگ کہتے ہیں۔ علقہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو بات جس محفوظ نہ کر سکا جیسالوگ کہتے ہیں۔ عالم میرے خیال جس میرے ذیال جس میرے کا گرز بین کی سادی عورتیں اس کے باس ہوتی تو بات جس محفوظ نہ کر سکا میرے خیال جس میرے کہا گرز بین کی سادی عورتیں اس کے باس ہوتی تو سب جدا ہوجا تھی۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کے ان فتووں ہے معلوم ہوا کہ صحابہ میں یہی بات معروف تھی کہ بیک کلمہ دی گئی طلاقیں واقع ہوجا تیں گی۔

(۱۱)وفى المؤطا بلغه ان رجلا جاء الى ابن مسعود فقال انى طلقت امرأتى بمأتى تبطليقات فقال ابن مسعود فماذا اقبل لك قال قبل لى انها قد بانت منى فقال ابن مسعود صدقوا هو مثل ما يقولون "وظاهر الاجماع على هذا الجواب." (مُحَالِمَ الاحماع)

موطاامام ما لک میں ہے کہ امام ما لک کویہ بات پہنی ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو دوسوطلا قیس دے ڈالی میں حضرت ابن مسعود شنے اس شخص ہے ہو چھا کہ تصیب اس بارے میں کیا جواب دیا گیا اس نے کہا مجھ سے کہا مجھ سے کہا گیا ہے کہ عورت مجھ سے جدا ہوگئی۔حضرت عبداللہ بن مسعود شنے قرمایا لوگوں نے مجمد اللہ بن سمعود شنے قرمایا لوگوں نے مجمد بی ہے جولوگ کہتے ہیں۔حافظ ابن البہام لکھتے ہیں اس کلام کا ظاہر یہ ہے کہاس جواب کی انتفاق واجماع تھا۔

#### آ ثار حضرت عبداللد بن عباس رضي الله عنه

11. عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فجاء رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثاً قال فسكت حتى ظننا انه رادها اليه ثم قال ينظلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا بن عباس وان الله جل ثناء دقال "ومن يتق الله يجعل له مخرجا" وانك لم تتق الله فلا اجدلك مخرحا عصيت ربك وبانت منك امراتك و ان الله قال "يا ابها النبى اذا طلقتم النساء فطلقو هن رواه البيهقى واللفظ له ورواه ايضا ابوداؤ دو قال روى هذا الحديث حميد الاعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس و ابن عباس و ابن جبير عن ابن عباس و ايوب وابن جريج جميعاً عن عكرمه بن خالد عن سعيد بن حبير عن ابن عباس و ايوب وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس و راه العسمة عن عبد الحميد بن حابر عن ابن عباس و ابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس و رواه الاعمش عن مالك و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريح عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن جريح عن عمرو

بن دينار عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث انه اجازها قال وقالوا وبانت منك نحو حديث اسماعيل عن ايوب عن عبدالله بن كثير." (المنن الكبرى، ج٤، ص ١٣٦، و ابوداؤد، ج١، ص ٢٩٩)

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عبال کی خدمت میں تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکھی تین طلاقیں وے دی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا چپ رہے بیبال تک کہ جھے گمان ہونے دگا کہ حضرت ابن عباس اس حد جعت کا تخصم ویں کے پھر قربایا کہ پہلے تو لوگ حمافت کر بیٹھتے ہیں پھرا ہے ابن عباس ابن عباس چپلاتے ہو ، اللہ جل شانہ کا قربان ہے جو اللہ سے ڈرے گا اس کے واسطے اللہ گنجائش کی راہ پیدا کردے گا ۔ تم نے اللہ کا فربان ہے جو اللہ سے ڈرے گا اس کے واسطے اللہ گنجائش کی راہ پیدا کردے گا ۔ تم نے اللہ کا فربان کے اور تیری بیوی تجھے سے جدا ہوگئی ۔ خدا کا ارشاد ہے اے نبی بیدا کردے آپ یہ بیوی کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت سے جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دیے کا ارادہ کرد تو آٹھیں طلاق دو ان کی عدت کے وقت سے بہتم اپنی بیویوں کو طلاق دیے بی کہا ہو کے علاوہ سعید بن جہیر ، عطاء ، ما لک بن الحادث اور عمرو بہتے ہیں کہا ہو کہ حضرت ابن عباس شے دوایت کیا ہے :

"وقال ابوداؤد رواه حساد بن زید عن ایوب عن عکرمة عن ابن عباس اذا قال انت طالق ثلاثاً بفم واحد فهی واحدة ورواه اسماعیل بن ابراهیم عن ایوب عن عکرمة هذا قوله ثم یذکر ابن عباس وجعله قول عکرمة ایرا ایرا اورا و دن کها عرم دوایت کرتے که این عباس فرحله قول عکرمة ایرا ایرا اورا و دن کها عرم دوایت کرتے که این عباس نے ابوب سے دوایت کی شمن طلاقیں دے تو وہ ایک بی شار ہوگی اوراسا عمل بن ایرا ہیم نے ابوب سے دوایت کیا ہے۔ یہ بات این عباس فرد خرمد نے کی ہے۔ یہ ابوداو نے کہا که ابن عباس کا فرت جب ورت کے ساتھ محبت سے پہلے بیک تلفظ عن طلاقیں دی جا تیں تو عرب ہوا کے ابوداو دی اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ اس مسئلے کی تبدت ابن عباس کی طرف می خود میں دیوایت این عباس کی طرف می دورو یت این عباس کی طرف می دورو یت ایران عباس کی مان دورو ایت این عباس کی وردوایت ہے۔ وہ سرے ابن عباس کی جانب اس تول کی نبیت بھی محقف نیہ ہے۔ یہی وہ دوایت ہے جس کے بارے عباس کی جانب اس تول کی نبیت بھی محقف نیہ ہے۔ یہی وہ دوایت ہے۔ جس کے بارے عباس کی جانب اس تول کی نبیت بھی محقف نیہ ہے۔ یہی وہ دوایت ہے۔ ایک تو دی جس کے بارے عباس کی جانب اس تول کی نبیت بھی محتف نے ہم وہ دوایت ہے۔ ایک وہ دوایت ہیں ایک بارے ایک تول کی نبیت بھی محتف نہ ہم دوروایت ہیں جس کے بارے عباس کی جانب اس تقی کہ تول کی نبیت بھی محتف نہ ہم دوروایت ہیں جس کے بارے میں دوروایت ہے۔ ایک تول کی نبیت بھی محتف نہ میں دوروایت ہیں جس کے بارے میں دوروایت ہیں جس کے بارے میں دوروایت ہیں جس کے بارے میں دوروایت ہیں جس کی دوروایت ہیں جس کی دوروایت ہیں۔ ایک تو دی جس کے بارے میں دوروایت ہیں۔ ایک تو دی جس کے بارے میں دوروایت ہیں۔ ایک تو دی جس کے بارے میں دوروایت ہیں۔ ایک تو دی دوروایت ہیں۔ ایک تو دوروایت ہیں۔ ایک تو دی دوروایت ہیں۔ ایک تو دی دوروایت ہیں۔ ایک تو دوروایت ہیں۔ ایک تو دی دوروایت ہیں۔ ایک تو دوروایت ہیں۔ ایک تو دوروایت ہیں۔ ایک تو دی دوروایت ہیں۔ ایک تو دوروایت ہیں۔ ایک

عام محابہ اور جمہور کا تول ہے اور دوسر ساکی تلفظ کی تین طلاقیں ایک تارہوں گی۔ حالا نکہ
اس روایت کا جو حال ہے وہ ابوداؤد کے تیمرے سے معلوم ہوگیا کہ اس روایت کی نسبت
ابن عبائ کی جانب سیحے نہیں ہے اور اگر اس کو سیح مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
جب مروم باشرت سے پہلے اپنی ہوی کو کے ''انت طالق ، انت طالق ، انت طالق ، اور ان
تیزں کلموں میں نصل ندکر ہے تو ایک بی سے بائن ہوجائے گی۔ ''بیضم و احد'' کا مطلب
سی ہے کہ تیزوں کلموں کو مصلا کے۔

۱۳ عن منجاهد عن ابن عباس انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقه قال عن منحب ربك وبنانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا الغ. (سنن البرئ ٢٠٢٠/١١٢١)

مجاہدروایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عبائ سے ایک مخص کے بارے میں فتوی کی پر جہا گیا جس نے ایک میں فتوی کے پارے میں فتوی پر چہا گیا جس نے اپنی بیوی کوسوطلا قیس دے دی تھیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اسے خاطب کرکے فرمایا تو نے اپنے رب کی تا قرمانی کی اور تیری بیوی تھے سے جدا ہوگئ تو اللہ سے بیس ڈرا کہ تیرے لیے منجائش بیدا کرتا۔

۱۳- عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنهما فی رجل طلق امرأته الفاً فقال اما ثلاث فتحرم علیک امرأتک و بقیهن علیک و زرا اتخذت ایات الله هزوا۔ (سن البری، ج،، ۲۳۳-۲۳۳)

سعید بن جیرد وایت کرتے بیل کد حضرت عبداللہ بن عباس منی الله عنهائے السخفی سے جس نے اپنی بیوی کو بزار طلاقیں وے ڈالی حص قر مایا کہ عن طلاقوں نے تم پر تماری بیوی کو حزام کر دیا اور بقیہ طلاقیں تم پر گناہ ہیں۔ تم نے اللہ کام کے ساتھ محلواڑ کیا ہے۔

۵۱۔ واخر جه ابن ابی شیبة من وجه اخر صحیح ایضاً فقال حدثنا ابن نمیر عن الاعمش عن مالک بن المحارث عن ابن عباس اتا و رجل فقال ان عمی طلق امر أته ثلاثاً فقال ان عمک عصی الله فاندمه الله فلم یجعل له مخرجاً و رواه عبدالرزاق فی مصنفه عن المثوری و معمر عن الاعمش م

(الجوهو النقى على سنن الكبرى للبيهتى، ج، ص٣٣١) "ما لك بن حارث بيان كرت بين كدا بن عباس كي باس ايك تخص حاضر بوااوراس نے کہا کہ میرے چیانے اپنی بیوی کو اسمعی تمن طلاقیں وے دی ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا تیرے چیانے اللہ کی نافرمانی کی لہذا اللہ اس کو نادم کرے گا اور اس کے واسطے کوئی مخبائش نبیس پیدا کرے گا۔ مخبائش نبیس پیدا کرے گا۔

۱۱ عن هارون بن عنزة عن ابيه قال كنت جالساً عند ابن عباس فاتاه رجل فقال يها ابن عباس فاتاه رجل فقال يها ابن عباس انه طلق امرأته مأته مرة وانما قلتها مرة و احدة فتبين منى بشلاث ام هى واحدة فقال بانت بثلاث وعليك وزر سبعة وتسعين. (ممنف اين ال ثير، ن ٥٩٠٥)

عنو و بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عبال کے پاس تھا کہ ایک مخص آیا اور اس نے کہا اے ابن عباس میں نے یکبارگی اپنی بیوی کوسوطلا قیس دے دی ہیں تو کیا ہے جھے سے تمن طلاقوں سے جدا ہوجائے کی یا ہے ایک طلاق شار ہوگی ، آپٹے نے فرمایا وہ جدا ہوگئی تین طلاقوں سے اور بقیہ ستانوے تم برگناہ کا بوجھ ہیں۔

انى طلقت امرأتى ثلاثاً قال يذهب احدكم فليتلطخ بالنتن ثم ياتينا، اذهب فقد عصبت ربك وقد حرمت عليك امرأتك لاتحل حتى تنكح زوجاً فقد عصبت ربك وقد حرمت عليك امرأتك لاتحل حتى تنكح زوجاً غيرك قال محمد و به ناخذ وهو قول ابى حنيفة رحمه الله تعالى وقول العامة لا اختلاف فيه. (الكاب الا المراح العامة لا اختلاف فيه. (الكاب الا المراح العامة الحامة المراح المراح العامة المراح المراح المراح العامة المراح المراح المراح العامة المراح المراح العراح العراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح العراح المراح العراح المراح ا

عطابیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے آ کر حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا ہیں نے اپنی بیوی کو اکھی تین طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فر مایا ہم گندگی میں لموث ہوجاتے ہو پھر ہمارے پاس آئے ہو۔ جا وُتم نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تمماری بیوی تم پر حرام ہوگئ تاو تشکہ تممارے علاوہ کسی مرد سے نکاح نہ کر لے۔ امام محمد فرماتے ہیں ای پر جمارا کمل ہے اور بھی امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور تمام لوگوں کا نہ بب ہے۔ اس مسلم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

۱۸ عن محمد بن ایاس البکیر قال طلق رجل امرأة ثلاثاً قبل ان یدحل
 بها ثم بداله ان ینکحها فجاء یستفتی فذهبت معه اسال له فسأل اباهریرة
 وعبدالله بن عباس عن ذالک فقالا لانری تنکحها حتی تنکح زوجاً

غیرک قبال انسما کان طلاقی ایاها و احدة فقال ابن عاس انک ارسلت من بدک ماکان لک من فصل (اسن الکبری، جدم، ۴۳۵، وق القدیر، بهم، ۴۳۵) می بدک ماکان لک من فصل (اسن الکبری، جدم ۴۳۵، وق القدیر، بهم، ۴۳۵) کمی می ایک می نظار قیری و وارت کرتے جی کدا یک فورت سے وو باره نکاح کر لے ایک می نظار قیری و و و تو کی بوچ تھے کے لیے آیا، جس اس کے ماتھ گیا کداس کے واسطے تھم شری معلوم کروں اس نے حضرت ابو جری آور حضرت عبداللہ بن عباس کے مسئلہ بوچھا، دونو س حضرات نے فرمیا ہمار سے نزد یک تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے تاوقت کے و آخوا سے نکاح نہیں کر سکتے تاوقت کے و آخوا سے کا ور سے نکاح نہیں کر سکتے تاوقت کے و آخوا سے نکاح نہیں کر سکتے تاوقت کے و آخوا سے کہا تو نے ابنے طالق کہ کر خودا پن آخوا ایک بی ( تلفظ ہے ) تھا۔ حضرت ابن عباس مسئل عن رجل طلق امر أته عدد ابن عباس مسئل عن رجل طلق امر أته عدد النجو م فقال انما یکفیک ر اس المجوز اء (المنن الکبری، بی بی سے اس فی بارے بی الدی جو م فقال انما یکفیک ر اس المجوز اء (المن الکبری، بی بی سے اس فی بارے بی بوچھا گیا جس نے اپن بی بی کی وستاروں کی تعداد کی مقدار طلاق دے دی تھی تو آپ نے نے و کی کو تاروں کی تعداد کی مقدار طلاق دے دی تھی تو آپ نے نے داری تھی تو آپ نے نے داری کی تعداد کی مقدار طلاق دے دی تھی تو آپ نے نے داری تھی تو آپ نے نے داری تھی تو آپ نے نے داری تھی تو تا کہا تھی کا نی تھی در جو تا گیا جس نے اپن بی بی کی کو تاروں کی تعداد کی مقدار طلاق دے دی تھی تو آپ نے نے در بی تھی تو آپ نے نے در بی تھی تو تا ہی نے در بی تھی تو آپ نے نے در بی تھی تو آپ نے نے در بی تھی تو آپ نے نو نے در بی تھی تو آپ نے نوب کی کو تاروں کی تعداد کی مقدار طلاق دے در در تھی تھی تو آپ نے نوب کے در اس المحوز نے نوب کی تعداد کی تعدا

#### آ تارحضرت عبدالله بن عمر

10 عن نافع کان ابن عمر اذا سئل عمن طلق ثلاثاً قال لوطلقت مرة او مرتب علی مرتب فیان النبی مان النبی بن مهذا فان طلقتها ثلاثاً حرمت علیک حتی تنکیع زوجا غیره. (رواه ابن ارت النبی النبی بن مد بن ۱ م ۱۹ ۲ ۱ مسلم شریف با ام ۲۵ ۱ من تنکیع زوجا غیره. (رواه ابن ارت النبی النبی

مسلم من بالقاظ مزيد مين كذا وعبصيت السلسه فسى مسا اموك من طلاق المسور أتك "اورتم في الله كي تم عدولي كي الين عورت كي طلاق وي عن جس من طلام

سى كريد بيك كلمة تن طلاقول كالحكم بيان كرد بير

۱۱۔ عن نافع ابن عمر قال اذا طلق الرجل امر أنه ثلاثاً قبل ان يدحل بها ثم
 تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (النن الكبرى، ٢٥،١٠٥)

نافغ روایت کرتے ہیں کہ مرد جب پی بیوی ہے محبت کرنے سے پہلے تین طلاقیں دے دیتا تو حضرت این عمر فرماتے عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے سے نکاح ندکر لے۔

۲۲ عن نافع أن رجلاً سأل ابن عمر فقال انى طلقت امرأتي ثلاثاً وهي حائض فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك. (المنن البري، نام ٢٣٧)

نافع ہے روایت ہے کہ ایک تخص نے ابن عمر سے نتوی پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو بحالت ِ حیض تمن طلاقیں دے دی ہیں تو معرت ابن عمر نے فرمایا تو نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تیری بیوی تھے ہے جدا ہوگئی۔

۲۳۔عسن نسافع قال قال ابن عمرٌ من طلق امرأته ثلاثاً فقد عصی ربه و بانت منه امرأته. (الجربرأتی کل من الکبری، ت ۲۰۱۸)

تائع کہتے ہیں کہ ابن عمر فرمایا جس نے اپنی بیوی کو تمن طلاقیں ویں ، اس نے اپنے بیوی کو تمن طلاقیں ویں ، اس نے ا ایٹے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس سے جدا ہوگئی۔

۱۳۰ حدثنا صعید العقبری قال جاء رجل الی عبدالله بن عمر وانا عنده فقال با ابنا عبدالرحمن انه طلق امر أنه مائة مرة قال بانت منک بثلاث ومبعة و تسعون يحاسبک الله بها يوم القيامه. (معنف مدارزات، ج٥،١٠٠١) سعيدالمقبري كتي بين كرهن اين تمرك پائن تماكرا يك شخص آ يا اوراس نے كها اب ابوعبدالرحن (عبدالله اين عمر كان تي اس في اي يوك كوموطلاتين و دى جن را بي المراك في يوك كوموطلاتين و دى جن را بي المراك في المراك في يوك كوموطلاتين و دى جن را بي المراك في المراك في المراك في المراك في المراك في المراكم في

ہو مبدائر ان و مبدالدون مری میں ان سے ای بیوں و موطلا یں وہے دی ہیں۔ اب نے فرمایا تین ہے دہتم ہے جدا ہو گی اور سمانو مے طلاقوں پر اللہ تعالی قیامت کے دن تھے ہے کا سد کرنے گا۔

## آ ثاراً م المونين حضرت عائشه صديقة

٢٥ ـ عن محمد بن اباس بن البكير عن ابي هريرةٌ و ابن عباس وعائشةٌ

وعبدالله ابن عمرو ابن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً فكلهم قالوا لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (معنما ين البشير، ١٣٠٥م)

محرابن ایا گ ہے روایت ہے کہ ابو ہریرہ عبداللہ این عبائ ، عاکشہ اور عبداللہ ابن عمرہ ابن العاص ہے اس عورت کے بارے میں جے اس کے شوہر نے محبت ہے پہلے طلاق دے دی ہو بو جھا گیا تو ان جاروں حضرات نے فرمایا وہ عورت اس کے لیے طلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کی دوسرے مردے نکاح کرلے۔

۲۷۔ عن رجل من الانصار یقال له معاویة ان ابن عباس و ایا هریر قوعائشة قالو الاتحل له حتبی تنکع زوجاً غیره. (معنداین ابی شبه هری ۱۳۸ معاوید انساری کیتے ہیں کر عبدالله بهت عبال الو ہر مرقاور عائشه مدیقة نے (اس عورت کے متعلق جس کو تین طلاقیں دی گئی ہوں) فرمایا وہ طال نہیں ہوگی تا وقتیکہ کی دومرے سے نکاح نہ کرلے۔

### فآوى حضرت عبداللد بن عمرٌ وبن العاصُّ

الله الماص عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يمسها فقال عطا فقلت انما طلاق البكر واحدة قبال لي عبدالله بن عمر انما انت قاص الوحدة تبينها و الثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره (المن البرى مي ١٠٥٠)

عطاء ابن بیار بیان کرتے ہیں کہ ایک تخص نے اس مرد کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کوسجت سے پہلے طلاق دے دی حضرت عبدالقد ابن عمر و بن العاص سے فتوئی معلوم کیا۔ عطا کہتے ہیں کہ 'میں نے کہا غیرمد تولہ کی تو ایک بی طلاق ہے' تو حضرت عبدالقد ابن عمر و نے فرمایا تم صرف قصہ گو بوغیرمد تولہ ایک طلاق ہے یا ئن اور تمن طلاقوں سے حرام ہوجائے گی بیبال تک کہ اس کے علاوہ کی اور سے نکات کر لے یعن ایک طلاق سے اس کا نکان ختم ہوجائے گا البت اگر خورت رائنی ہوتو مدت کے بعد دو بارہ نکات ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا کے بعد دو بارہ نکات ہوسکتا ہوسکتا

#### فتوى حضرت ابوهريرة

۱/۱ عن معاویة بن ابی عیاش الانصاری انه کان جالس مع عبدالله بن النوبیر و عاصم بن عمر رضی الله عنهما قال فجاء بما محمد بن ایاس بن البحیر فقال ان رجل من اهل البادیة طلق امراته ثلاثاً قبل ان یدخل بها فسماذا تر ایان فقال ابن الزبیر هذا الامر مالنا فیه قول اذهب الی ابن عباس و ابی هریره فانی تر کتهما عند عائشة رضی الله عنها ثم التنا فاخبرنا فلهب فسالهما قال ابن عباس لابی هریرة افته یا ابا هریرة فقد جاء تک معضلة فقال ابو هریرة الواحدة تبینها و الثلاث تحرمها حتی تنکح زوجاً غیره و قال ابن عباس مثل ذلک (این الثلاث تحرمها حتی تنکح زوجاً غیره و قال ابن عباس مثل ذلک (این البری ال

معاویہ ابن افی عیاش افساری بیان کرتے ہیں کہ و محفرت عبداللہ ابن ابی عیاش افساری بیان کرتے ہیں کہ و محفرت عبداللہ ابن ابی بوی کوخلوت ابن عبر اللہ علی دیو کہ ابن ایا گا گئے اور کہا کہ ایک دیم اتی ہیں ہے گئے ہیں طلاقیں دے دی ہیں، آپ دونوں مخرات اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ عبداللہ ابن زہر نے فرمایا اس مسئلہ کا علم جمین نہیں ہے۔ تم عبداللہ ابن عباس اور دونوں ابو ہرر ہ کے پاس جا کہ دو دونوں معفرات معفرات معفرات معفرات معفرات معفرات کے باس اور دونوں معفرات ہو مسئلہ بتا ہیں اور دونوں معفرات ہو مسئلہ بتا ہیں اسے ہمیں بھی بتا دینا مجرای ان معفرات کے پاس معلوم کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے معفرت ابو ہریر ہ نے کہا کہ ایک مشکل مسئلہ بیش آگیا ہے، آپ ہی اس کے بارے جمی فتو کی دیں تو حضرت ابو ہریر ہ نے فرمایا ایک طلاق تو عورت کو بائن کردے گی اور جمین طلاقیں اسے حرام کردیں گی یبال تک فرمایا ایک طلاق تو عورت کو بائن کردے گی اور جمین طلاقیں اسے حرام کردیں گی یبال تک کری دوسرے مردے مردے نکاح کرنے معفرت عبداللہ ابن عباس نے بی تو کا دیا۔

#### الرحضرت زيدابن تابت

79\_ عن الحكم ان عليها وابن مسعود و زيد بن ثابت وضي الله عنهم اجمعيـن قـالـوا ادا طـلق البكر ثلاثاً فجمعها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.(منفعية/زاق،ج١٩٠٠) عم ہے روا بت ہے کہ حضرت علی عبداللہ این مسعود اور حضرت زید این ٹابت رضی الله عنبم اجمعین نے فرمایا کہ غیر مدخولہ کو جب اسمنی تین طلاقیں دی کئیں تو وہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی تاوفتیکہ وہ کمی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ (بیاثر بحوالہ شن سعیدا بن مصور حضرت علی ہے تاریخت نہ کورہ و چاہے)

## اثر حضرت انس بن ما لک ا

۳۰ حدثنا سعیدنا ابو عوانه عن شقیق عن انس ابن مالک فی من طلق امرأته ثلاثاً قبل ان یدخل بها قال لاتحل له حتی تنکح زوجاً غیره و کان عبمر اذا اتبی برجل طلق امرأته ثلاثاً اوجع ظهره. (سنن سعید ابن منصور، القسم الاول من المجلد الثالث، ص ۲۲۰، رقم الحدیث ۱۵۵۳ و قال المحدث الاعظمی واخرجه الطحاوی عن صالح بن عبدالرجمن عن المصنف، ج ۲، ص ۳۳)

الاعظمی والحرجه الطحاوی عن صالح بن عبدالرحمن عن المصنف، ج ۱۰ ص ۱۳)

شقیق روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس اس مخص کے بارے بی جس کی ہے کی ہوی
کومجت سے پہلے طلاق وی بنوی وسیتے تھے کدوہ کورت اس کے لیے طال شہو کی تاوات کی وہ دوسرے مردے می حب ایسا مخص لایا
وہ دوسرے مردے نکاح نہ کر لے اور فرماتے تھے کہ حضرت مردے کی س جب ایسا مخص لایا
جاتا جس نے اکشی تین طلاقیں دی ہوں تو وہ اس کی پشت پر دُر سے مارتے تھے۔

# اثرام المومنين حضرت امسلمة

الله عن جابرٌ فال مسمعت ام سلمه سئلت عن رجل طلق امواته ثلاثاً قبل ان يدخل بها فقالت لاتفعل له بطاها زوجها (مسنف ابن الي ثير، ج٥٩٠) منزت جابرٌ كَتِح بَين كراسُ مُحَمَّل كِمَعَلَق جَس فَصِبت سے بِهِ اپنى بيوى كوتمن طلاق دے دى تھى میں فے حضرت ام سلمہ ہم كوفر ماتے ہوئے سنا كراب اس كے شوہر كے ليے طلاق دے دى تھى میں تے حضرت ام سلمہ ہم كوفر ماتے ہوئے سنا كراب اس كے شوہر كے ليے طلالی نہيں كراس كے مماتھ بم بستر ہو۔

## اثر حضرت عمران بن حصين وابوموي اشعري

م ۳۲ اخبرنا حسيد بن واقع بن سحبان ان رجلاً اتى عمران ابن حصين وهو في المسجد فقال رجل طلق امرأته ثلاثاً وهو في مجلس قبال المه بربه (بعنى الم بمعصية ربه) وحرمت عليه امرأته قال فانطلق السرجل فذكر ذلك لابي موسى اشعري يريد بذلك عيبه فقال الاترى ان عمر ان ابن حصين قال كذا وكذا فقال ابوموسى اكثر الله فيا مثل ابى نجيد. (السن الكرى، ج)، ص٣٢٢)

حمیدا بن واقع نے خبر دی کہ ایک خص حضرت عمران ابن حمین کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ و وسجد میں تھے اوراس نے کہا کہ ایک مخص نے اپنی بوی کو بیک مجلس تین طلاقیں و ے دی چیں، حضرت عمران نے فر مایا و ہائے دب کی نافر مانی کی بتا پر گنبگار ہوا اوراس کی عورت اس پر حرام ہوگئی، یہ خص ان کے پاس سے حضرت ابوموی اشعری کی خدمت میں آیا اور بطور شکایت کے کہا کہ کیا آپ کومعلوم نبیں کے عران نے یہ کیسانتوی دیا ہے، یہ من کر تما اور بوموی اشعری فر مایا ہمارے اندر حضرت ابوموی اشعری فر مایا ہمارے اندر ابوموی اشعری نے و حضرت ابوموی اندر کا اندر حضرت عمران کی تصویب کرتے ہوئے ) فر مایا ہمارے اندر ابو نجید عمران ایک کوشت فر مائیں۔

#### الرّحضرت مغيره بن شعبه "

٣٣. عن طارق بن عبدالرحمن قال سمعت قيس بن ابي حازم قال سأل رجل السمعير. قال مائة قال ثلاثاً تحرم و سبع تسعون فضل. (السنن الكبرى، جـ، ص٣٣)

طارق آبن عبدالرحمٰن كہتے ہیں كہ مِن نے قیس الى ابن حازمٌ كوبیان كرتے سنا كہ ایک خفس نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ ﷺ میری موجودگی میں سوال كیا كہ ایک مرد نے اپنی بوی كوسوطلاقیں دے دی ہیں۔حضرت مغیرہؓ نے فرمایا تنمن طلاقوں نے حرام كرديا اور ستانو ے فاضل درائيگاں ہیں۔

یہ پندرہ حضرات محابہ رضوان اللہ علیم اجمعین کے آثار و نقاوی ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ان حضرات کے نز دیک ایک مجلس کی تمین طلاقیں تمین ہی ہوتی ہیں اور کسی ایک محافی ہے بھی ان فتو وس کے خلاف کوئی روایت و خیر وا عادیث میں موجود نہیں ہے۔اگر کوئی اس بات کا مدمی ہے کہ ان فتو وس کے خلاف کوئی روایتیں حضرات صحابہ ہے۔ منقول ہیں تو وہ کتب صدیث ہے ایک چندی جو ایش پیش کردے۔ (ھاتو ہو ھانکم ان کنتم صادقین)

#### یے جاجہارت

ایک غیرمقلد عالم جواپی جماعت جمی اجمیت کی نظرے دیکھے جاتے ہیں، معزات محابہ کان تو وَں کی شری حیثیت کو خدوش بنانے کی نازیبا جمادت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''ایک جلس میں آگر کس نے تین طلاق دے دی تواسے ایک ہی طلاق تصور کریں جے جہاں تک حضرت عمر فاروق کے اختیار کر دہ طریق کار

کا تعلق ہے تو انھوں نے بطور تعزیرایک آرڈینس جاری کر کے فرمایا
تھا کہ آگر کسی نے تین طلاق آپی ہوگ کو بیک دفت دے دی تو تین طلاق ہوجائے گا، خلیفہ خانی نے نص شری پر مصلحت شری کو بیک رفت دے دی تو تین کے منازی کے دی تو تین کے منازی کے دی ترون کو بیک وقت دے دی تو تین کے دی ترون کے دی ترون کو بیک وقت دے دی تو تین کے دی ترون کی کے دی ترون کی کارکوائی وقت کے دی ترون کی اور دی تھی خلیفہ دقت کے گور فرشے ۔''

(روزنامه اخبار شرق کلکته، ۱۱ در تبر ۱۹۹۳ م

موصوف نے اپنی اس غیر ذمہ دارانہ بلکہ مجر مانتجر بر میں جاروعوے کیے ہیں: الف: ایک مجلس کی تمن طافا قیں ایک ہی متصور ہوں گی۔

ب: حدرت فاردق اعظم کا تمن طلاتوں کوتین شار کرنے کا فیصلہ شرکی نبیس بلکہ بطور سزا کے سرکاری آرڈینس تھا۔

ن تمام سحابہ نے ان کے اس فیسلے کوتسلیم نبیس کیا تھا، صرف ان کے تیرہ گورزوں نے اس کوشلیم کیا تھا۔

آب دیکھرہ بیں کہ موصوف صرف دعویٰ پر دعویٰ کرتے چلے گئے ہیں اور کسی بھی دعویٰ پر کوئی ثبوت چیش نہیں کیا ہے۔ علم و تحقیق کی و نیا یس ایسے دعودک کی کیا حیثیت ہے اہل انظر ذوب جائے تیں ا

الف او پردلائل ت بيمعلوم بوچكائ كرآن مي احاديث اورآ ارمحابيجي ناطق بي

كه تين طلا قيس تين عي شار مول كي ـ

ب: گذشته سطور مین حفرت شاه ولی الله محدث والوی کے حوالے سے بیہ بات ثابت کی جوالے سے بیہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ خلفائے راشدین نے اپنے عہد خلافت میں عقائد، عبادات، معاملات، منا کحت وغیرہ سے متعلق جواحکام صادر فرمائے میں ازروئے قرآن وحدیث ان کی حیثیت شری فتو وَل کی ہے۔

ج: حفرت عرض کے اس شرقی نیلے کوتنگیم نہ کرنے والوں میں سے موصوف زیادہ نہیں مرف وی کے اس شرقی نیلے کوتنگیم نہ کرنے والوں میں سے موصوف زیادہ نہیں مرف وی کے مام سے جیش کردیں تاکدان کے دووی کی صدالت ماہ بات ہوجائے۔وادعوا شہداء کم ان کنتم صادقین، الآیة

د: جن تیرہ گورزوں نے حضرت فاروق اعظمؓ کے اس نیسلے کوشلیم کیا تھا ان کے نام بتائے جا کیں۔علامہ شیلی مرحوم نے الفاروق میں عہد فاروقی کے درج ذیل والیوں (گورزوں) کاذکر کیا ہے:

(۱) ابوعبید قبن الجراح (۲) یزید بن ابوسفیان (۳) معاویه بن الی سفیان بیسفیان بیسفیان بیسفیان بیستوں حضرات کے بعد دیگرے شام کی گورنری پر فائز رہے۔ (۴) عمره بن عاص (مصر) (مصر) معد بن ابی وقاص (کوف ) (۲) ہتہ بن غز وان (بصره) (۷) ابوموی اشعری (بصره) (۸) عمّاب بن اسید (کم معظم ) (۹) نافع بن عبد الحارث (۱۰) فالد بن العاص (بید دونوں حضرات بھی کم معظم کے گورنر رہے) (۱۱) عمّان بن ابی العاص (طائف) (۱۲) یعلی بن امید (۱۳) علاء بن الحضری (بیدونوں حضرات کے بعد دیگر ہے بین کے گورز مقرر بعلی بن امید (۱۳) عیاض بن شام (بیز بیره) (۱۵) عمر و بن سعد (حمص) (۱۲) عذیف بن بیان مورز کا نافع بن عبدالحارث (بیدونوں بالتر تیب مدائن کی گورنری پر فائز رہے)

علامہ بیلی مرحوم کی بیان کردہ فہرست میں بعبد فاروتی ہے تہ وحفرات منصب ولایت ( گورنری) پر فائز رہے۔ او پر جن حفرات صحابہ کے آثار نقل کیے گئے ہیں ان میں بجو حضرت ابوموں اشعری کے کئی کا بھی نام اس فہرست میں نہیں ہے جس سے موصوف کے دعفرت ابوموں افتر اجھوٹ اور غلط ہوتا بالکل ظاہر ہے۔ اس طرح کے بے بنیا دو وول کا بنی پر افتر اجھوٹ اور غلط ہوتا بالکل ظاہر ہے۔ اس طرح کے بے بنیا دو وول سے رسوائی کے برافتر اجھوٹ اور غلط ہوتا بالکل ظاہر ہے۔ اس طرح کے بے بنیا دو وول سے رسوائی کے ملاوہ کے حاصل نہیں، پھر ان کی اس تحریر کا میہ پہلوکس قدراؤیت ناک ہے کہ جس فاروق

اعظم کے متعلق زبانِ رسمالت کی بیشهادت ہے (ان الله جعل اللحق علی لسان عمر و و قبله یقول به) ای ترجمان ق وصدافت کے بارے میں کہا جار ہا ہے کہاں نے اپنی حکمت علی اور یولینکس پر تھم شرق کو بعینٹ چر حادیا اور وہ حضرات سحابہ جن کی راست بازی وا تباع فق پر خود کتاب اللی شاہ ہے (او آئٹک هم السادقون حقا) انہی شاہ ہے (او آئٹک هم السادقون حقا) انہی شاہد ہے راو آئٹک هم السادقون حقا) انہیں کے متعلق بیانواہ پھیلائی جارتی ہے کہ حکومت کے زیرِ اثر اور حاکم وقت کی رعایت میں ان مقدس بر رکول نے کتاب وسنت کونظرا نداز کر دیا۔ (داللہ فیدا بہتان عظیم)

موصوف جس بات کوآئ و برارہ بیں آئ سے نصف صدی پہلے آئیں جیے ایک بے باک ما حب قلم نے حضرت فاروق اعظم کے اس نیطے کے بارے بیں ای جیے ناشا کست کلمات لکھنے کی جسارت کی تھی جس کی تر دید میں جماعت الجل حدیث (غیر مقلدین ناشا کست کلمات لکھنے کی جسارت کی تھی جس کی تر دید میں جماعت الجل حدیث (غیر مقلدین کے ایک تبحر ونا مور عالم مولانا مجما براہیم سیالکوئی ) نے ایک مضمون پر قِلم کیا تھا جس میں وولکھتے ہیں، حضرت مرکی نبعت بیقصور ولانا کہ انصول نے (معاذ اللہ) آئے تحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل ڈالذ بہت بھاری جرائی حاری جرائی طاری ہوگئی کہ ایک شخص جوخود مسئلے کی حقیقت کوئیس سجھا وہ خلیفہ بمول میلی اند علیہ وسلم کی نبعت یہ خیال رکھتا ہے کہ وہ سنت کے جدلئے جس اس قدر جری تھا بسول معلی اند علیہ وسلم کی نبعت یہ خیال رکھتا ہے کہ وہ سنت کے جدلئے جس اس قدر جری تھا

كاستغفرالله م استغفرالله، چندسطرول كي بعدمولا ناسيالكوني لكهت بن

"بدند و چاکداگر ده نرات شیعد کی وقت آپ کا بدیر چد چیش کرکے موال کو پلٹ کریوں کہدویں کہ آپ کے فلیفہ نے سنت درسول النہ سلی اللہ علیہ و کل فر بدل ڈ الا ، سنت معد لقی کے بھی فلاف کیا اور خود بھی وو میں سال تک ای سنت محمرہ پر مل کرتے رہے پھر اپنے بھی خلاف کیا اور ان ز مانوں میں جس قدر صحابہ تھے ان سب کے خلاف کیا گویا فلاف قر آن کیا ، فلاف حدیث کیا اور خلاف اجماع صحابہ کیا ، ان خلاف قر آن کیا ، فلاف و حدیث کیا اور خلاف اجماع صحابہ کیا ، ان مین دلیلوں کے بعد آپ کے پائی کون کی دلیل تھی جس سے آپ کو ان کے خلاف کرنا جائز ہوا یا تو دلیل لا ہے یا خلیف کی دراخلت فی اندین اور معاذ النہ تر بیف و تبدیل دین مائے ۔ تو اس کے جواب میں الدین اور معاذ النہ تر بیف و تبدیل دین مائے ۔ تو اس کے جواب میں الدین کہ کہن گئی گر اور خلافت ی

#### فاروقى كوحق بان كراس فقدرجرأت اعاذ ناالله منبا\_

(اخباراال مديث ١٥٠ رتوم ١٩٢٩ء ، كواله الاتبارا أمر يوعد ال ١٣٣-١٣٣)

موصوف نے عرض کیا ہے کہ اپنی می جماعت کے پیٹر و دبتمر و نامور عالم دین کی اس عبارت کو بار بار پڑھیں اور تعییحت حاصل کریں کیونکہ یہ خود ان کے گھر کی بات ہے جس کے مان لینے میں کوئی عاربیں۔ (والحق احق ان پیج )

#### (r) اجماع

قرآن وحدیث کے بعد شریعت اسلامی کا تیسرا ماخذ اجماع ہے۔عہد فاروتی میں حضرات محابہ درضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ ایک مجلس کی تمن طلاقیں تین ہی شار ہوں گی۔ ذیل میں اس اجماع کے ثبوت میں مختقین نقتہا ،ومحد ثین کے اقوال ملاحظہوں:

ا \_ محقق حافظ محمر بن عبد الواحد المعروف بابن البهام الحقى لكهة بي:

و ذهب جمهور الصحابه والتابعين و من بعدهم من المه المسلمين الى انه يقع ثلاث\_(قُرَالدرِ، ج٣٠/٢٣٠)

جہبور محابہ کرام اور تابعین اور بعد کے ائمہ مسلمین کا یمی فدیب ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوں گی۔

آ مے چل کر لکھتے ہیں کہ محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کا ای پر اجماع ہے۔
فاجہ ماعهم ظاهر فانه لم ینقل عن احد منهم انه خالف عمر رضی الله عنه
حین امضی النلاث له (فخ القدیر، ن۳ بر ۳۲۰) حفرات محابے کا جماع ظاہر ہے کیونکہ حفرت
عررضی اللہ عند کے فیصلہ کہ تمن طلاقیں تین میں ، کی کسی محالی ہے تخالفت منقول نہیں۔
۲۔ علامہ بدرالدین العینی الحقی لکھتے ہیں ،

ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعد منهم الاوزاعي والنخعي والثوري وابوحنيفة واصحابه ومالك واصحابه والشافعي واصحابه واحمد واصحابه واسحاق وابوثور و نبوعبيد و آخرون كثيرون على من طلق امرأته ثلاثاً وقعن ولكنه باثم وقالوا من خالف فيه

فهو شاذ محالف لاهل السنة والما تعلق به اهل البدع ومن لا يلتفت اليه لشذوذه من الجماعةله.

(عرة القارئ باب من اج زطلان الله ف ، ق ، ۲۰۳ م ۲۰۳ می کنید یک نیا منوری باکتان)

تابعین اوران کے بعد کے جمہور علاء جن جس امام اوزائی ، امام خنی ، امام ثوری ، امام اوضیفہ اوران کے اصحاب ، امام منافعی اوران کے اصحاب ، امام منافعی اوران کے اصحاب ، امام اور ان کے اس منافی اور ان کے دور ان کے اس منافی اور ان کے اور ان کے اس منافی کی ایک کا بیان انسان کرتے ہیں :

"" مفر محمد اللہ من بن محمد الحقار المناف المنافی کی تقسیر میں محمد شابین العربی المالکی کا بیان انسان کرتے ہیں :

تقل کرتے ہیں :

وغوى قوم من اهل المسائل فتتبعوا الاهواء المبتدعة فيه وقالوا ان قول انت طالق ثلاثاً كذب لانه لم يطلق ثلاثاً كما لو قال طلقت ثلاثاً ولم يطلق الا واحدة — ولقد طوفت في الافاق والقيت من علماء الاسلام و ارباب المذاهب فما سمعت لهذه المسئله بخبر ولا اجسست لها باثر الا الشيعه الذين يرون نكاح المتعة جائز او لا يرون الطلاق واقعاً — وقد اتفق علماء الاسلام وارباب الحل والعقد في الاحكام على ان الطلاق الشالات في كلمة وان كان حراماً في قول بعضهم وبدعة في قول الآخوين لا زم — ومانسبوه الى الصحابة كذب بحت لا اصل له في كتاب لا ولا واية له عن احد. (اشواماليان بخذف يرمن الهروا)

اہل مسائل میں سے ایک تو م بھٹک گی اور اس مسئلہ میں برعتیوں کی ہوائے تغس کی پیروی کرتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ انت طلاق ٹلا ٹا ( تجھ پر تین طلاق ہے ) جموث ہے کہ اس نے تین طلاق ہے کہ طلقت ملا ٹا ( میں اس نے تین طلاقیں ہے کہ طلقت ملا ٹا ( میں نے تین طلاقیں دی ہیں جس طرح سے اس کا یہ کہنا غلط ہے کہ طلقت ملا ٹا ( میں نے تین طلاقیں دیں) حالانکہ اس نے ایک طلاق دی ہے میں نے اطراف عالم کی

خوب سرک اورعلا واسلام وارباب ندا به سے طاقا تی کیں اس مسئلہ سے متعلق میں نے شہوری فرنی فرنی اور نہی طلاقوں کوغیرواقع کہ فرکی فرنی اور نہی طلاقوں کوغیرواقع کہتے ہیں ۔۔ جب کہ علا واسلام اور معتمد فقہا کے است شغق ہیں کہ ایک کلہ کی تمن طلاقیں (اگر چہ بعض کے زویک واقع کے خود کی جوعت ہیں) لازم ہیں اور جن لوگوں نے اس تم کی تین طلاقوں کے واقع نہ ہونے کے قول کو سحاب کی جانب منسوب کیا ہے ان کا بیزا جموث ہے اس کی کوئی اصل کی کتاب میں ہے اور نہ تک کی سحانی سے کوئی روایت ہے۔ جموث ہے اس کی کوئی اصل کی کتاب میں ہے اور نہ تک کی سحانی سے کوئی روایت ہے۔ میں ایم ابوع ہداللہ محمد بن احمد القرطبی الم الکی لکھتے ہیں :

قال علماء نا واتفق اثمة الفتوى على لزوم ايقاع الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور والسلف وشذّ طاؤس وبعض اهل الظاهر الى ان طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة ويروى هذا عن محمد بن اسحاق والحجاج بن ارطاة وقيل عنهما لايلزم منه شي وهو قول مقاتل ويحكى عن داود انه قال لايقع والمشهور عن الحجاج ان ارطاة وجمهور السلف والائمة انه لازم واقع ثلاثاً ولافرق بين ان يوقع ثلاثاً مجتمعة في كلمة او متفرقة في كلمات \_(الحام العرائم الاعام القرائم العرائم العرائم)

ہمارے علما وکا تول ہے کہ مالکی ایک فقاو کی شغن ہیں کہ ایک کلہ کی تین طلاقیں ہی واقع ہوں گی اوراس کے جمہور سلف قائل ہیں۔ طاؤس اور بعض اہل ظاہراس تول شاذ کے قائل ہیں کہ ایک کلہ کی تین طلاقی بین کہ ایک کلہ کی تین طلاقی بین کہ ایک اسحاق امام مغازی اور جہاج بن ارطاق کی جانب بھی اس تول کو منسوب ہے کہ ایک طلاق بھی واقع نہ ہوگ ۔ بہی مقاتل کا قول ہے اور امام واؤد فلا ہری کی جانب بھی اس قول کی نسبت کی گئی ہے اور مشہور روایت تجائے بن ارطاق سے اور جمہور سے بہی ہے کہ تین ارطاق سے اور جمہور سے بہی ہے کہ تین میں ان موں گی۔

۵۔ امام می الدین ابوز کریا کی بن الشرف النووی الشافعی لکھتے ہیں:

وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته انت طالق ثلاثاً فقال الشافعي ومالك و ابوحنيفه واحمد و جماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث (ثري ملم عادي ١٠٠٨)

جس شخص نے اپنی بیوی کو کہا تجھ پر تنین طلاق ہے، اس بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ امام شافعی، ما لک، امام ابوحنیفہ، امام احمد اور جمہور سلف و خلف رحمہم اللّٰہ کا ند ہب ہے کہ اس صورت میں تین طلاقیس واقع ہوں گی۔

۲۔ ان م حافظ ابن جم عسقلانی جمہور کے ند بہب کی تائید کرتے ہوئے رقم طراز ہے:

فالراجع في الموضعين تحريم المتعة وايقاع الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر رضى الله عنه على ذلك و لا يحفط ان احداً في عهد عمر خالفه في واحد مهما وقد دل اجماعهم على وجود الناسخ وان كان خفى عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذا الاجماع منا بذله والجمهور على عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق. (قرالاري من المراكا الراء الاحتلاف بعد الاتفاق. (قرالاري من المراكا الراء الراء المراكا الم

پی رائج ان دونول تضیول میں متعد کا حرام ہونا اور اکھی تین طلاقوں کا تین ہونا ہی ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان وونول مسلول میں اختلاف کیا ہو چکا ہو ہے روایت سے ٹابت نہیں اور حضرات محاج کا اجماع بذات خود تائج کے وجود کو بتار ہا ہے اگر چہدیا تخ اجماع ہیں اور حضرات محفرات پر فنی رہائیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زبانہ میں سب پر روش ہو گیا لہٰذا اس اجماع کے بعد اس کی مخالفت کرنے والا اجماع کو پس پشت ڈالنے والا ہے اور جمہور کا اتفاق ہے کہ کسی مسئلہ پر اتفاق و اجماع ہوجانے کے بعد اس میں اختلاف بیدا کرنے والے کا قول غیر معتبر اور مردود ہے۔

رے واسے کا کو ل بیر سیرا اور مردود ہے۔ 2۔ حافظ این القیم احسنبلی لکھتے ہیں کہ امام ابوالحسن علی ہی عبداللہ بن ایراہیم اسطی نے الوٹا کُق الکبیرہ کے تام سے ایک کتاب کھی ہے جوا ہے موضوع پر بے خل ہے اس میں امام موصوف نے لکھا ہے:

الجمهور من العلماء على انه يلزمه الثلاث وبه القضاء وعليه الفتوى وهو الحق الذى لاشك فيه. (اعانه اللهمان، جابر ٣٢٦) جمهور علماس پر متفق بيل كراس پر تيمن طلاقيس لا زم بيل يجي فيمله ب-اى پرفتوى باور بلاريب يجي حق ب- مارس پرتيمن طلاقيس لا زم بيل يجي فيمله ب-اى پرفتوى باور بلاريب يجي حق ب- مداس بالا ما ديث ملامد ابن رجب السنبلي عميذ رشيد حافظ ابن القيم اين كتاب مشكل الاحاديث

#### الواردة في ان الطلاق الثلاث واحدة من لكية بي:

اعلم انه لم يثبت عن احد من الصحابة و لا من التابعين و لامن المه السلف السعتمد بقولهم في الفتاوى في الحلال و الحرام شي صريح في ان الطلاق الشلاث بعد الدخول يحتسب و احدة اذا سبق بلفظ و احد (الاشفاق على احكام الطلاق ص٣٥ مطبوعه مصر و سير الحاث في علم الطلاق، ص٤٥، لليوسف بن عبد الرحمن ابن الهادى الحنبلي بحواله مجله البحوث الاسلاميه، ج ا ، عدد ال عدى، الرياض المملكة العربية السعودية.

یہ بات جان او! کہ محابہ، تابعین اور ائمہ سلف جن کا قول دربار و طلال وحرام معتبر مانا جاتا ہے کسی ہے بھی بصراحت بیٹا بت نبیس ہے کہ محبت کے بعد کی تمن طلاقیں جوا کی لفظ ہے دگی کی بوں ایک شار ہوں گی۔

9۔ علامہ ابن تیمیہ کے جد امجد ابوالبرکات مجد الدین عبدالسلام المقلب بابن تیمیہ السلام المقلب بابن تیمیہ المستبلی اپن مشہور کیا بمنتی الا خبار میں 'بساب مساجساء فسی طلاق البنة و جمع المثلاث و تفریقها''میں احادیث و آثار نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وهذا كله يدل على اجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة المواحدة. (منتقى الاخباد، ص٢٣٠) لينى بياحاديث، آثار ولالت كرت بيل كما يك كله عن ظلاقول كواقع بوث يرصحابكرام كااجماع ، و وكا ب- حافظ ابوالبركات صبلى رحمة الله عليه كي الدومن عمراحت كم بالقابل حافظ المن التيم تكحة بيل كه:

ان شب خنا حکی عن جدہ ابی البو گات انہ یفتی بذالک احیانا سو ا
یعنی ہمارے شخ الم مائن ہیر نے اپ وادا حافظ ابوالبر گات کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ
اپنی کماب میں درج اپ مسلک کے برخلاف بھی بھی پوشید وطور پر ایک مجلس کی تمن
طلاقوں کے بارے میں ایک ہونے کافوئی وے دیتے تھے۔ حافظ ابن العیم اوران کے شخ
حافظ ابن ہیر کی علمی جلالت شان کے اعتر اف اوران کی نقل پراعماد کے باو جو دہم یہ بات
مانظ ابن ہیر کی علمی طور پر تیار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ابن ہیں اپ دوا کے جس روید کی
اطلاع دے رہے ہیں وہ کی سے کے مومن کانہیں ہوسکی بلکہ یہ وطیر ہوتو ان ہز داوں کا ب

خودعلامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ مشاک علم اورائکہ دین کسی مسئلہ پراجماع کرلیں تو ان کا اجماع وا تفاق ججة قاطعہ ہوگا۔ (الواسط ص ۲۲)، بحوالہ عمرة الاثاث ہس ۴۳) اور حافظ ابن القیم زادالمعاوی میں بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفا کے راشدین کے مل کے بعد کسی اور کی بات قابل تشلیم ہی نہیں۔ (الواسط، ص ۲۷ بحوالہ عمرة الاثاث، ص ۴۷) اور یہ بات ثابت اور حقق ہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی الذیا ہے، ص ۴۷) اور یہ بات ثابت اور حقق ہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی الذیا ہے، میں ہوتی جا ہے۔ کی بات قابل تسلیم ہوتی جا ہے۔

او پرکی نقول سے مدلل طور پریہ بات معلوم ہو پیکی ہے کہ عہد فارو تی ہیں صحابہ کرام رضوان التد علیہم کا اس پر اجماع بھی ہو چکا ہے۔ اپ آپ کواہل اسنت والجماعت کے زمر و میں شار کرنے والوں کے لیے کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے کہ وہ اس اجماعی مسئلہ کو چیوڑ کر زید و بھر کے شاذ قول پر عمل کریں جس سے نہ صرف ایک ججة شرعیہ کا ترک لازم آرباہے بھکہ بعض اہل بدی کے ساتھ مث بہت بھی ہور ہی ہے۔

جولوگ اس اجماع کو غیر ثابت بادر کرانے کے لیے ابوجعظر احمد بن محمد بن مغیث اطلیطای البتو فی ۹ ۵۹ ھی ''کتاب الوثائق' سے میدردامیت پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی ، عبدالرمن بن عوف ، زبیر بن العوام ، عبداللہ بن مسعوداور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم مجلس واحد کی تمن طلاقوں کو ایک ثنار کرتے تھے۔ انھیں سو جنا جا ہیے کہ سطور بالا میں نہ کوروا کا ہم

صدیث ماہر کن نقد اور انگر ملین کی شوت اہماع پر ان تقریحات کے مقابلے میں بیارے
این مغیث الطلبطلی کی اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟ جب کہ خود این مغیث کاعلم وہم اور
نقل روایت میں ان کی امانت اور کر دار کی پیٹنگی علائے رجال کے نزد کی غیر معروف
ہے۔(این مغیث کے متعلق القواصم والعواصم میں محدث این العربی کا نقد و تبرود کھا جائے)

علاد وازی این مغیث نے بیروایت محدین وضاح کے دوالہ سے نقل کی ہے۔ چنانچہ وہ خوداس کی مراحت باین الفاظ کرتے ہیں 'رویسا ذلک کله من ابن وضاح' سے ماری با تعلیم مے این وضاح نیے ماری با تعلیم مے این وضاح ہے لی ہیں۔ (الجامع لا کام القرآن القرفبي بر ۱۳۲۱، ج۳)

حالاتكدان كے اور ابن وضاح كے درميان صديوں كاطويل فاصلہ ہے اس ليے فاصلے كوكن وسائط و ذرائع سے طے كركے دوابن دضاح تك بنچ اس كى تفصيل ندارد ہے اس ليے يہ بے سندروايت اصول روايت كے مطابق لائق اعتبار نبيس ہوسكتى۔

اگر راوی اور روایت کی ان خامیوں ہے صرف نظر کرنے این وضاح کی جانب ہے نہیں درست بان کی جانب ہے نہیں درست بان کی جائے تو خود مدار روایت بین محمد بن وضاح اس لائق نہیں ہیں کہان کی باتھی آ تھے بند کر کے تنایم کرلی جا تھیں۔ اس لیے کہ الحافظ ایوالولید الفرضی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

 صحابہ کرام کی جانب منسوب ہر بات کوسند کے ساتھ فقل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور ان مستود مافذوں سے ایک ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ پیٹن ہیں کی جاستی جس سے بی جارت ہوگئی ہے بیا ہوکہ ذکورہ حفرات بینی علی مرتفنی ، عبدالرحمٰن بن عوف، زبیر بن العوام ، عبدالله بن ماسعود اور عبدالله بن عباس رضی الله عنہم جس سے کس نے مدخول بہا (جس کے ساتھ ہم بستری ہو چکی ہو) کو مجلس واحد جس دی گئی تمن طلاقوں کوایک طلاق قرار دیا ہے، بلکہ اس کے برعکس ان جس سے اکثر سے معتبر سندوں سے ثابت ہے کہ ایک خلاق قرار دیا ہے، بلکہ اس کے برعکس ان جس سے اکثر سے معتبر سندوں سے ثابت ہے کہ ایک جلس کی تمن طلاقیس تمین بی جی اور بقیہ حفرات سے اس کے خلاف کوئی روایت نہیں ہے، تفصیل گذر چکی ہے، ہی وجہ ہے کہ حافظ ابن القیم جوا ہے شیخ علا مہ احمد بن تیمیہ کی مجت و جمایت جس ہر طرف سے وجہ ہے کہ حافظ ابن القیم جوا ہے شیخ علا مہ احمد بن تیمیہ کی مجت و جمایت جس ہر طرف سے آئے میں بند کر کے تیمن طلاقوں کو ایک ثابت کرنے پر مصر جیں، ابن مفیث کی ذکور د بالا روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"فقد صح به الاشک عن ابن عباس انه جعلها و احدة ولم مقف الثلاث لمن او قعها جملة و صح عن ابن عباس انه جعلها و احدة ولم مقف على نقل صحيح عن غيرهم من المصحابة بذالک الح" (الاغاشلابنان، ١٥١٩) بغيركي شک وشيه كريخ طور پر ثابت به كرعبدالله بن مسعود، على او رعبدالله بن عباس رضى الله عنهم في الله عن طلاقيس و في والله بر تين بى لازم كيا به او رعبدالله بن عباس رضى الله عنهما في طور پر بيمى ثابت ب كرانمول في تين وايك قرار ويا به اور عباس منى الله عنهما في عمور پر بيمى ثابت ب كرانمول في تين وايك قرار ويا به اور فريب علم به و سكله موصوف كا فريب علم به ورند حفرت عبدالله بن عباس حريم كرفتل بها كي تين طلاقيس تين بي مونا عباس بي عباس التي مين طلاقيس تين بي مونا عباس كرفوا بها كي قورتر و يد كروى كرفي في روايت نبيس ب مناسبات الدوى كرفي في المناسبين به وجائل سي بي عباس الله عبي التي مقلد بن اين مغيث كي قائم كرده به مرويا اورفرسود و كير بيني جارب بين المرده و ايا و فرسود و كير بيني جارب بين المرده و اين مغيث كي قائم كرده برويا اورفرسود و كير بيني جارب بين المرده بين المناسبين مغيث كي قائم كرده برويا اورفرسود و كير بيني جارب بين بين سيرد بين المناسبين ال

ای طرح اس ثابت بشدہ اجماع کو کا لعدم بتانے کے لیے بیجی کہا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواس اجماع کے محرک اور نافذ کرنے والے تھے بعد میں اینے اس فیلے ہے رجوع کرلیا تھا، علماء غیرمقلّدین کے علاوہ شیعہ مجتبداور بعض ووسرے لوگوں نے اس موضوع ہے متعلق اپی تحریروں بیں یہ بات دہرائی ہے، لیکن ان بیں ہے کسی نے بھی بیز حمت گوارہ بیں کی کہ جس روایت کی بنیاد پر بیدر کوئی کیا جارہا ہے اسے سند کے ساتھ پیش کرویتے تا کہ اس روایت ہے استدلال الی حقیقت آشکارا ہوجاتی ، شاید عصر جدید کے ان جدید محققین کے نزد کے کسی دکوئی کے ثبوت پر ''روایت ہے یا مروی ہے'' کا لفظ لکھ وینا کافی ہے۔ دوسروں پر تقلیداور روایت پری کی بھیتی کہنے دالوں کا بیرویہ نورانھیں منہ چر محارہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس روایت کے سہارے رجوع کی یہ بات اُڑائی جارہی ہے وہ اس حقیقت یہ ہے، بینیں کہ اس حیثیت کی ہنا پر دانستہ اس نقل کرنے سے احتر از کیا گیا ہے اور صرف 'روایت ہے' کہ کر بات چاتا کردی گئی ہے۔ ذیل میں ہم اس روایت کواور اس کی سعد پر نامائے جرح و تعدیل کے نقد کی کے نقد کونی کردہے ہیں:

حافظ ابو بكراساعيلى مندعمر مين ردايت كرتے بين:

الحبون ابویعلی حدثنا صالح بن مالک حدثنا خالد بن یزید بن ابی مسالک (یه بات طحوظ ریم کریزیدای والد کربجائد داداکی چائب مشوب بین ان کوالد میرازم می بال کالی بین ایست قبال قبال عدم ماندمت علی شی ندامندی عدلی ثالاث ان لا اکون حرمت الطلاق و علی ان اکون انکحت الموالی و علی ان لا اکون قتلت النوانح.

مافظ الو بكر كتے بيں كہ جھے الو يعلى نے قبر دى، وہ كتے بيں كہ جھ سے صالح بن مالك نے بيان كيا، صالح كتے بيں كہ جھ سے فالد بن يزيد نے اپ والد ك والے سے كما كہ مفرت عمر رضى اللہ عنہ نے فر مايا كہ مس كى چيز بر نادم نبيس ہوا، اپن تمن باتوں بر ندامت كی طرح ان میں سے ایک بیہ ہے كہ میں نے طلاق كورام كيوں نبيس كر ديا۔ الح سعر من اللہ عنہ كاس مقولہ كے داوى فالد كے والد يزيد كے بارے ميں علائے رجال نے تقرق كى ہے كہ ان كى ملاقات مفرت عمر رضى اللہ عنہ سے نابت نبيس سے۔ اس ليے لا محالہ انعوں نے معرف كا يہ قول كى واسط سے سنا ہوگا جس كا يبال ذكر نبيس ، اس ليے اس روايت ميں انعطاع ہے، علاوہ ازيں امام ذہى نے ميزان الاعتمال نبيس ، اس ليے اس روايت ميں انعطاع ہے، علاوہ ازيں امام ذہى نے ميزان الاعتمال نبيس ، اس ليے اس روايت ميں انعطاع ہے، علاوہ ازيں امام ذہى نے ميزان الاعتمال نبيس ، اس ليے اس روايت ميں انعطاع ہے، علاوہ ازيں امام ذہى نے ميزان الاعتمال نبيس ، اس ليے اس روايت ميں انعطاع ہے، علاوہ ازيں امام ذہى نے ميزان الاعتمال نبيس ، اس ليے اس روايت ميں انعطاع ہے، علاوہ ازيں امام ذہى نے ميزان الاعتمال نبيس ، اس ليے اس روايت ميں انعطاع ہے، علاوہ ازيں امام ذہى نے ميزان الاعتمال نبيس ، اس ليے اس روايت ميں انعطاع ہے، علاوہ ازيں امام ذہى نے ميزان الاعتمال نبيس ، اس ليے اس روايت ميں انعطاع ہے، علاوہ ازيں امام ذہى نے ميزان الاعتمال نبيس ، اس ليے اس روايت ميں انعطاع ہے، علاوہ ازيں امام ذہى نبيس عمران الاعتمال الم

م الکھا ہے کہ یزید بن انی ما لک مدلس تھے، پینی اپنی روایت کی اہمیت بڑھانے کی غرض ہے اپنے استاذ کا نام لینے کے بجائے استاذ کے استاذ کا نام لیتے تھے۔ حافظ بن حجر نے بھی '' تعریف اہل التقدیس بالموصوفین بالتدلیس'' میں امام ابومسیر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یزید بن انی مالک مرسل و منقطع روایت کسی کے بزید بن انی مالک جیسے مدلس کی مرسل و منقطع روایت کسی کے بزد کے قابل حجت تبیں۔

دوسری کمزوری میہ ہے کہ خالدین بزید اکثر علائے جرح کے نزدیک ضعیف ہیں۔ چنانچداما مابل جرح وتعدیل این معین نے آتھیں ضعیف قرار دیا ہے۔اما م احمر بن حنبل کہتے ہیں' کیس شنبی '' محض ہی ہے۔امام نسائی نے فرمایا کہ یہ ثقیبیں ہے۔امام ابوداؤد نے ا یک مرتبه انھیں ضعیف بتا یا اور ایک مرتبه فر مایا که بیمنکر الحدیث ہے۔ علامہ بن جارود ، اما م ساجی اور حافظ عقیل نے خالد کا ذکر ضعفاء کے تحت کیا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ خالد اگر چەردايت كرنے ميں سے تھے،ليكن بيان روايت ميں اُكثر غلطى كر جاتے تھے اس ليے بجھے ان کی روایت ہے استدلال پسندنہیں ہے۔ بالخصوص جب بیایے والدیزید بن ابی ما لک ہے تنہا کوئی روایت نقل کریں۔ امام جرح کیجیٰ بن معین کے غالبًا اس مذکورہ بالا رواً يت كي جانب اشاره كرتے ہوئے فرمايا" لسم يسوض ان يسكندب على ابيسه حتى كذب على اصحاب رسول الله منتين على خالد في تنهااي والدير جهوث بولن میں بس نبیس کیا بلکہ اصحابِ رسول سلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کذب بیانی کی ہے۔ (تہذیب النهذيب ج٣،٣٩٠١، ومجلَّد البحوث الاسلامية الرياض، ج١،٩٥١، عدد٣، ١٩٥١ه ) جس راوی کی ارباب جرح وتعدیل کے نزو یک مید حیثیت ہواس کی روایت کس درجہ کی ہوگی اہل علم و داکش اے خوب جانبے ہیں'' عیاں را چہ بیال'' بھر اس روایت میں ندامت کا ذکر ہے رجوٹ کرنے کانہیں اس لیے ندامت کامعتی رجوٹ کے لیز ایبا و ہندہ ے زیادہ کی حشیت نبیں رکھتا۔

یہ ہے اس روایت کی حقیقت جس کی بنیاد پر حضرت فاروق انظم رنسی امند وند کے اپنے فیصلے ہے رجوع کر لینے کا دعوی کیا جارہا ہے اور طاہر ہے ''جوشان ، زک پر آشیانہ ہے گانا یا ٹیدارہوگا۔''

ایک جدید محقق جوایک درسگاہ کے اہم استاذ اورایک ملمی جریدہ کے ایڈیٹر ہیں، نے سے

عجب تحقیق ہیں گی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس فیملہ کو بجز تیرہ اصحاب کے کسی سے کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دقت کے گورز تھے۔
کے کسی سحالی نے سلیم نبیس کی اتھا اور یہ سب سے سب خلیفہ دقت کے گورز تھے۔
موصوف نے اپنے اس دعوی مرکوئی کے وت نبیس ویا ہے جبکہ علم و تحقیق کی دنا ہیں زے

موصوف نے اپ اس دعویٰ پرکوئی وت نہیں دیا ہے جبکہ علم وتحقیق کی دنیا جس نرے دعوے کا منہیں چلنا اور دعوئی پر بیوت مدگی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ بوری علمی ذید واری کے ساتھ یہ بات کہی جائی ہے کہ موصوف کا یہ دعویٰ یکسر غلط اور حضرات صحابہ کی کر دار کشی پر بنی ہے۔ حضرت عثمان غنی ، حضرت علی ، حضرت عبداللہ بن عمر ، حضرت عبداللہ بن عماس ، حضرت عائش صدیقہ ، حضرت ام سلمہ ، حضرت حسن بن علی مرتضی وغیرہ رضوان بن عماس ، حضرت عائش صدیقہ ، حضرت ام سلمہ ، حضرت حسن بن علی مرتضی وغیرہ وضوان اللہ علیہ ما جمعین کے جو آثار و قاوے کتب حدیث میں سیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں وہ سب سے سب حضرت قاروق اعظم کے فیصلہ کے مطابق وموافق ہیں۔ کیا یہ سب حضرات ظیفہ وقت کے گورز ہیں جا

موصوف اپنی اس منی برافتر امبات سے عام اوگوں کو میتاثر دینا جاہتے ہیں کہان تیرہ حضرات نے محض اپنے منصب گورنری کی رعایت جس خلیفہ دفت کے اس فیصلہ کو مان لیا تھا۔خدائے علام الغیوب تو سحابہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ اظہار حق میں کسی ملامت ا كرك ملامت كي يروانبيس كرت عند اور جارا آج كالمحقق بدا كمشاف كرر ما ب كداين مورزی کی رعایت مینان تیره حضرات نے فاروق اعظم رضی الله عند کے فیصلہ کوخلاف حق سجھتے ہوئے بھی تسلیم کرایا۔ گویا موصوف حضرات محابہ کواینے اورا پنے عبد کے دنیا دار منصب داروں کی صف میں شامل کرنا جا ہے ہیں جنسیں اسے عبدوں کے مقاسلے میں جن و : حن کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ واقعہ یہ ہے کہ جس کے ول میں اصحاب رسول کا اونیٰ در ہے کا بھی احتر ام ہوگا اس کے زبان وقلم ہے ان کے بارے میں اکسی نازیبا بات نہیں نکا سَمّی۔اس طرح کے حجمو نے اورمن گھڑت الزام تو حضرات صحابہ پر روافض ہی عائد ئرت ہیں لیکن افسوس ہے کہ ایک غلط بات کوسیح باور کرائے کے لیے اٹل حدیث اور اہل سنت ہوئے کے مدعی بھی الی غلط بات کہنے لگے ہیں۔' فالی اللہ المشکی ''صحیح اور سجی بات تویہ ہے کہ بغیر نسی اختلاف کے تمام محابہ کرامؓ نے حضرت فاروق اعظم رضی القدیجنہ کے نیصد کودیا نتأ قبول کیا تفااورا ہے ای فیصلے پروہ تادم حیات قائم رہے اس کے خلاف سیج سند ک ساتھ کی ایک محالی کا قول وعمل پیش نبیس کیا جا سکتا۔ اس لیے جمہور کا یہ دعویٰ کہ ایک

مجلس کی تمن طلاقوں کے تمن واقع ہونے پرعہد قاروتی میں معرات محابہ رضوان اللہ المجمعین کا اجماع ہو چکا ہے، ہر تر دواور شک وشبہ ہے بالاتر ہے۔اور معرات محابہ کے بارے میں علماء امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ فانھم اعرف النام بکتاب الله و بوسوله واعد میں علماء امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ فانھم اعرف النام بکتاب الله و بوسوله واعد معمانی السنة و مقاصد المشرع معرات محابہ تر آن اور ما حب قرآن کی معرفت میں سب سے قائن ہیں اور احادیث کے معانی اور مقاصد شریعت کوسب سے زیادہ جائے والے ہیں۔ لبندا مسکر زیر بحث میں ان کے اجماع کے بعد کس قبل و قال کی قطعاً میجائش باتی نہیں روجاتی مسلکی ای قطعیت کی بنا پر محقق ابن جمام کیمیتے ہیں:

"لوحنكم حاكم بان النلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لانه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لااختلاف" (قاتديه به سه سه) أركوكي الايسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لااختلاف" (قاتديه به سه سه الركوكي تأنف يه فعلم تأفذ بيل بوكا يه فعلم تأفذ بيل بوكا يه فعلم تأفذ بيل بوكا يونكدال مسئله بن اجتهادي مخائش بيل ميدا المنظر في الما في في الما ف

ہم نے اختصار کے ساتھ قرآن کے ہم کی تمن آیات، در اوا و ہے رسول ، تقریبا است اور عہد فاروقی میں اس مسئلے پر اجماع کے جوت میں مستندا کا پر فقہا ووحد مین کے نقول چین کرنے ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہوگیا ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں از روئے شرع تین ہی ہوتی چیں ۔ تمام صحابہ جمہور تا بعین ، انکہ اربعہ اکثر محد ثین اور نتا نوے فیصد سلف وظف اس کے قائل جیں ۔ ایک منصف مزاح طالب جن کے لیے یہ دلائل کا فی و وافی جیں اور نہ مانے والوں کے واسطے اس دنیا میں کوئی بھی دلیل باعث طمانیت اور دہنمانیس ہوسکتی ۔

اب آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تمن کوایک بتانے والوں کے دلائل پر بھی نظر ڈالی جائے تا کے تصویر کے دونوں ڈخ سامنے آجا کیں اور سیجے نتیج تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ (وبضدها نتیبین الاشیاء)

## مخالف دلائل برايك نظر

جولوگ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک ٹار کرتے ہیں وہ دلیل کے طور پر دو صدیثیں

ہیں کرتے ہیں۔ایک حدیث طاؤس اور دوسری حدیث رکان۔ بدروایت داؤد بن الحصین عن عکر مداور میدووتوں معرت عبداللہ ابن عباس کی مرویات ہے ہیں۔

#### هديث طاؤس:

امام ملم قے اس مدیث کوجن الفاظ میں روایت کیا ہے دوورج ذیل ہیں.

(الف) عسن ابن طاؤس عن ابيه عن ابن عباس قسال كانت الطلاق على عهد رصول الله منتية و ابى بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث و احدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قداستعجلوا في امر كانت لهم اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم.

(ب) اخبرنى ابن طاؤس عن ابيه ان ابا الصهباء قال لابن عباس اتعلم انما كانت الشلاث تسجعل و احدة على عهد النبى من الشاء و ابى بكر و ثلاثاً من امارة عمر فقال نعم.

(ج) عن ابراهيم بن ميسرة عن طاؤس ان ابا الصهباء قال لابن عباس هات هناتك الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله علي وابى بكر واحدة فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فاجازه عليهم. (ملم عام ١٠٠٠/١٥٥٥)

امام ابودا کدئے بھی سن میں اس کی تخ تنے کی ہے جوان الفاظ میں ہے:

(د) عن ايوب عن غير واحد عن طاؤس ان رجلاً كان يقال ابوالصهباء كان كثير السوال لابن عباس قال اصاعلمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله السينة وابى بكر وصدرا امارة عمر قال ابن عباس بلى كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة (الإداءُدن ٢٩٠٦/١)

اس روایت کو امام حاکم نے بھی المت درک میں روایت کیا ہے لیکن یہ اپ راوی عبداللہ بن المول کے منکر الحدیث ہونے اور دیگر کمزور یوں کی بنا پرسا قط الاعتبار ہے۔اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ معترت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

واحدة الخ"

اور حضرت ابوبکر کے عہد نیز حضرت عمر کے ابتدائی ایام خلافت میں تمن طلاقیں ایک ہی شار موتی تھیں، حضرت عمر نے فر مایا کہ لوگوں نے طلاق دینے میں جلد بازی شروع کردی ہے جبکہ انھیں اس معالمے میں غور وفکر کا موقع حاصل تھا۔ ہم کیوں ندان کی طلاقوں کوان پر نافذ کردیں، تین طلاقوں کوایک مانے والے کہتے بیر کہ اس دوایت سے ظاہر ہے کہ اصل سنت جس پر آنخضرت میلی انشہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عمل ہوتا رہا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر سے دور زریں میں نیز حضرت عمر کی مبارک میں عمل ہوتا رہا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر سے دور زریں میں نیز حضرت عمر کی طلافت کے ابتدائی دو تین سالوں میں بھی بہی معمول رہا کہ تین طلاقیں ایک شار ہوتی تھی۔ طلافت کے ابتدائی دو تین سالوں میں بھی بہی معمول رہا کہ تین طلاقیں ایک شار ہوتی تھی۔ طلافت کے ابتدائی دو تین سالوں میں بھی بہی معمول رہا کہ تین طلاقیں ایک شار ہوتی تھی۔ طلافت کے ابتدائی دو تین سالوں میں بھی بہی معمول رہا کہ تین طلاقیں ایک شار ہوتی تھی۔

جمہور محدثین وفقہا کہتے ہیں کہ میروایت یہ چندو جوہ قابل استدلال تبیس ہے۔ (۱) سب سے پہلے روایت کے خط کشید والفاظ پر نظر ڈالیے ۔ پہلی روایت میں طاؤس براہ راست حضرت ابن عباسؓ ہے ان کا قول نقل کرر ہے ہیں جبکہ دوسری اور تیسری روایت میں ابوالصبهاء بحثیت سائل کے دونوں کے درمیان میں آ محتے ہیں اس لیے ذہن میں بیسوال أنجرتا ہے کہ طاؤس اس روایت کو بواسطہ ابوالصبہا ء روایت کرتے ہیں یا ابوالصبہا ء کے سوال کے دفت خودمجلس میں حاضر تھے۔روایت میں ان دونو ںصورتوں میں ہے کی ایک کی تعیمن کے بارے میں کوئی اونیٰ اشارہ بھی نہیں ہے۔ مزید براں دوسری روایت میں طاؤس کہتے ہیں''ان ابالصہباء'' بیلفظ انقطاع پر دلالت کرتا ہے۔ (۲) کبلی روایت میں حضرت فاروق اعظم ؓ کے عہدِ خلانت کے دو برسوں کا ذکر ہے۔ دوسری میں تنمن برسول کا تذکرہ ہے اور تیسری میں دویا تین کسی کا بھی ذکر نبیس ہے۔ ( m ) کبہلی روایت میں'' طلاق الثلاث واحدۃ'' جملہ خبر یہ ہے جبکہ دوسری میں استقبام ا قراری ہے۔ ابوالصبها و بیمن استفہام نفی ابن عباس کواطلاع دے رہے ہیں جس کی ابن عبائ تقید بی کررے ہیں۔جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں پہلے ہے کوئی بات جل ر بي تحلي حسر يربطور الزام ابوالصبياء في كما " السم تسعيلهم انسما كانت الثلاث تجعل

(٧) مسلم كے طريق سے جوروايت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے كه فدكور و بات مدخولہ و

غیرمدخولہ دونوں میم کی عورتوں کی طلاق کے بارے یم کئی گیا در ابوداؤد کی روایت میں یہ بات غیرمدخولہ کی طلاق کے متعلق کئی گیا در مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب ایک بی تھم میں (جب کہ اس کا سبب ایک ہو ) ایک نص مطلق اور دوسری مقید ہوتو مطلق مقید پر محمول ہوتا ہے۔

(۵) تیسری روایت میں سائل ابوالصہ باء حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ رہے ہیں کہ 'نہات ہنا تک' بینی اپنی تا درغریب اور نرائی باتوں میں سے بتا ہے کہ کیا تین طلاقیں نی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے زمانے میں ایک نہ تھیں؟ جب کہ پہلی دوسری روایت میں سوال کا یہ جزء مدارد ہے۔ نیز ابوداؤد کی روایت میں جی پیکرانہیں ہے۔ روایت کا یہ جزء ماف بتارہ ہے کہ سائل اور مسئول (بوچھنے اور جواب دینے دالے) دونوں کو اعتراف صاف بتارہ ہے کہ سائل اور مسئول (بوچھنے اور جواب دینے دالے) دونوں کو اعتراف سے کہ بیا یک ناوراور شاذبات ہے۔

(۱) الغاظ کے اس اختلاف و اضطراب کی بناء پر امام قرطبی کا فیصلہ ہے کہ بیرحدیث معنطرب ہے۔ (فخ الباری، ج ۹، ۲۹۲)

نیز اس اختلاف واضطراب سے طاہر جور ہاہے کہ رادی اسے اچھی طرح صبط و حفظ نہیں کرسکا۔

(۲) روایت کے استحضار اور حفظ وا تقان میں یہ کی بتاری ہے کہ راوی ہے روایت کرنے میں چوک ہوئی ہے ای لیے مشہور محدث حافظ این عبدالبر فرماتے ہیں:

و رواية طاؤس وهم و غليط لم يعرج عليها عهد من فقهاء الامصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب.

(الجامع لاحكام القرآن للقرطبي، ح٣، ص ١٢٩)

طاؤی کی روایت وہم وغلط ہے، تجاز ، شام ، عراق اور مشرق ومغرب کے فقہا ، امصار میں سے کسی نے اس براعتاد نبیں کیا ہے۔

(٣) پھراس روایت کے اصل راوی حضرت عبدالله بن عباس اس کے خلاف فتو کی دیے بین اور ان کے اکثر شاگر دوں نے ان سے بی نقل کیا ہے کہ وہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کے تین ہونے کا فتو کی دیتے تھے۔ چٹانچہ معید بن جبیر عطاء بین رہائے ، مجاہد بن جبیر جمرو بن بیاڑ، مالک بن الحادث بحمد بن ایاس معاویہ بین الی عیاش، بیسب کے سب ان سے بی نقل کرتے ہیں کہ و واکھی تمن طلاقوں کو تمن بی قرار دیتے تھے۔ چنانچہ آثار سحابہ کے تحت
اکثر تلانہ و این عباس کی روایتیں گذر بھی ہیں۔ نیز امام بیہ آل اور امام ابوداؤد نے اس کو
صفاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جس سے فلاہر ہوا کہ اس روایت میں طاؤس منفرد ہیں اور
دوسرے تُقدراو یوں کے خلاف ہیں اور اس طرح کی روایت اصول محد ثین میں شاذ کہلاتی
ہے جو قابل استدلال نہیں ہوتی ۔ اس بناء پرامام احمد نے اس روایت کورد کر دیا۔ علامہ جمال
الدین این عبدالہادی تکھتے ہیں:

قبال الاثرم سالت ابا عبدالله (یعنی امام احمد بن حنبل) عن حسدیث ابن عباس کانت الطسلاق الثلاث علی عبهد رسول الله منته وابی بکر و عمر واحدة بای شتی تدفعه فقال بروایت الناس عن بن عباس انها ثلاث. (الاشفاق، ص۳۹)

''اڑم کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن ضبل سے حضرت ابن عبال کی اس روایت کے بارے میں پوچھا، آمپ نے اے کیوں ترک کردیا تو انھوں نے جواب میں فرمایا اس لیے کہ سب لوگ ابن عباس نے نقل کرتے ہیں کہ وہ یجائی تین طلاقوں کو تین بی مانے ہیں۔''

ماحب الجرح والتحديل الم الجوز جاتى بحى يمي كيتم بين (هو حديث شاذ وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم اجد له اصلاً) (الاثناق،٩٨٨)

" طاؤس کی روایت شاذ ہے، جس زماند در اُز تک اس کی جمین جس نگار ہا گر جمیاس صدیت کی کوئی اصل نہیں ملی۔" خود حدیث کے الفاظ " ہات ہنا تک " بتا رہے ہیں کہ ابوالصبها ، کواعتر اف تھا کہ یہ بات شاذ و نادر ہے جسے حضرت ابن عمال کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگریہ بات عبد رسالت اور خلافت صدیتی جس معمول ہوتی تو اسے شائع و ذائع ہونا جا ہے اور عام لوگوں کومعلوم ہوتی جا ہے، کونکہ ریدا کی عمومی حکم ہے۔ چنانچ اہام احمد بین عمر القرطبی المقہم شرح مسلم جس حدیث طاؤس پر کلام کرتے ہوئے تکھتے ہیں.

وظاهر سياقه يقتضي عن جمعيهم ان معظمهم كانوا يرون ذالك والعائدة في مثل هذا ان يفشو الحكم وينتشر فكيف ينفرد به و احد عن و احمد؟ فهـذا الـوجـه يـقتـضـى التوقف العمل بظاهره ان لم يقتض القطع ببطلانه. (اضواء البيار، ج ١ ، ص ١٩ ١)

مطلب یہ ہے کہ جس تکم کوشائع و ذائع اور منتشر ومعلوم ہونا جا ہے کیے ممکن ہے کہ ایک نی بھوکہ قطعیت ایک نی روایت کرے۔ اس لیے اگر راوی کا یہ تفر داس کا مقتضی نہ ہوکہ قطعیت کے ساتھواس روایت کو باطل قرار دیا جائے تو اس کا مقتضی ضرور ہے کہ اس کے طاہری مغہوم میمل کرنے میں تو قف کیا جائے۔
یمل کرنے میں تو قف کیا جائے۔

امام قرطبی کی اس بات کواس مثال سے بھتے کے اگرا کے شخص بیان کر ہے کہ آج جامع معجد میں تمام حاضرین کے سامنے خطیب کو دورانِ خطبہ کوئی مارکر ہلاک کردیا گیا، جبکہ سارے نمازی یا تو اس واقعہ کے بیان کرنے سے خاموش ہیں یا یہ بیان کررہے ہوں کہ خطیب نے خطبہ ویا نماز پڑھائی مجرائے گھر آ کرلوگوں کی ضیافت کی، اس صورت میں فلم ہے کہ نہائی کا بات پرکوئی بھی اختبار نہیں کر سے گا، کیونکہ پیخس جس واقعہ کی خبر دے رہا ہے وہ عام جمع کا واقعہ کی جانبی اس کی اطلاع سب کوہونی جا ہے۔

پھراس حدیث کے دوسرے اسکیے رادی طاؤس کا خودا پنا بیان ہے جسے الحسین بن علی الکرا بیسی نے کتاب ادب القصناء میں روایت کیا ہے:

اخبرنا على بن عبدالله (و هو ابن المديني) عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن طاؤس انه كان يرى عن ابن طاؤس عن طاؤس انه كان يرى طلاق الشلاث و احدة كذبه (الانتاق، ١٨٨) يعن طاؤس في المنتاج بين بين طاؤس في المنتاج بين بين المائل كان يرى كرم من جوفس بيان كر مدكم طاؤس تمن طلاقول كوايك بحصة عقم ال كى بحذ يب كرنا، ميرى لحرف الكرف كرفس بيان كر مدكم طاؤس تمن طلاقول كوايك بحصة عقم الى كالمذيب كرنا،

طادًی کے اپنے اس بیان نے اس صدیث کی صحت کومزید معرض خطر میں ڈال ویا۔ انھیں وجوہ قارحہ کی بنام رحافظ این رجب انسسنبلی لکھتے ہیں :

و صبح عن ابن عباس وهو راوى الحديث انه افتى بحلاف طدا الحديث ولنزوم الثلاثة المحموعة وقد علل بهذا احمد و الشافعي كما ذكره الموفق بن قدامه في المغنى وهذه ايضاعلة في الحديث بانفر ادها وقد انصم البها علة الشذوذ و الانكار و اجماع الامة على خلافه. (الاشناق بس ٢٨) ٢- امام يبيتي بسند وامام شانعي كاتول تقل كرتے بين.

فار كان معنى قول ابن عباس ان الثلاث كانت تحسب على عهد وصول الله من الله الله الله الله الله الله ما وصفت قبل ابن عباس قد علم ان كان شيئا فنسخ فان قبل فما دل على ماوصفت قبل لا يشبه ان يكون ابن عباس يروى عن وسول الله من شيئا ثم يخالفه بشنى لم يعلمه كان النبى من الله من خلاف. (النن الله كان النبى من الله من الله كان النبى من الله كان النبى من خلاف. (النن الله كان النبى من الله كان النبى من خلاف. (النن الله كان النبى من الله كان النبى من خلاف. (النن الله كان النبى من الله كان النبى من الله كان النبى من خلاف. (المن الله كان الله كان النبى من الله كان النبى من خلاف. (المن الله كان النبى الله كان النبى من الله كان النبى من خلاف. (المن الله كان النبى الله كان النبى كان النبى من خلاف. (المن الله كان الله كان النبى من الله كان النبى كا

تعنی امام شافعی فرماتے ہیں کہ بعید نہیں کہ یہ روایت جو حضرت عبداللہ بن عبائ سے مروی ہے منسوخ ہوور نہ رہے ہوسکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم انھیں معلوم ہو پھر بھی و واس کے خلاف فوزی دیتے رہیں۔امام شافعی کی اس رائے کوخود حضرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنہ کی روایت ہے تقویت پہنچی ہے۔

عن ابن عباس و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء النح و ذالک ان السرجل كان اذا طلقها ثلاثاً فنسخ دالک فقال الطلاق مرتان \_(ابوداؤد، جا بم٢٩) جسكا حاصل يم يه يه تمن ذالک فقال الطلاق مرتان \_(ابوداؤد، جا بم٢٩) جسكا حاصل يم يه يه تمن طلاقو س كے بعدر جوع بوسكا تعامر بعد كوية كم منسوخ بوگيا \_ ابل حديث كركيم تواب صديت حريف تكوراوى مديت تكدراوى مديت حريف تكدراوى مدين خال بحق بين "وخالفت راوى از برائ مروى دليل است برآ تكدراوى علم نائخ دارد چمل آل برسلامت واجب است \_ "(دليل الطالب بم٢٥) راوى كى اپنى مروى سے مخالفت اس برسلامت واجب است \_ "(دليل الطالب بم٢٥) راوى كى اپنى مروى سے مخالفت اس بات كى دليل يہ كدائ كے پائل اس كے منسوخ بونے كاعلم ب

ال کی نظیر نکاح متعد کی و دروایت تب جوحفرت جابررش الله عند سے مروی ہے۔
چنا نچ مسلم حفرت جابر سے روایت کرتے ہیں۔ (ان منعة المنساء) کانت نفعل فی
عهد المنبسی سنی و ابسی بسکو و صدر امن خلافة عمر "وقال فی دو ایة شم
مهانا عمر عنها فاستهینا" یعن جم عورتوں سے متعد کرتے ہے آ تخضرت کی الله علیه
وسلم کے عبداور الو برصد این ،اور عمر رضی الله ننها کے ابتدائی ظلافت میں پھر حضرت عمر رضی

الله عند نے ہمیں اس کام سے منع کردیا تو ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ لہذا جولوگ نکاح منعہ کے حضر ف ہیں اور حضرت جاہر ضی الله عند کی اس دوایت کی تاویل و تو جیہ کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ ہی لوگ طاؤس والی روایت کواس کے ظاہر پرمحول کرتے ہیں۔ جب کہ دونوں روایتی مسلم ہی کی ہیں اور دونوں کے رادی دوجلیل القدر سحانی ہیں۔ اور وونوں ہی کا تعلق عورت کی حلت و حرمت ہے جس طرح حضرت جاہر رضی اللہ عند کی اس دوایت کی ہیں تو جیہہ کی جاتی ہے کہ نکاح متحد آ تحضرت مسلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں منسوخ ہو چکا تھا لیکن بعض لوگول کواس کا علم نہ ہوسکا اس لیے حسب سابق دومتعہ کرتے منسوخ ہو چکا تھا لیکن بعض لوگول کواس کا علم نہ ہوسکا اس لیے حسب سابق دومتعہ کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کواسی دو بو خلافت میں جب اس کا علم ہوا تو انھوں نے اس کے شخ کا عام اعلان فر مایا۔ ای طرح مسلہ طلاق میں بھی ہی تو جیہ کی جائے گی ہلکہ میں تو جیہ شعین ہے۔

تو جیہ شعین ہے۔

ان ذرکور و جوه سے بیر وایت ایک ایسے مسئلہ پرجس کا تعلق طال وحرام سے ہے قطعاً قابل استدلال نہیں ہے۔ علاوہ ازیں بخاری بیس مروی صدیث عائشہ صدیفہ بیس میں ''ان رجلا طلق امر اُته ثلاثاً ''کالفاظ بیں جوا حادیث رسول کے عنوان کے تحت گذر پکل ہے ، اس حدیث سے استدلال برا نکار کرتے ہوئے حافظ این القیم نے لکھا ہے:

"این فی الحدیث انه طلق الثلاث بفیم و احد" ال صدیت میں بہاں ہے گفت میں کہاں ہے گفت میرکہاں ہے گفت میرکہاں ہے گفت میرکہاں ہے گفت میرکہاں ہے گفت میرکہا کا طلع میں میرکہا ہے گفت کے بعدد میر سے طلاقوں میرولالت کرتی ہے۔

امر اقدہ فلافدا سے طلاق متفرق مراد لی جائے اس صدیث سے استدلال ہی نہیں ہوسکا کی کھر استدلال کی بنیاد تو یکجائی تین طلاقوں پر ہے اوراگر دونوں صدیثوں میں طلق ثلاثا ہے طلاق مجموعی مراد لی جائے جب بھی ہے صدیث قابل استدلال نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں صدیث عاکشہ مدیقہ جوشفق علیہ ہوا استدلال نہیں ہوگا۔ اور صدیث ابن عباس می تقارض ہوگا۔ اور صدیث ابن عباس کی تخریخ تنج اسلم نے کی ہے جوشفق علیہ روایت کے مقالے میں بہ افغاق محدثین مرجوح ہوگی۔ علاوہ ازیس قاضی اساعیل احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اتفاق محدثین مرجوح ہوگی۔ علاوہ ازیس قاضی اساعیل احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ "ان طاؤ می صع فسصله و صلاحه ہووی اشیاء منکو ق منه هذا الحدیث الحدیث ان طاؤس اپنے نقل وصلاح کے باوجود بہت می شکر باتیں روایت کرتے ہیں جن میں یہ روایت کرتے ہیں جن میں یہ انتہارہ وگی۔ اس لیے یہ شکر دوایت حدیث شفق علیہ کے مقالے میں کی طرح قابل انتہارہ وگی۔

صدیث ابن عباس رضی الله عنهما پرمشہور صاحب درس وتصنیف ابل صدیث عالم مولاتا شرف الدین دبلوی نے فقادی ثنائیہ بس بڑی محققانہ بحث کی ہے جو قابل مطالعہ ہے۔اس کے آخر میں لکھتے ہیں:

۹۸ (اور' التاج المکلل' (مصنف نواب مد این حن خال صاحب ۱۳ ۲۸) میں ہے کہ امام شن الدین ذہبی باو جود شخ الاسلام کے شاگر داور معتقد ہونے کے اس مسئلہ میں سخت مخالف ہے، (التاج المکلل ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹) بال تو جبکہ متاخرین خلائے اہل حدیث اس مسئلہ میں شخ الاسلام ہے متعق ہیں اور وہ ای کومحد ثین کا مسئلہ بتاتے ہیں اور مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ نہ بہب محد ثین کا ہواراس کا خلاف ند بہب حنفیہ کا ہے اس لیے ہمارے اصحاب فورا اس کو تشکیم کر لیتے ہیں اور اس کے خلاف کور دکر دیتے ہیں، مالا تکہ یہ نوتی کی یہ نہ بہب آ محوی صدی ہجری میں وجود میں آیا ہے اور اتحد اربعہ کی تقلید چوتی صدی ہجری میں رائج ہوئی۔ اس کی مثال اس ہے جو چود ہوں آیا ہے اور اتحد اربعہ کی تقلید چوتی صدی ہجری میں رائح ہوئی۔ اس کی مثال اس ہے جو چود ہوں آیا ہے اور اتحد اربعہ کی تقلید کے اپ آپ کو میں مدی ہجری میں بنایا گیا۔

ولعل فيه كفاية لمه دراية والله يهدى من يشاء الى الصراط المستقيم يستلونك احق هو قل اى وربّى انه الحق (ابوسعيد شرف المدين) انتهى بلفظه (فتوى ثنائيه، ٣٦ م ٣٣ م ٣٦ م ١٣٣ حواله عمدة الاثاث، ص ١٠١) ال حديث يرمحد ثين ني بهت زياده كلام كيا بيد خود حافظ ابن حجر في البارى شرح بخارى جلده بس الل حديث يرمحد ثين أنه محوابات ويئ بين بغرض اختصار المحين ترك كيا جاربا بيد مديث شاذ بمنكر وجم وغلامشوخ وظاف اجماع بوني كي بنا يرلائق استدلال نبيس بيد عديث شاذ بمنكر وجم وغلامشوخ وظاف اجماع بوني كي بنا يرلائق استدلال نبيس بيد

#### ٢- حديث ركانه رضى الله عنه:

يه عديث منداحرين السند كماته ب:

ا کا برمحد ثین نے تھیجے کی ہے اور اس کے برمکس و و روایسیں جس ۔ تیمن طلاقوں کا ناکر ہے۔ ثیمن طلاقوں کا ناکر ہے محد ثین کے نزویک ہے جس کا حاصل یہ محد ثین کے نزویک ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت رکانے رضی القد عنہ کے واقعہ طلاق ہے متعلق و و روایسیں جن میں ایک مجلس میں تیمن طلاقیس و ہے کا ذکر ہے معلول ہضعف ومنکر ہے۔ اس لیے قابل استدلال نہیں ہیں۔

پورے ذخیرہ حدیث میں یہی دوروایتی ہیں جن سے ایک مجلس کی تمن طلاقوں و

ایک بتانے والے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچی بات یہ ہے کہ اصول

محد ٹین کے اخبارے یدونوں حدیثیں مسئلزیر بحث پراستدلال کے قابل نہیں ہیں۔

اس کے علاوہ دلائل کے نام پریاوگ یکھ باتیں اور بھی کہتے ہیں لیکن درحقیقت و و

دلائل نہیں بلکہ از قبیل مفالط ہیں جن کی اصلیت معمولی خور وفکر ہے بچی جائی ہے۔ ان

کے ذکر کرنے میں کوئی خاص فا کہ ونیس اس لیے ای پراس مضمون کوشتم کیا جارہا ہے۔

و آخیر دعو انسا ان المحمد لبلہ رب العالمين و الصلوة و السلام علی

دسولہ محمد خاتم السبین زعلی آله و صحبه اجمعین.



#### مقالهنمبر٢٧

# تنبن طلاق كامسلم

دلائل شرعیه کی روشنی میں

از جناب مولانامفتی سید محدسلمان منصور بوری استدرست شددست مدراد آبساد

## تين طلاق كامسكه: دلائل كي روشي ميس

'' تین طلاق'' جا ہے ایک مجلس میں دی جا کیں یا متعدداد قات میں وہ تین ہی واقع موتى بير، جمهورنقها ءاورائمهار بعدامام ابو صنيفة، امام ما لكّ، امام شافعيّ اورامام احمد بن صنبل كا مسلک مہی ہے۔اس کے برخلاف روافض، بعض الل ظاہر اور آخری دور کے علاء میں علامدابن تيمية كامسلك بدب كرتنن طلاقيس جوايك ساتحدى جائيس وهسرف أيك طلاق رجی کے تھم میں ہوتی ہیں۔دورِ حاضر کے غیرمقلدین نے اس مسئلہ میں جمہورعلائے سلف ک دائے میوز کرعلامدابن تیمیہ کے مسلک کی شدت سے تعلید کرد کھی ہے اوراس مسئلہ و این مزعومه اسلام کے شعائر میں شامل کرایا ہے۔ موقع ہموقع اس مسئلہ کوعورتوں کی حالت زار کی دُمانی و ے کراخبارات میں أحمالا جاتا ہے۔ تادم اورشرمسار طلاق دینے والوں کی المك شوكى كى جاتى إورائيس اس برة ماده كياجاتا بكده وغيرمقلدول كفوي برعمل كرك الى ازدواجى زئدكى دوباره استواركرليس \_ بيمسئله بردا نازك ب،اس كاتعلق نه صرف بدكد براوراست علت وحرمت سے بے بلكداس مسلد بس باحتيالى كارات نسلوں تک پڑنے کا اندیشر بتا ہاس لیے کہ جب الی عورت سے رجعت کوطلال کہا جائے گاجس کی حرمت پرتمام ائمہ عظام کا اتفاق ہے اور جس کو بلاحلالہ شرعیہ کھر میں رکھنا حرام کاری ہے تو مجراس سے جواولاویں بدا ہوں گی ان میں صلاح وفلاح کا تصور کیے ہوسکتا ہے۔ ای موضوع بر کھے آسان اشارات ذیل کے مضمون میں بیش کیے جارے یں۔امیدے کہ ان مختر گذار شات ہے اصل سئلہ کو بیجے اور جمہور کے مسلک کے حق ہونے کی طرف رہنمائی ملے کا۔انشاءاللہ تعالی!

<sup>(</sup>۱) اسلام من طائق ایک بامقصد عمل ب، اس کے مجداصول وضوابط ایسے ہیں جو

معاشر اکومعتدل رکھنے میں معاون ہیں۔ مثال زوجین میں اختلاف کے وقت مصالحت کی ہر ممکن کوشش کرنا اور آخری حربہ کے بطور طلاق استعال کرنا ، حالت ناپا کی میں طلاق نہ دینا ، اور بیک وقت ایک بی طلاق کی قانونی اور بیک وقت ایک بی طلاق کی قانونی اور بیک وقت ایک بی طلاق کی قانونی اور اصولی حیثیت ہے جیسے دو طلاق تک رجعت کا حق رہنا یا اور تین طلاق کے بعد رجوع کا اختیار ختم ہوجانا ہے

اذل الذكراصول وضوابط كوسما منے ركھ كرفقها ، نے طلاق كى تين تشميس كى ہيں۔(۱) طلاق احسن ايسے زمان ہاكی ہيں طلاق جو جماع ہے خالی ہو(۲) طلاق حسن: تين طهر ميں تين طلاقيں (وغيره) (۳) طلاق بدعت: ايك طهر ميں تين طلاقيں، حالت حيض يا جماع كے بعدائ طهر ميں طلاق مين

لیکن واضح رہے کہ ان تقسیمات سے طلاق کی اصوبی اور قانونی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس معاملہ میں تین طلاق کا مسئلہ ' ظہار' بعنی اپنی ہوی کو مال کی پیٹیر سے مش بہت و سے نے مسئلہ سے بہت زیادہ مشابہ ہے جس کا ذکر سور ہ مجاولہ کی ابتدائی آپنوں میں کیا گیا ہے۔ یعنی اگر چننس ظہر رحمام ہے محراس سے بیوی خار کی اوا سیکی تک حرام ہو جاتی ہواور دوسری مشابہت کی بنیاد سے کہ جس طرح تین طلاقیں بیک وقت و بینا شرعاً مبغوض ہے، دوسری مشابہت کی بنیاد سے کہ جس طرح تین طلاقیں بیک وقت و بینا شرعاً مبغوض ہے، ای طرح آپی بیوی سے ظہار کرنا بھی قرآن کی نظر میں سراسر جھوٹ اور براقول ہے۔ سیکن

ل الطلاق مرتان فامساك معفروف او تسويح ماحسان ( مورة بقره آيت أبر٢٢٩) ع فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تمكح روحاً عيره ( مورة يقره آيت ٢٣٠)

<sup>&</sup>quot; واقسامه ثلاثه، حسن، احسن، و مدعى، ياثم به. (۱) طلقه رحعية فقط في طهر لا وطئ فيه وتبر كها حتى تمضى علتها احسى (۲) وطلقه لعير موطؤة ولو في حيص ولموطؤة تعمرين الشلاث في ثلاثة اطهار لا وطئ فيها ولافي حيص قبلها ولا طلاق فيه فيم تحيص ولبلاثة اشهر في حق غيرها حسن (۳) والبدعي ثلاث متفرقة او اثنان بمرّة او مرتين في طهر واحدة في حيص موطؤة.

<sup>(</sup>תפולפוניד/דדד) לובנולעות וחד)

 <sup>(</sup>٣) اللذيس يُنظاهرون منكم من نساء هم ماهن أمّهاتهم ان امهاتهم الأالي ولديهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزوراً و أن الله لعمو عقور \_(سورة مجادلة يتا)

اس برائی کے باوجودظہار کر لینے ہے تھم ظبار یعنی غلام آ زاد کرنا، ۲۰ دن کے متواتر روز ہے ر کھنا، ۲۰ مسکینوں کو کھانا کھلانے تک بیوی کا حلال نہ ہونا مرتب ہوتا ہے یہ بعین یمی صورت حال مسئلہ طلاق میں ہے کہ ممانعت کے باوجود طلاق دینے پراس کا علم جاری ہوتا ہے۔امام طحادیؒ نے شرح معانی الآ ثار میں اس کوواضح کیا ہے <del>۔</del>

(۲) طلاق کی قانونی حیثیت کے بارے میں بھر بوررہنمائی ہمیں ایک روایت سے ملتی ہے جے امام ابودا وُ رجمتانی (التوفی ۲۷۵ھ) نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے حوالے ہے این"سنن" میں ذکر کیا ہے۔

" عكرمه كيتي بين كه دهز ت ابن عبال في آيت والمصطلَّقت بتوبصن الخ ك تحت ارشادفر مایا که ابتدامی اگر کوئی شخص اینی بیوی کواگر چه تمن طلاق دے دیتا پھر بھی ا ہے رجعت کاحن رہتا تھا تا آ نکہ بیتھم منسوخ ہو گیا، پھر آپ نے الطلاق مرتان الح آیت

معلوم ہوا کہ اب اسلام کا بہ قانون بنادیا گیا کہ وہ طلاق جس کے بعد رجعت کاحق ہے وہ صرف دو ہے ، اس کے بعد اگر ایک بھی طلاق وی جائے گی۔ ( جاہبے یہ سب ایک

 إ والـذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماآسًا، الآيه. فيمن ليم ينجيد فيصينام شهرين متنابعين من قبل ان يتمآسًا. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً، الآيه ( مورة كاوله، آيت٣-٢)

ع كنان كندلك البطلاق النمسهني عنه هو منكر من القول وزوراً حرمة واحنة وقد رأينا رسبول البلبه كالمناص الله عمرين الحطاب عن طلاق عبد الله وامرأته وهي حالص أموه سمبراجعتها وتبواتبوت عبه بدلك الآثار وقد دكرتها في الباب الاوّل والايحور أن يؤمو بالمراجعة من لم يقع طلاقه فلما كان السيُّ قد الرمه الطلاق في الحيض وهو وقت لا يحل ايــقــاع الــطلاق فيه كان كدلتك ومن طلق إمرأته ثلاثاً وقع كلا في وقت الطلاق من دلك ماألرم بفسه و ان كان قد فعله على حلاف ما أمريه ـ (شرح معالى الا تا ١٣/٢)

ج عن عكرمة عربن عباس قال والمطلقات يتربصن بالفسهل ثلاثة قروء والايحل لهل ان بكتمن ماحلق الله في ارحامهن. الآيه، و ذلك ان الرحل كان اذا طلق امرأته فهو احقّ برجعتها وان طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان، الآيه\_(الإداءُدا/٢٩٤) ساتھ ہوں یا الگ الگ اس لیے کہ آیات قرآنہ میں کہیں اس تفریق کی دلیل نہیں ہے یا تو وہ مورت اپنے شوہر کے لیے حلال ندرہے گی۔

حعنرت این عماس کے مذکورہ قول کے مطابق جس پس منظر میں اس قانون کی تشکیل ہوئی ہے وہ ماف طور براس کا متقاضی ہے کہ تمن کے دتوع کے بعد شوہر کور جعت کاحق حاصل نہ ہو، کیونکہ تین کے بعد بھی اگر ہم رجعت کاحق باتی رکھیں مے تو شخ ہے پہلے اور بعد کے علم میں کوئی زیادہ فرق ندر ہے گا، جومراحثا آیت قرآنی کے نشاء کے خلاف ہے۔ ( m ) یک وجہ ہے کہ زمانہ نبوی میں کئی ایسی مثالیں ملتی جیں کہ آب نے علی الاطلاق تین طلاقول كونافذ فرمايا ب- امير المؤنين في الحديث إلم الدعبدالله محرين اساعيل بخاري (التوفى ٢٥٦هـ) في الني شهرهُ آفاق كتاب "الجامع الحيح" من ايك باب قائم فرمايا ب " تمن طلاق کونا فذکرنے کا بیان "اوراس کے تحت مشہور سحالی مصرت عویر محبلانی کا واقعہ لکھاہے کہ وہ جب اپنی بیوی کے ساتھ لعان کر کے فارغ ہوئے تو انھوں نے کہا۔ '' میں اگر اب بھی اس عورت کو ساتھ رکھوں تو جبوٹا کہلاؤں گا، پھر انھوں نے آ تخضرت صلی الله علیه ملم کے حکم قر مانے سے قبل بی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں ہے'' ابودا وُدشر نف میں اس روایت کی مزید وضاحت اس طرح کی گئے ہے: '' پس انھوں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساہنے تین طلاقیں دے دیں جنھیں آب نے نافذ فرمایا اور جوکام آ تخضرت کے سامنے کیا جائے و وسنت ہوتا ہے۔' ال روايت بية جلاكه:

ل قبال التقرطبي: وخَجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة حداً وهو ان المطلقة ثبلاثاً لاتبحيل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة و شرعاً المخــ ( تركمي بحوال فُخِ الإدري ٣١٥/٩)

ع فتلاعنا وانامع الناس عند وسول الله طُنِيَّ فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كدبتُ عليها يا وسول الله طُنَّ \_الحديث ( يَخَارَلُ عليها يا وسول الله طُنَّ \_الحديث ( يَخَارَلُ عُرِيبًا / ٢٩٥ عديث قبر ١٥٠٥)

ع فال فطلقها ثلث تطليقات عند رسول الله فانفذه رسول الله مَنْ و كان ماصنع عند النبي منة. الحديث (ايرار ١٠٠١)

(الف)مضرات محابةٌ مانه نبوي مِن تَمِن طلا قِس دينة يتهه،

(ب) اورخود آب سلی الله علیه وسلم نے تین کونافذ فرمایا، جبکه واقعہ بیک وقت تین طلاق ویہ کا تھا۔ یہاں یہ واضح رہ کا گرچا تھار بعد کا غدمب ہی ہے کہ لعان میں طلاق کے ذریعے تفریق کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ خود لعان عی سے تفریق ہوجاتی ہے لیکن یہاں ان صحابی کے اسمی طلاق کے الفاظ استعمال کرنے پر پیفیسر علیه السلام کا تکیرندفر ما نااس بات پر پیفیسر علیه السلام کا تکیرندفر ما نااس بات پر دلیل ہے کہ تین طلاق کی وقوع صحابہ میں مشہور و معروف تھا۔ (فق الباری ۱۹۷۹)

(س) امام بخاري نے اى باب مى ايك دوسر اواقع بحى اكسا ب

'' حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں وے دیں۔ عورت نے دوسرا نکاح کرلیا۔ دوسرے شوہر نے (جماع ہے قبل) طلاق دے دی، اس نے پوچھا کہ وعورت کیا پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگئی؟ آپ نے جواب دیا نہیں او'' یہ مدید بھتی تین طلاق کو تین مانے پرصرت ہے ، اس لیے کہ آئخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے تین کے بعد بلا حلالہ رجعت سے نع فرمایا ہے خواہ تین طلاقیں اکٹھی دی جا کیں یا الگ الگ۔

(۵) اس کےعلاوہ بھی کی واقعات ذخیر ہُ حدیث میں ملتے ہیں جن میں نبی اکرم ملی اللہ علیہ دسلم نے تین طلاتوں کو ہائند قرار دیا ہے۔

"مصنف عبدالرزاق میں ہے حضرت عبادہ بن العمامت کی روایت ہے کہ ان کے والد نے اپنی اہلیہ کو ہزار طلاقیں دے دیں، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کاعلم ہواتو آپ نے تین کونا فذ فر مایا اور بقیہ نوسوستا نوے کولغوا ورظلم قر اردیا ۔"

"المام دار تطنی نے حضرت ابن عمر کا واقعہ نقل کیا ہے کہ انھوں نے آئخضرت سے

اعن عانسسشة ال رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فستزوّجت فطلق فسئل النبي مَثَنَيَّة أتحل لاوّل قال الدريزاري مُثَنَّة أتحل لاوّل قال لا ... (يخاري شُريف / ٩١ / ١٠ مدرث تبر ٥٠٠٠)

ع عن عبادة بن الصامت قال طلق جدّى امرأته ألف تطليقة فانطلق ابي الى وسول اله طلب ودكر ذلك له فقال النبي أما اتقى الله جدك، اما ثلاث فله وأما تسع مأة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، ان شاء الله تعالى عذّبه وان شاء غفرله.

(مصنف عبدالرزاق ۱۳۹۳/۱۰ مدیث نمبر ۱۱۳۳۹)

، ریافت کیا کداگر میں ابنی ہوئی کو تین طلاق دے دیتا تو کیا جھے رجوع کا حق رہتا؟ اس پر آ ب نے جواب دیا جہیں ، اس ونت تمھاری ہوی بائنہ ہو جاتی اور بیر گناہ کا کام ہوتا۔'' اس طرح امام حسن کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ

'' انھوں نے اپنی ایک بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں۔ بعد میں ایسے احوال پیش آئے کہ مورت نے رجعت کی خواہش کی تو حضرت حسنؓ نے افسوس کے ساتھ فر ما یا کہ اگر مجھے اپنے نانا (آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کی رہے دیث نہ پنجی ہوتی کہ تین طلاق کے بعد بیوی نہیں رہتی تو میں اس ہے رجوع کر لیتا۔ (ملخصاً)''

حصل یہ ہے کہ تین طلاق کے داقعات خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیش آئے اور آپ نے اور آپ نے انھیں تین ہی قرار دیا۔ اور آپ کے بعد اکا برصحابہ و تابعین یہی فتو کی دیتے دہیں شدت نوکی دیتے دہیں شدت کے ساتھ تین طلاق کو تین مائے کا فتو کی دیتے تھے ہے۔

#### متجهمغالطي

(۱) یہاں ایک دومرا پہلوبھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، جس کے بغیر بحث بالکل ناتمام رہے گی۔ وہ بید کداس مسئلہ بیں با قاعدہ بلکہ منصوبہ بند طریقتہ پرایسے مغالطوں کوفروغ دیا گیا ہے جنھیں دیکھ کرخالی الذہن شخص جتلائے فریب ہوجاتا ہے۔ ان مغالطوں کی بنیادی وجہا حادیث کے متعدد طرق پرنظر ندر کھنا ہے جو ہر زمانہ میں جدت پہندوں کی صلالت کی

فقلت با رسول الله لوأنّى طلقتها ثلاثاً أكان يحل لى ان اراحعها قال الاكانت تسيس مسها
 ونكون معصية، الخ\_(وارتطني ۳۲۸/۲)

ع رفال لولا انسى ابنتُ الطلاق لها لراحعتها و لاكنى سمعت رسول الله مَنْتُ يقول ابسار حل طلق امرأته ثلاثاً عندكل طهر تطليقة او عند رأس كل شهر تطليقة او طلقها ثلاثاً حميعاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، الح\_(وارقشي ٢/٨/٢)

على بس عبياس و ابني هنوينوسة وعبيد الله بن عمو و بن العاص سئلوا عن البكريطلقها روحها ثلاثاً فكلهم قالوا: لاتحل له حتى تنكح زوجاًغيره الخر(الادادُدا/٢٩٩)

بنما در بی ہے یا

اس سلسلے کا سب ہے اہم مغالطہ حضرت رکانہ ابن عبدیزید گی روایت ہے جس میں ہے ذکر ہے کہ انھوں نے اپنی بیوی کوایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں اور حضرت نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں صرف ایک طلاق رجعی قرار دیا۔ غیر مقلد حضرات بڑے زورو شور ہے اس روایت کوایٹ استدلال میں چیش کرتے ہیں، حالا تکہ اس روایت کے الغاظ میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں تین مرتبہ طلاق کا ذکر ہے اور بعض میں لفظ ''البتہ'' میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں تین مرتبہ طلاق کا ذکر ہے اور بعض میں لفظ ''البتہ'' البتہ' البتہ' کی تذکرہ ہے۔ اور اہام ابوداؤر نے البتہ والی روایت ہی کی تھی فر مائی ہے۔ ابوداؤر گی روایت ہیں کی تھی فر مائی ہے۔

" رکانہ کے پڑیو تے عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ اپنے والدے وہ اپنے وا دا ہے روایت کرتے ہیں کہ رکانہ نے اپنی زوجہ کو البت کے لفظ سے طلاق دی تھی (جس میں ایک اور تمین ووٹوں مراد لینے کا اختال تھا) پھروہ آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ آپ نے یو جھاتم ماری مراد اس سے کیا تھی؟ رکانہ نے جواب دیا" ایک "اس پر آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کوشم ولائی اور جب انھوں نے تشم کھائی تو آپ نے فر مایا وہی مراد ہے جوتم نے ارادہ کیا۔

اس روایت پرامام ابوداؤدنے درج ذیل محدثانہ تبمرہ کیاہے:

یہ روایت ابن جرتنج کی اس رویت کے مقابلے میں اصح ہے جس میں ابور کانہ کے تین طلاق وینے کا ذکر ہے کیونکہ اس روایت کے نقل کرنے والے رکانہ کے اہل خانہ ہیں جو حقیقت ِ حال کوزیاد و جانے والے ہیں ہے

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ اصل واقعہ 'البتہ' سے طلاق دینے کا ہے۔ بعض راو ہوں

ل سألى بعص اصحاب من اهل العلم ان اصبع له كتاباً اذكر فيه الآثار الماثورة عن رسول الله الله التي يعضها ما ينقص الله الله الاسلام ان بعضها ما ينقص بعصاً لقلة علمهم بناسحها من منسوحها، الحر (شرح معانى الاثارا/٢)

ع عن عبد الله بن على بن يريد ابن ركامة عن ابيه عن حدم اله طلق امرأته البتة فاتي وسول الله منافعة الله منافعة على مااردت قال الله قال والله قال هو على مااردت قال ابو داؤ د هذا اصح من حديث ابن حريح ان ركامة طلق امرأته ثلاثاً لامهم اهل بيته وهم اعلم به، الحر (الإداؤر، ا/٢٠٠١)

نظمی ہے تمن طلاق نقل کردی ہے، ای بناپر حافظ این جمر نے فتح الباری میں کھا ہے۔

اس کت ہے ابن عبال کی حدیث (رکانہ) ہے استدلال کاموقع ختم ہوجاتا۔
اور سی اور ان روایت کے مطابق آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کارکانہ کوشم دلا تا اس پر شاہد ہے کہ اگر رکانہ کی مراوتین کی ہوتی تو تین ہی واقع کی جاتیں، اور اس انتہار ہے یہ حدیث تین کوایک مانے کی نہیں بلکہ بیک وقت تین طلاق کے وقع کی کھلی دلیل ہے۔
حدیث تین کوایک مانے کی نہیں بلکہ بیک وقت تین طلاق کے وقع کی کھلی دلیل ہے۔
ووئم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تین طلاقوں کو تین قرار دینے کا فیصلہ کفی اسٹناء ووئم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایمانہ کا میا ہے۔
اور انظامی تھم (ایکن کیکیٹو آرڈور) تھا، ای حیثیت ہے حضرات محابہ نے اس سے اتفاق کیا اور اس کی حیثیت ہے میانہ اس کے اتفاق کیا اور اس کی حیثیت ہے۔

اس اہم مسئد میں (جواپ اندر طت وحرمت کے متن رکھتا ہے) حضرت عرا کے فیملداور صحابہ کے اجماع کو تحض انتظامیداور سیاس تربیر وتعزیر قرار دینا بہت بوی جسارت اور نے زمانہ کے جدت پندوں کی دما فی ایجاد ہے جس کا کوئی سر پیرٹیس کیونکہ:

(الف) علاء ملف میں سے کسی نے اس فیملہ کو وقتی اسٹناء کے درجہ میں نہیں رکھا۔

(ب) علت و حرمت کے مسئلہ میں صاحب شریعت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اپنی طرف سے دائے قائم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے خواود وقتی اسٹناء ہویا انتظامی تھم۔

(ع) جو دا قعات خود دور نبوی میں چیش آئے بھے ہوں اور ان میں آئے خضرت ملی اللہ علیہ وسلم رئے کی جرکز اجازت نہیں جو واقعات میں حضرت مرائی اللہ علیہ وسلم اند علیہ واقعات میں حضرت عرائی آئی تر ار دینے کا فیمل تھر ار دینے کا فیمل تھر اس کے کسے خارج ہوسکتا ہے۔

(۸) فیصلهٔ کاروتی کے انظامی ہونے پرید کیل دی جاتی ہے کہ حضرت عرقتین طلاق دینے والے کوکوڑے سے سزادیے تھے۔ گرحقیقت میہ ہے کہ میاستدلال ناوا تغیت پرجی ہے۔
احتر کے علم میں کم از کم دواور واقعات حضرت فاروق اعظمؓ کے دور حکومت میں اس طرح کے چیش آئے ہیں کہ آپ نے تحقیق کر کے کوئی اعلان کیا ہے اور اس پرصحابہ کا اجماع موگیا ہے۔ پھر آپ نے بیں کہ آپ نے قرمان جاری کیا ہے کہ جواس کے خلاف کرے گاوہ سزایا ہے ہوگا۔

ل فيهذه المكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس، الحر ( في الباري ١٣/٩ م.د يث أبر ١٢١)

(الف)ان میں ایک واقعہ حتعہ کی حرمت کا ہے۔امام سلم نے حضرت جایژ کی روایت نقل کی ہے کہ دور نبوی، دور مسد لقی اور ابتدائی دور قاروتی میں حتعہ کیا جا تارہا، پھر ہمیں حضرت عمر پے روک دیا، پس ہم ژک گئے۔'

میں بینہ ای طرح کے الفاظ میں جو حضرت این عمال ہے تین طلاق کو ایک مانے کے متعلق نقل کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت بھڑکا حدد کی حرمت کے متعلق فیملہ بھی اہل سنت (بشہول اہل حدیث) کے زو کیے مسلم ہے، کسی نے اسے وقتی اسٹناء یا انظامی تھم قرار نہیں دیا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت بھڑکوئی ایسا تھم نہیں دے سکتے جونعموص (قرآن و حدیث) کے خلاف ہو۔ واقعہ میں یہ متعد کی مضوفی کے تھم کا اظہار تھا جو دور نبوی ہیں، ہی طرح ہو چکا تھا، گربعض صحابہ واس کی مضوفی کے تھم کا اظہار تھا جو دور نبوی ہیں، ہی طے ہو چکا تھا، گربعض صحابہ واس کی مضوفی کا علم نہ تھا۔ حضرت بھڑ نے سب کو باخبر کرویا۔

رب ) اس سے ملتا جاتا دوسر اسکلہ جماع بلا انزال (التقاء ختا نبین) سے مسل وا جب ہونے کا ہے۔ صحابہ اس بارے ہی جنا کہ کس نے جماع (بلا انزال) کے بعد میں کیا تو جس اسے خت ترین مزادوں گائے۔ "

حضرت عمرٌ کے اس تھم کومب محابہ نے تھم شری کے بطور قبول کرلیا یکس نے اسے وقتی استثنا نہیں قرار دیااس لیے کہ بیٹکم فارد تی نہ تھا بلکہ تھم سابق (عدم وجوب عسل) کی منسوخی کا اظہار تھا۔ '

(ج) تقریباً کی نوعیت تین طلاق کے مسلم چی آئی۔ تین طلاق کے بعدر جعت کا تھم منسوخ ہو چیکا تھا جیسا کے سنن الی داؤد جی ذکور حدیث این عباس سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض صحابہ کواس کی منسوخی کا علم نے تھا تا آئکہ حضرت عمر فاردق اعظم نے اس تھم کا با قاعدہ اعلان فرمایا ان کا بیاعلان اپن طرف ہے وقی مصلحت یا استثناء کے بطور تبیس تھا بلک قرآن و

ا عن جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع على عهد رسول الله كنا الله عنه وابى بكر حتى نهى عبد عمر . (وفي رواية عنه) ثم نهاتا عنهما عمر فلم نعد أهماه الحديث الغرب المام (مملم شريف ا/٢٥١)

ع فقالت (عائشة) اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الفسل فقال عمر عند ذالك لااسمع احداً يقول الماء من الماء الاجعلته نكالاً الخر(شرح معالى الاعارا /٣١/)

حدیث سے ماخوذ تھااور محابہ نے ای حیثیت سے اس سے اتھاتی کیا تھا۔وہ صحابہ جوحفرت عمر کو 'مبر'' کی زیادتی پر بابندی کے ارادہ پر تختی ہے ٹو کئے کی جراُت رکھتے تھے ان کے ساتھ یہ بڑی ناانصافی ہے کہ انھیں نعوذ باللہ خصوصی انتظام کی آٹر میں حضرت عمر کے ایک غیر شرعی فیصلہ کی موافقت کا ملزم گردانا جا ہے۔

خودمشہور اہل حدیث عالم مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹوی (متوفی 2010ھ) نے فیصلہ فارو تی کوسیاس ماننے کی بختی سے تر دید کی ہے۔

(اخبارانل مديث ١٥ رنوم ر١٩٢٩ يكوال عمدة الاناث م ٩٤٠)

(۹) فاروتی فیصلہ کے عمم شری ہونے کی تائید ابوداؤد کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں صراحت ہے کہ حضرت مرکا فیصلہ غیر مدخولہ کے بارے میں تفاجومتعد والفاظ سے طلاق کے وقت پہلے ہی لفظ سے بائنہ ہوجاتی ہے۔ ایک صورت میں مدخولہ وغیر مدخولہ کے درمیان علم کی تفریق بلاشہ شری عکم کے اعتبار سے ہوگی اکیونکہ انظامی حیثیت سے مدخولہ وغیر مدخولہ کے معاملات میکمال ہیں۔

(۱۰) مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت ہے بھی اس فیصلہ کے خالص شرعی ہونے کا پنة چاتا ہے۔

'الوالمسبباء نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جواتی بیوی کو تین طلاق دے دے قو حضرت ابن عبال نے جواب دیا کہ لوگ انھیں ایک کہتے تھے عبد نبوی، عبد صدیق اور ابتدائی عبد فارو تی میں حی کے حضرت عرائے خطبہ دیا کہ اے لوگو اتم نے طلاق پر بہت کشرت کردی، اب آئندہ جو خص جیسالفظ ہو ہے گاویسائی سمجھا جائے گا۔ فعن قال شیسنا فھو علی مات کلم ہے ،،

(مصنف تبدالرزاق ۱٬۳۹۴–۳۹۳ مدیث ۱۱۳۳۸)

ا اذا طبلق امرأته ثلاثاً قبل ان يسدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله مَلَّتُ وامى بكر و صدراً من امارة عمر قلما وأى الناس قد تتابعسوا فيسها قال اجسيز وهن عليهم، الخر(ايردارُدَثريف/٢٩٩)

ع فسأله ابو الصهباء عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً جميعها فقال ابن عباس كانوا يحعلونها واحدية على عهد رسول الله عليه وابي يكرو والاية عمر الا اقلها حتى حطب عمر الناس قد اكثرتم في هذا الطلاق فمن قال شيئاً فهو على ماتكلم به

اس روایت نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرویا کہ واقعہ یہ تھا کہ پہلے لوگ طلاق کا لفظ کئی مرتبہ بول کرتا کید آایک ہی مراد لیتے تھے اور چونکہ صدق وصلاح کا زمانہ تھا اس لیے نیت تاکید کی بنا پر طلاق بھی ایک ہی شار ہوتی تھی۔ حضرت عمر کے زمانہ میں لوگ اس کا بکثر ت استعال کرنے گئے اور پوچھنے پر کہددیتے کہ ہماری مرادتو تاکید کی تھی ، تو حضرت عمر نے صاف اعلان کردیا کہ دلی مراد چونکہ معلوم نہیں ، اور صدق وصلاح کا پہلا سما معیار باتی نہیں رہا لہٰذا اب آئندہ کھن ظاہری الفاظ کا انتہار ہوگا ، نیت کا انتہار نہ ہوگا۔ یہ تھم تضاء کے اصول شرعیہ کے مطابق تھا کیونکہ تضاء میں ظاہر پر فیصلہ کیا جا تا ہے ، حضیہ کا بھی یہی نہر بہ نے کہ متعدد الفاظ طلاق استعال کرتے وقت تضاء تاکید کی نیت معتر نہیں ہوتی ، فیانت کا معاملہ دومرا ہے گ

۔ الغرض کوئی ایسی معتبر دلیل نہیں ہے کہ فیصلہ فارو تی کووقتی استثناء یا انتظا ی حکم پرمحمول کیا جائے۔

(۱۱) جب بیتکم شری ہے تو اس پڑگمل کے لیے یا فتو کی دینے کے لیے کسی بااختیار حاکم کا ہونا ضروری نہیں بلکہ ہرمسلمان پراس کی پابندی لازم ہے،جیسا کے مسئلہ متعہ اورمسئلہ جماع بلاانزال میں بھی تھم ہے۔

## كياحضرت على اجماع كے خلاف تھے؟

(۱۲) امیر الموسین حضرت علی کرم الله و جهد کو اجماع فاروتی ت اختلاف کرنے والا بتایا جاتا ہے جو حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ سلیمان اعمش کے نقل کروہ ایک واقعہ ہے اس کی قامی کو علی ہے جو حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ سلیمان اعمش کے نقل کروہ ایک واقعہ ہے اس کی قامی کھا ہے جسے حافظ ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب "شرح مشکل الاحادیث الواردة" میں لکھا ہے:

''انمش کتے ہیں کہ کوفی میں ایک بوڑ ھاشخص حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ساعاً یہ روایت عل کرتا تھا کہ آئر کولی شخص ایک مجلس میں تمین طار تی دے دے تو وہ ایک ہی شار

ع كرار لفظ الطلاق وقع الكل وال موى التاكيد دين، الحد (ردائل أم الرجم: ۲۹۳ مرم) (عدائل أم الرجم: ۲۹۳ مرم)

ہوگی، اور لوگوں کا تا نتا اس کے پاس بندھا ہوا تھا، اوگ آتے تھے اور بیصد ہے اس سے بغور سنتے تھے۔ (اٹمش کہتے ہیں) ہیں بھی اس کے پاس گیا اور بوچھا کہ کیا آپ نے مصرت علی ہے حدیث ن ہے، اس نے جھے بھی خدکورہ بالا صدیث سادی، تو ہیں نے در یافت کیا کہ کہاں کی بال کہ ہیں آپ کوا پی کا پی و کھا تا ہوں۔ چنا نچہ وہ کا پی نکال کر لایا، کا پی میں نے دیکھی تو اس میں بید کھا تھا: ہیں نے مصرت علی کو بیز ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ایک جہل میں اپنی ہوی کو تین طلاق دے تو وہ اس سے بائد ہو جو سات کی اور دوسر بھر ہے نکاح کے بغیراس کے لیے طلال نہ ہوگ، اس پر ہیں نے موال کیا گئی اور دوسر بھر اس تو تو کھاری ذبانی روایت کے فلا ف ہے، اس نے کہا ہی جی بی سوال کیا کہا تھے ہی دوایت تو تو ہو اس اس کے کہا ہی جو بی کہا وا تا چا ہی دوایت کے فلا ف ہے، اس نے کہا ہی جی بی روایت سے معلوم ہوگیا کہ حضرت علی کا مسلک کیا تھا؟ دراصل ان کی طرف اجماع روایت سے معلوم ہوگیا کہ حضرت علی کا مسلک کیا تھا؟ دراصل ان کی طرف اجماع سے اختمان نی فرف اجماع سے اختمان نی فرب سے سے اختمان نے کی نسبت روافض کے پرو پیگنڈے کا جزو ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعاش ہیں ہوئی سے سے اختمان نی فرب سے سے اختمان نے کوئی تعاش ہے۔ اس کا کوئی تعاش ہیں ہے۔

#### قابل ذكرشهاوت

(۱۳) اخیر میں ہم اس بحث ہے متعلق مشہور غیر مقلد عالم مولا نا ابوسعید شرف الدین دہلوی کی منصفانہ شہادت نقل کرتے ہیں جس ہے مسئلہ کی حقیقت پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ ملاحظہ کریں:

" بر ( تین طلاق کوا یک مانے کا ) مسلک صحابہ تا بعین و تیج تا بعین وغیر وائر محد ثین وحتہ مین کانہیں ہے، یہ مسلک سات سوسال بعد کے حدثین کا ہے جوشنخ الاسلام ابن تیمیہ کے فقا وی کے بابنداوران کے معتقد ہیں۔ یہ فق کی شخ الاسلام نے ساتویں صدی کے آفریا اوائل آنھویں ہیں دیا تھا تو اس وقت کے علاء نے ان کی شخت مخالفت کی تھی ۔ نوا ب صدیت اوائل آنھویں ہیں دیا تھا تو اس وقت کے علاء نے ان کی شخت مخالفت کی تھی ۔ نوا ب صدیت اس خال صاحب نے اس خال مسلم ہیں جہاں شخخ الاسلام این تیمیہ کے تفر دات کھے بیں۔ اس فہرست میں طلاق میلاث کا مسلم بھی کھھا ہے کہ جب شخ الاسلام این تیمیہ نے تمن طلاق ہونے کا فتوی دیا تو بہت شور ہوا۔ شخخ الاسلام اور ان طلاق السلام اور ان

کے شاگر دائن قیم پرمصائب پر پاہوئے۔ان کواونٹ پرسوار کر کے در ہے مار مار کرشہر میں پھرا کرتو بین کی گئی۔ پھرا کرتو بین کی گئی۔قید کیے گئے اس لیے کہ اس وقت بیر مسئلہ علامت روافض کی تھی۔ (اتحاف بھر ۱۳۱۸ یحوالہ مو 1818 شاہر 1818 ہے دارمو 1818 شاہر 1818 ہے۔

#### سعودی عرب کے اکا برعلماء کا فیصلہ

یبال یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صودی کرب کی اعلیٰ ترین نقبی مجل ہے۔ ان العلماء نے ۱۳۹۳ ہیں ہوری بحث و تحصی کے بعد بالا تفاق یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک وقت میں دی گئی تمن طلاقیں تین ہی شار ہوں گی۔ یہ پوری بحث اور مفصل تجویز ۔ ۔ ۔ یہ السحہ و ت الاسلامیہ ہے ۱۳۹۷ ہیں ۵۰ صفحات میں شاکع ہوئی ہے جواس موضوع پر السحہ و ت الاسلامیہ ہے ۱۳۹۷ ہیں ۵۰ صفحات میں شاکع ہوئی ہے جواس موضوع پر ایک و قیع علمی و ستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس فیصلہ میں سعودی عرب کے جواکا ہر علاء شریک رہان کے اسماء گرامی ذیل میں درج ہیں۔ (۱) شیخ عبدالعزیز بن باز (۲) شیخ عبداللہ خیاط ، عبداللہ بن حمید (۳) شیخ عبداللہ خیاط (۲) شیخ عبداللہ خیاط (۲) شیخ عبداللہ خیاط (۲) شیخ عبداللہ خیاط عبداللہ بن صالح بن عضون (۱۱) شیخ عبدالرزاق عفیمی (۹) شیخ عبداللہ (۲) شیخ عبداللہ (۱۲) شیخ عبداللہ (۱۳) شیخ عبداللہ (۱۳) شیخ عبداللہ (۱۳) شیخ عبداللہ (۱۳) شیخ عبداللہ ایک خیاط اللہ ایک مسالح بن محمدان (۱۵) شیخ عبداللہ (۱۳) شیخ عبداللہ ایک مسالح بن محمدان (۱۵) شیخ عبداللہ (۱۳) شیخ عبداللہ ایک مسالح بن محمدان (۱۵) شیخ عبداللہ (۱۳) شیخ عبداللہ ایک مسالح بن محمدان (۱۵) شیخ عبداللہ (۱۵) شیخ عبداللہ ایک مسالح بن محمدان (۱۵) شیخ عبداللہ ایک مسالے بن محمدان (۱۵) شیخ عبداللہ ایک مسالح بن محمدان (۱۵) شیخ عبداللہ ایک مسالح بن محمدان (۱۵) شیخ عبداللہ ایک میں عبداللہ ایک میں عبداللہ ایک میں عبداللہ ایک مصالح بن محمدان ایک میں عبداللہ ایک عبداللہ ایک میں میں عبداللہ ایک م

تعجب ہے کہ غیر مقلد حضرات جو ہر معالمہ میں ترمین کے علماء کا حوالہ دیتے ہیں اس مسئلہ میں نہا اسعودی عرب کی رائے اور موقف کو بالکل نظر انداز کروسیتے ہیں حالا نکہ علامہ ابن تیمیہ سے حد درجہ متاثر ہونے کے باوجو دعلما اسعودی عرب کا اس مسئلہ میں ابن تیمیہ کے موقف ہے عدول کرنا خوداس بات کی معلی دلیل ہے کہ ابن تیمیہ کے مسلک میں کوئی توت نہیں ہے ورنہ سعودی علماء اس سے ہرگز صرف نظر نہ کرتے۔

#### فائده کیاہے؟

(۱۴) یہاں ایک غلط بی کا از الہ بھی ضروری ہے۔وہ یہ کہ تمن طلاق کو ایک قرار دینے سے نظریہ کو ایک قرار دینے سے نظریہ کو اہم اصلاحی عمل کی حیثیت ہے متعارف کرایا جاتا ہے جبکہ میزی خام خیالی ہے،

غور کیا جائے تو یانظریہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی کا سبب ہے کیونکہ

انف ' ال کاسارا فائدہ اس مرد کو پہنچاہے جوانجام کا کحاظ کیے بغیر تنمن طلاقیں دے دےادر بعد میں پشیمان ہو۔

ب یہ نظر یہ عورت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ مجر اس ناقدرے کے ساتھ کڑوی زندگی مگذارے۔۔

ج: ال نظريد كي وجه ہے مر دطلاق دينے پر جرى ہوجاتے ہیں۔

د: جومورتیں شو ہرکی زیاد تیوں سے تک رہتی ہیں ان کی گلوخلاصی مشکل تر ہو جاتی ہے۔

: تمن طلاق کے بعدر جعت کرنے والا تخص جمہور کے فزو کیے حرام کارقر اربا تا ہے۔

ہ ' اہم ع امت کو چھوڑنے کے رجمان سے غیروں اور ڈشمنوں کو دیگر دینی مسائل میں خل اندازی کاموقع مہا ہوتا ہے، دغیر ودغیرو۔

عن التحارث وعن على قالا أن رسول الله صلعم لعن الله المحلَّل والمحلَّل له، الحديث\_(71ئيش/٢١٢)

عورت کے لیے باعث عیب نہیں کیونکہ وہ اس کا دوسرا شرقی نکاح ہے اور بہت مکن ہے کہ اس کا دوسرار فیق حیات پہلے ہے اچھا ہو، البتہ باغیرت سرد کے لیے بیشرم کی بات ہے کہ اس کی بیوک دوسرے کے نکاح میں جائے ، جو محض اس تھم کو ذہن میں رکھے گا۔ وہ بھی بھی تمن طلاق کی جرائت نہ کرے گا۔

### كرنے كا كام

(10) بحث اس لیے لبی ہوگی کڈ برجم خود منکرین وجہتدین کے مفاطوں کی تو منح مضروری تھی۔ ورند کہنے کی بات صرف آئی ہے کہاس وقت جبکہ لتی اتحاد اور معاشرتی اصلاح کی سخت ضرورت ہے ہارے لیے طلاق کے مسئلے جس الجمنا چندال مفید نہیں ہے، ہمیں اسلامی طریقہ طلاق میں تبدیلی کی بحث میں پڑنے کے بجائے اپنی صلاحیتیں اور وسائل موام کو سمجھانے اور اُنھیں مجھی راہ دکھانے پرصرف کرنے چاہئیں ۔ بیک وقت ایک طلاق وینا بالا تفاق سخس ہوگی اور ہمارا مقصود بھی حاصل ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپ آپ آپ طلاق کی سنجالیں ورند ہے ہماری کی بحثی ایسے نت نے سائل کھڑے کریں۔ اس طرح کہمیں ان سے کوسنجالیں ورند ہے ہماری کی بحثی ایسے نت نے سائل کھڑے کرے کے کہمیں ان سے نشرنا مشکل ہوجائے گا۔

## تین طلاق کوایک طلاق مانے کے مفاسد

تمن طلاقوں کو ایک طلاق رجعی قرار دینے کے متعلق اہل عدیث کے نقوی کی آڑ میں ایک طرف قوی ذرائع ابلاغ اور میڈیا اسلامی شریعت پرطعن و تشغیج اور تنقید و تو بین کا بازار گرم کیے ہوئے ہوتے ہے تو دوسری طرف نام نباد مسلم دانشوروں اور جدت پسندوں کی بھی خوب بن آئی ہاور وہ بھی جی بحر کر اخبارات ورسائل میں فقد اسلامی پراپ سر بست زہر لیے خمار کو طاہر کر کے اسلام دشمنوں کو مواد فراہم کرنے کا دملی فریعنہ انجام دے دے ہیں۔
یمورت مال بوری مقسو اسلامیہ بند کے لیے حدورجہ باعث تشویش ہے ، سو چنا یہ ہے کہ آثر اس قوی کی بریس کو جو مسلمانوں ہے متعلق ایک لائن کی خبر جماہے میں بھی بحل

ہے کا م لیتا ہے، اسلامی طریقہ طلاق ہے اچا تک اتن ولچیس کیوں پیدا ہوگئ ہے؟ اور مسلم عورتوں سے بعدردی اور خرخوائی کے لیے اس کے پاس اتنا وقت کہاں سے نکل آیا ہے؟ درامل بیا یک سازش ہے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا كرف كى اور نام نهاد يكسال سول كود كے ليے راستہ بموار كرف كى اور اس سازش كا انسوسناک پہلویہ ہے کہاہے یانی دیا ہے غیرمقلدین کے اس موقف نے جوامت کے اجماعی مسلک کےخلاف ہے۔ اور جے امت نہایت توی دلائل سے بار بار دکر چک ہے۔ حتیٰ کے سعودی عرب کی مجلس کبار العلماء نے بھی پوری تحقیق و تنقید کے بعد جمہور کے مسلک کی تا ئید کی ہے اور آج کل سعودی عرب کی عدالتوں میں یہی قانون رائج ہے حالانکہ حکومت سعود میہ بڑی حد تک علامہ ابن تیمیہ کی رائے کی پابند رہتی ہے، تکر اس مسئلہ میں اس نے علامہ کی رائے کوچھوڑ ویا ہے جوسری طور بران کے موقف کے کمزور ہونے کی ولیل ہے۔ میں اس بارے میں ولائل کی تفصیل بیان کرنانبیں جا ہتااس لیے کہ اس موضوع پرضخیم منیم کتابیں لکھی گئی ہیں اور غیرمقلدوں کی چیش کردہ دلیلوں کے ہر ہر جز و کا جواب دیا جا چکا ہے۔اس کیے ان بحثوں کو اخبارات ورسائل کی زینت بنانا عوام کے لیے مفید نہیں ملہ استدلال کی موشکا فیاں انھیں مزید شکوک شبہات اور گمرا بی میں مبتلا کردیتی ہیں۔ بریں بنا نعلّی دلائل ہے تطع نظر میں اس بحث ہے پیدا ہونے والے بنیا دی تکتوں کی طرف توجہ دلا نا حا ہوں گا۔

دانشوروں اور پریس والوں کا بیر کبنا ہے کہ غیر مقلدین کے فتوی سے اسلامی طریقہ طلاق جس اصلاح کی امید بیدا ہوئی تھی گرمولانا سند اسعد مدنی جیسے قد امت پسند علاء اور جمعیة علاء ہند اور دارالعلوم دیو بند جیسے تقلید پسند اواروں نے اس اصلاح تحریک جس روڑ ب الکانے شروح کردیئے۔ ( دیکھئے انڈین ایکسپریس ، ۹ رجولائی ۱۹۹۳ء، مدراس ایڈیشن) بہال سوال ہے ہے کہ جسے اصلاحی تحریک کہا جارہا ہے وہ واقعتا اصلاحی تحریک ہے یا اسے تخریک کہا جارہا ہے وہ واقعتا اصلاحی تحریک ہے بااسے تخریک اس وقت دیا جا سکت جب اللہ کو وہ واقعتا اصلاحی کوشش کا نام دینا جا ہے کہ جسے اصلاحی کوشش کا نام اسی وقت دیا جا سکت ہے جب کہ وہ وہ واقعتا اصلاحی کوشش کا نام اسی وقت دیا جا سکت ہے جب کہ وہ وہ وہ وہ تعتا اسات ہے جب ماصل نہ کہ وہ وہ وہ تعتا ہے اندرانے طاہر اور واضح فائدے رکھے جو دوسری صورت میں حاصل نہ کہ وہ دو تعتا ہے اندرانے طاہر اور واضح فائدے رکھے جو دوسری صورت میں حاصل نہ وہ سے بوٹن اس امر برغور کیا جائے کہ تیمن طلاق کوایک مانے ہے آخر کیاا ہے واضح

فا کدےمسلمانوں کے گڑے ہوئے معاشرے کوئل جا کیں گے جو تین کو تین مانے ہے نہیں مل سکتے ۔

ا۔ کیااس کی وجے طلاق کی وبائم ہوجائے گ؟

۲۔ کیااس کی بنیا دیرعورت کاحق واختیار کیجمہ بڑھ جائے گا؟

٣- كيا تمن كوايك طلاق ٢٠ في مان لينے ــــــم د كور جعت مرججوركيا جا يحكے گا؟

س- کیااس بنیاد برمروے تمن طبرول میں تمن طلاقیں دینے کا افتیار چھین ایر جائے گا؟

ے۔ کیااس موقف کونشلیم کر لینے سے عورت بھی انتیار طلاق میں مرد کے ساتھ شریک ہوجائے گی؟

مير ے خيال ميں کوئی ابل حديث اور غير مقلد عالم بھي ان سوالات کا جواب اثبات میں دینے کی ہمت نہیں کرسکتا۔اس لیے کے شرایت میں یہ مطے شد ،امر ہے کے طلاق وینے کا الفتيارصرف مردكو ہے وہ اپنے اختیار كو ہرطرت استعمال كرسكتا ہے۔ وہ اگرا يك طلاق دے كربهى رجعت ندكرنا حاب تؤكونى اے رجعت يرمجبور نبيل كرسكتا اور ندہى اس يرعدت ہے زیاوہ مدت کا نان ونفقہ لازم کیا جاسکتا ہے۔ای طرح مرد کو تین طہروں میں تین طلاقیں دینے کا بالا تفاق حق حاصل ہے۔ کوئی اس سے اس حق کوئیں چھین سکتا اس معاسلے میں شدوہ عورت کا یا بند ہے نہ سی اور تخنس کا ۔ بیدا لگ بات ہے کہ وواین جداخلاتی کا ثبوت دیتے ہوئے اس حق کا بے جاا متعال کرے واس کا محناہ اے ملے گائیکن اختیار شرعی ہے و ہمروم نہ ہوگا۔ تو بال کے انتہار ہے یہ بیجہ نکلا کہ مردا گر تمن طلاق وینا جا ہے تو اسے روکا مہیں جاسکتا۔ جاہے بین کوایک قرار دیا جائے یا تمن کوتمن ہی مانا جائے۔اس لیے اسلاح بہندی کے ڈھونگ رجانے والوں کومطمئن رہنا جا ہے کہ وہ غیرمقندین کے مسلک کے ذر لیے طلاق کے اختیار میں مردعورت کی بندر بانٹ کوٹا بت نبیں کر سکتے جوان کا اصل مقصود ہے۔ لبدا ان کے لیے اس بحث میں بڑنا قطعاً لا عاصل ہے۔ اس معاملہ میں غیرمقلدین بھی ان کا ساتھ تبیس دے سکتے۔

اب رہ تی مسلم معاشرہ کی اسلاح کی بات بینی معاشرہ میں بااضرورت طلاق کے

استعال کا جورواج چل پڑا ہے اور جس کے نتیجہ میں نت نئی خرابیاں اور مشکلات وجود میں آرہی ہیں ان کا مداوا کیے ہو؟ تو اس میں واقعنا اصلاح کی ضرورت ہے جس ہے کوئی فرد انکارنیس کرسکالیکن اس معاشرتی اصلاح کے لیے اصل تھی طلاق میں تبدیلی کرنے کا مشورہ و یناحق وانصاف کے قطعا خلاف ہے اور دین کو گڑے ہوئے معاشرے کے تاہع کرنے کے مراوف ہے ۔ خاص کراس لیے بھی کہ غیر مقلدین کے جس مولقت کواصلاح کا عنوان دیا جارہا ہے وہ انجام کے اعتبار ہے معاشرے کی اصلاح کا نبیس بلکہ اس میں مزید بگاڑ پیدا جارہا ہے وہ انجام کے اعتبار ہے معاشرے کی اصلاح کا نبیس بلکہ اس میں مزید بگاڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر تین طلاقوں کوایک طلاق رجعی قرار دیا جائے تو:

الف: مردوں کے ولوں سے طلاق کا خوف نکل جائے گا اور وہ طلاق دیے پر اور جری ہوجا کیں گئی۔ جری ہوجا کیں گئی۔

ب: و وعورتیں جوشو ہروں کی بداخلاتی اور بدمعاملگی کا شکار میں اور ان ہے گلوخلامی جائی ہیںان کے لیےاس مصیبت سے نکلٹا دشوارتر ہوجائے گا۔

ج: تین کوایک مانے ہے حرام کاری کا درواز و کھلنے کا توی اندیشہ ہایں طور کہ شوہ کئی طہروں میں کئی مرتبہ متعدد الفاظ سے طلاق دے چکا ہوگا مگر ہر ہار پیچھلے وا تعات ہتا ہے بغیر مفتی ہے ایک طلاق رجعی کا فتوئی حاصل کر لے گا حالا نکہ تیسری طلاق کے وقع کے بعد کسی کے زود کیک رجعت کی مخبائش نہیں رہتی ۔

و: تنمین طلاق کوایک قرار دیناامت کے اجماعی موقف میں وخل اندازی اور تغییرو تبدل کی تنجیر بن جائے گا۔

و: بیموننٹ صرف اپنی جگدئک محدود نبیس رہے کا بھُداس پر بحث کی لیبیت میں اسلام کا بورا عانلی نظام آئے گا جس کا پھھانداز واس وقت جدت پسندوں کی تحریروں سے انکام جاسکتائے۔

اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے مفاسد ہیں جواس مرجوح موقف کو اپنانے ہے بیدا ہو سکتے ہیں .. ظاہر ہے کہ ان مفاسد کی موجود گی میں مسلمانوں کا گبڑا ہوا مع شرہ ہر کز سدھر نبیں سکتا بلکہ اور گبڑ جائے گا اور اس کے مقالم میں جمہور علماء اور فقیا مامت کے موقف کو ا پنا کرا گر سنجید کی کے ساتھ معاشرہ کی اصلاح کے لیے جدوجہد کی جائے تو مفید تمرہ نکلنے کی يوري توقع ہاس ليے كه تمن طلاقوں كوتمن بى مائے كى وجہ ہے:

الف: مردوں کوطلاق پر بہت زیادہ جراُت نہیں ہوتی، بلکہ وہ طلاق دیتے ہوئے

ب: ووعورتمل جوشو ہرے تک اور عاجز میں ان کی گلوخلاصی آسان ہوجاتی ہے۔

ج: آئنده حرام کاری کا دروازه بند جوجاتا ہے۔اس کیے ایک ہی مرتبد کی تین طلاقوں میں عورت مغلظ قراریاتی ہے۔

وه ناعاقبت ائديش مروجوغسه مين آكرتين طلاقيس دے بيٹے ہيں انھيں بعد ميں بحت ترین اذیت ہے دو جار ہونا پڑتا ہے۔اس کا انداز ہ وہی مخص لگا سکتا ہے جے اس طرح کے واقعہے دوجار ہونا پڑا ہو۔

اورسب سے اہم ہات رہے کہ است کے اجماعی مسلک سے انحراف ندکرنے کی بنا یر فیروں کو دیگرمسائل میں دخل اندازی کا موقع نہیں ملتا۔

بيتو چندمثاليس بين ورنه غور كيا جائة برموقع يريبي اجها ى مسلك واقعنا معاشره كي اصلاح کا ذریعہ منشاء شریعت کے مطابق اور نہایت احتیاط بر بنی ہے۔ نے زمانہ کے اصلاح بسندا گروا تعقا اصلاح کے جذبہ میں تخلص ہیں تو انھیں اس اجماعی مسلک کی پیروی كر كے معاشرتی خرابيوں كودوركرنے كى كوشش كرنى جا بياوراس اصلاح كى آثر ميں اصل تقلم شریعت کو بدلنے کی روش جھوڑ وین جا ہے معاملہ قدامت پہندی یا تقلید و عدم تقلید کا نہیں بلکہ معاشرہ کے لیے مغیر ہونے یا نہ ہونے کا ہے جوموقف آل کے اعتبار سے مغید ہو اسے اپنایا جائے اور جو عقل وشریعت ہرائتہار ہے معنر ہے اسے بہر حال ترک کیا جائے۔ ملت كے ساتھ كى خرخوا بى بى ب-

اس ونت بعض ایسے واقعات بھی بہت احجا لے جارہے ہیں جن میں بیدذ کر ہوتا ہے ككسى مرد نے مسى عورت كوا حا تك تين طلا قيس دے ديں جس كے نتيجہ ميں عورت بے سہارا ہوگئی اور معاشرہ اے تبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔اس طرح کے واقعات بیان کر کے تین طلاق کوایک قر اردینے کی دلیل مہیا کی جاتی ہے۔

قطع نظراس حقیقت کے کہ بید دافعات اسلامی طریقہ طلاق کی خرابی کا مظہر مبیں بلکہ معاشرہ کے بگاڑ کی تصویر ہیں اوران کی دجہ ہے اصل تھم میں تبدیلی بالکل بے معنی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تین کو ایک ہی حلاق دیا جائے تو کیا شو ہر کو رجعت پر مجبور کیا جاسكتاہے كماليى مورتوں كى مشكل آسان ہوجائے؟ اگرو در جعت ندكرے توتھم كے التبار سے عورت کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اسے عدت کے بعد بھی نان نفقہ شو ہر کی جانب ہے دلایا جا سکے گا؟ اور فرض سیجئے و و رجعت بھی کر لے تو اس مرد کو جس نے انبجام ہے ہے نبر ہو کر تین طلاق دینے کے عظیم جرم کا ارتکاب کرلیا ہے اسے اپنے جرم کی کیا سزا ملی؟ اے تو طلاق رجعی کے ذریعے مزید ہوس رانی کا موقع دے دیا گیا اورعورت کومجبور کر دیا گیا کہ و و ای ناقدرے شوہر کے ساتھ پھرزندگی گذارے۔ عجیب بات ہے ایک طرف تو آپ تین طلاتوں کے مرتکب کومزادینا جا ہتے ہیں دوسری طرف اس کی تین طلاقوں کوایک قرار دے کرا ہے مزید شہوت رانی کا موقع دے رہے ہیں بیاباں کا انصاف ہے اسے تو سز اجھی مل علی ہے جب کہاں کی تمین طلاقوں کو تمین ہی مانا جائے اور اسے ہرًاز رجعت کا موقع ندویا جائے تا کہاہے اپنی بھیا نگ نلطی کا احساس ہو سکے، نہ یہ کہ تین طلاقوں کوایک مان کراس کی مزید حوصلہا فزائی کی جائے۔

اور ساتھ ہی میہاں واقعات کا دوسرا بہلوبھی پیش نظر رکھنا جا ہے کہ ہمارے معاشرہ میں جہاں ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن میں طلاق و ئے گرعورت کو بے سہارا کر دیا جا تا ہے وہیں ایسے واقعات کہ بھی کی نہیں ہے جن میں خودعورت کسی وجہ ہے مرو ہے چینکارا پانا چاہتی ہے آگر دیکھا جائے آئے وہیں۔امارت شرعیہ کے زیر چاہتی ہے آگر دیکھا جائے آئے وہیں۔امارت شرعیہ کے زیر اہتمام جا بجا قائم محکمہ شرعیہ میں ایسے ہی مقد مات عموماً وائر کیے جاتے ہیں تو اب تین طابق کو راؤں کے ساتھ میں ایسے ہی مقد مات عموماً وائر کیے جاتے ہیں تو اب تین طابق کو راؤں کے ساتھ میں انہائی شرعیہ کرتے ہیں ہو ہو جدت بہند جنھیں مسلم عورتی کی حالت زار پڑ مر مجھ کے آئے ہو بہائے آئے ہیں و داس بہلو پرغور کیوں نہیں کرتے کے کیا بیان کے زو کے نا انھائی نہیں ہے؟

یہ بات بھی بڑی شدومہ کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق دینا چونکہ ناجائز اور حرام بلنداات واقع نه كياجائه حالانكه يهكبنا احكام شريعت سے ناوا تغيت اور تمنلی رمنی ہے۔اس لیے کہ شریعت میں بہت ہی اسی مثالیں بیش کی جاعتی ہیں جن میں اصل کام اگر چه ناجا نز ہے مگران پرشری احکامات مرتب ہوتے ہیں مثلا:

حالت حیض میں طلاق دیناممنوع ہے کیکن اگر کوئی طلاق دے دیتو وہ واقع ہوجاتی

 ۲ زناکرناحرام ہے اگر کوئی زناکر لے قواس پر حدشر عی جاری ہوتی ہے۔ ۳۔ تقل کرناحرام ہے مراس کی بنایہ قصاص یا دیت کا علم دیا جاتا ہے۔ یعن عمل کا حرام ہونا الگ چیز ہے اور اس عمل بر کسی حکم کا مرتب ہونا الگ ہے۔حرام کے ارتکاب سے گناہ ہوتا ہے جس کا تعلق آخرت سے ہاور تھم کا ترتب دنیوی اعتبار سے ہے۔لبذا تین طلاقوں کوایک قرار دینے کے لیے طلاقوں کی حرمت کو دلیل بنانا قابل شلیم ہے اور شریعت میں ایسے دلائل اور تاویلات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

بعض نام نہاد دانشور طلاق کے بارے میں براہ راست قرآن کریم ہے استدلال و استناطی جرأت کرتے :و ئے سورہُ طلاق کی آیوں کی الیم محرف تغییر کرتے ہیں جو کسی بھی حدیث یا تول سلف سے ثابت نبیں ہے اور ساتھ میں علماء پرطنز بھی کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنے کودین کاٹھیکیدار سمجھ رکھا ہے۔ یہ بروی خطرناک روش ہے۔ آنخضرت کاارشاد ہے کہ جو تحص قرآن کریم کی اپنی رائے ہے تفسیر کرے وہ اپنا ٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔ علماء دین کے تھیکیدار نبیس بلکہ وہ اسلامی ورثہ کے محافظ ہیں ، وہ سی کوقر آن میں غور وفکر سے نبیس رو کتے بشرطبکہ سی علم اور سی مواد کے ساتھ قرآن کریم ہے استفادہ اورغور و تد بر کیا جائے۔ اً لرقر آن مَريم ہے اجتباد واشتباط میں یہ یابندی نہ لگائی جاتی توبید ین مب کا بازیجاطفال بن گیا ہوتا اور اس کی روٹ فٹا ہوگئی ہوتی۔اس لیے ان دانشوروں ٹو بنجید گئ کے ساتھ اپنے تول وقمل کا جائز ہ لیما جا ہے وہ براہِ راست کتاب اللہ کی من مانی تفسیر کرے گمرا ہی کے خطرناک درواز وکوکھول رہے ہیں جس کے بھیا تک تو ی وہتی نتائے نکل کے ہیں۔

ائی طرح بعض نی روشی کے حال تین طابی کی آئی جداد کے ترکی تھم کا فراق آؤات ہیں اور ساتھ میں علاء و مفتیان پر کیچڑ آئی جائے ہیں جبکہ بیاعاء کے ساتھ فراق نہیں بلکہ صرح طور پرقر آن وحد بہٹ کی نصوص کے ساتھ استہزاء اور استخفاف ہے جو کسی مسلمان کیلئے ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس طرح کا استخفاف بسااوقات آدی کو کفر کے ورواز ہے تک پہنچا دیتا ہے اس لیے نی روشی کے حاطوں کو جائے کہ وہ علاء کی اندھی رشتی ہیں کم از کم اینے ایمان کا تو سودانہ کریں۔ تفصیل کا موقع نہیں صرف اتناذ کر کرنا ضروری ہمتا ہول کہ تین طلاق دینے والے کے لیے حلالہ کی شرط لگا کر شرجیت نے اس کے لیے الی نفسیاتی سر امقرر کی ہے کہ اس کا تصور کر کے کوئی بھی ہا غیرت اور ہاشرم تفسی بلا ضرورت تین طلاق دینے کی زندگی ہم جراً ت نہیں کرسکا اس میں خورت کیلئے سر آئیس بلکہ مرد کے لیے سر اے عقل والے اسے بخو فی تھی سکتے ہیں۔

تین طلاق کی موجودہ لا حاصل بحث سے بندوستان جی بیکسال سولی کوڈ کے حامیوں نے نقد فائدہ اُنھا یا شروع کر دیا ہے، چنانچے بیلے ونوں مدارس جی منعقدہ فقہی اجتماع جی آسام کے ایک بنا ہے مفتی صاحب نے انکشراف کیا کہ حال ہی جی کو بائی بائی کورٹ نے کم از کم تمن مقد مات جی تمن طلاقوں کو ایک قرار دیا ہے کے مقدمہ کی نوبت ای وقت کو ایک قرار دیا ہے۔ طاہر ہے کے مقدمہ کی نوبت ای وقت بیش آئے گی جب کہ مردر جعت نے کرتا جا بتا ہوتو کیار جعت کے بغیرعدت کے بعد تک مرو پرتان ونفقہ کا وجوب جاری رکھنے کا جم مراد بائٹر بعت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ تو ابتداء ہے ، آگے اس کے کیا غلا اثر ات مرتب ہوں می ان کی تنظیمی کا جمارے دائشوروں اور علماء غیر مقلدین کو احساس نہیں ، انہیں تو بس قد امت برسی اور تعلیمی مرتب ہوں سے ان کی تنظیمی کا جمارے دائشوروں اور علماء غیر مقلدین کو احساس نہیں ، انہیں تو بس قد امت برسی اور تعلیم سے بولی اسلامی

خدمت بجعتے ہیں خواواس کی بناہ پرانہیں اپنے تشخص بی سے محروم ہوتا پڑے۔

اس طویل تحریکا خلاصہ ہے کہ اس وقت اسلاکی طریقہ طلاق پیں اصلاح ہرگز ضرورت نہیں بلکہ صرف مسلم معاشرہ بیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ عوام کو سجھایا جائے کہ طلاق دینے کا شری طریقہ کیا ہے اور خاص کر اس غلط ہی کو فر ور کیا جائے کہ جب تک تین طلاق نہ دیں طلاق ہی نہیں پڑتی ، یہ فلط ہی ہی اس زمانہ بی تین طلاقوں کی کشرت کی بنیا دی وجہ ہے۔ اس غلط ہی کو ضرور و و و ہوتا چاہئے۔ نیز اصلاح کے علم مرداروں پر لازم ہے کہ د نی احکامات بیں تبدیل کے بحث بین الحصنے کے بجائے مملی میدان میں آکر معاشرہ کو ضرورت کے وقت صرف ایک بی طلاق وید وازوں گا کہ وہ اپنے خاص موقف کو ساری میں آکر معاشرہ کو ضرورت پوری ہوئے۔ بیل غیر مقلد علی او بھی توجہ وازوں گا کہ وہ اپنے ضاص موقف کو ساری طلاق کی ضرورت پوری ہوئے۔ بیل کو بین کر کے صرف ایک طلاق کا رواج و پینے مالی مرف کریں، علی مردری ہوئے کی کوشش نہ کر کے صرف ایک طلاق کا رواج و پینے کہا تھا ہی سال مورش میں اسلام اور وشمنان اسلام کے درمیان نہیں رہا بلکہ اسلام اور وشمنان اسلام کے درمیان نہیں رہا بلکہ اسلام اور وشمنان اسلام کے درمیان محرکہ آرائی ہورتی ہے، ایسے جس محل جروج ہد کے لیے انقاقی شکل طاش کرنا اور اس کو رہنما بنانا کی اصلاح نہیں ہوگئی، بلکہ اصلاح کی اصلاح نہیں ہوگئی، بلکہ اصلاح کا راستہ مرف کر بی جائے کہ تھا طلاق کو ایک قرار و بنے ہے ہرگز معاشرہ کی اصلاح نہیں ہوگئی، بلکہ اصلاح کا راستہ مرف ایک طلاق کی جیلتی ہوئی و باء کی اصلاح نہیں ہوگئی، بلکہ اصلاح کا استطعت و ما تو فیقے الا باللہ و اللہ اللہ و ما تو فیقے الا باللہ و اللہ اللہ و ما تو فیقے الا باللہ و اللہ اللہ و ما تو فیقے الا باللہ و ما تو فیقے الا باللہ و ما تو فیقی دالا باللہ و ما تو فیقے الا باللہ و اللہ و ما تو فیقی دالم باللہ و ما تو فیقی دالا باللہ و ما تو فیقی دالا باللہ و ما تو فیقی دیا تو فیقی دالا باللہ و ما تو فیقی دالا باللہ و ما تو فیقی دیا تھا تو فیقی دیا تو تو فیقی تو تو فیقی دیا تو فیقی دیا تو تو فیقی تو تو فیقی تو تو تو فیکی تو تو